



ترجمه وشرح أردو



ازبابعثق احدالعبدين تا باب قطع الطربي

تصنيف تصنيف المرابع المرابع المربعة ا

؋<del>ڗڰۄۯڰۺڵڮ</del> مُفتىع عبدامم قاتم كمنتوى مين عن طق الإفراريب.

تسهنیل عنوانات و تکخریج مولانا صهبیب انتفاق صاحب



إِقْراْ سَنَتْ عَرَف سَتَرْيِث الدُو بَاذَادُ لا هَود فود: 37224228-37221395

من الهدائية ترجه وشع أردو لا المركز فَقِيهُ وَاحِدُ آشَدُ عَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِدِ ترجمه وشرح أردو جلديازدنهم ( ازباب مایدعیده البجلان تاباب یصح رجوعُه فخالانكة بمكالليزا بولجسن على إبيط في بكرونها فاختفاف تسهيل عنوانات وتكخريج نسه نیل عنوانات و تعذیج منقی عبرامیم قامی تنوی نمین نتورانالام درب مولانا صهبیب اشفاق صاحب



نام كتاب: وجدياندهم)

مصنف: ----- في المناورة الم المناورة الم المناورة المناورة الم المناورة الم

ناشر: ----- كلتب جمايت

مطبع: .... لطل سار برنشرز لا هور

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُلَّا اُلِیَا اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





ر آن البداية جلدال عرص المستامناين

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامین                                                                                                | صفحہ        | مضامين                                                       |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      | د بوار پرشہتر اور کڑیاں رکھنے والوں میں سے کس کو قابض                                                 | 9           | باب ما يدعيه الرجلان                                         |  |  |  |
| ۲۰۰  | سمجها جائے گا                                                                                         | 1+          | ایک ہی چیز کے دو مدعیوں کا بینہ قائم کر دینا                 |  |  |  |
| اما  | اليضأ                                                                                                 | 11          | دوآ دمیوں کا ایک عورت کے خاوند ہونے کا دعویٰ                 |  |  |  |
| ماما | مشترك گھر ميں صحن كا قابض كون ہوگا                                                                    | ۱۳          | صاحب اليدسے عين خريدنے كے دومدعى                             |  |  |  |
| ra   | باب دعوی النسب                                                                                        | 14          | مدعيوں كى گواميوں ميں وقت اور تاریخ كاذ كر                   |  |  |  |
|      | باندی کے فروخت ہونے کے بعد پیدا ہونے والے بچے                                                         | 12          | شراءاور ہبہ مع القبض کے دعووں کا اختلاف                      |  |  |  |
| 44   | کادعویٰ                                                                                               | 19          | خریدنے اور مہرمیں ملنے کے دعوے میں اختلاف                    |  |  |  |
| r2   | ابينا                                                                                                 |             | ایک ہی آ دمی سے متناز عہ دومختلف اوقات میں خریدنے            |  |  |  |
| 4    | دعوے کے وقت باندی یانچ میں سے کسی ایک کی موت                                                          | rı          | کے دعو بے                                                    |  |  |  |
| ۵۱   | باندی کے آزاد ہوجانے کے بعداُم ولد ہونے کا دعویٰ                                                      | rm          | قابض اورغير قابض مين مككيت كالختلاف                          |  |  |  |
| ar   | غلام کو بیچنے کے بعدا پنی اولا دہونے کا دعویٰ کرنا                                                    | 77          | قابض اورخارج کا''نتاج'' میں اختلاف                           |  |  |  |
| ar   | دوجر واں بچوں میں ہے کسی ایک کے نسب کا دعویٰ                                                          | M           | ''نتاج'' کے حکم والی چنددیگراشیاء                            |  |  |  |
| ۵۷   | اقرارنسبت میں رجوع                                                                                    | 19          | ملک مطلق اورخریدنے کے دعووں میں اختلاف                       |  |  |  |
| ۵۹   | ایک لڑے میں مسلمان اور کا فرکا اختلاف                                                                 | ř.          | ایک دوسرے سے خریدنے کا دعویٰ                                 |  |  |  |
| 41   | عورت کاکسی بچے کے بارے میں اولا دہونے کا دعویٰ کرنا                                                   | ٣٣          | گواهول کی کثرت وقلت کا ثبوت دعویٰ پراثر                      |  |  |  |
| 41"  | باندی کام ولد بننے کے بعد مستحق نکل آنا                                                               | . ۳/4       | گواہیوں کے مکمل ہونے کی صورت میں فیصلے کی صورت<br>ا          |  |  |  |
|      |                                                                                                       | ro          | ندکوره بالامسئله کی ایک اورصورت<br>سریب                      |  |  |  |
| 414  | الله الْإِقْرَادِ اللهِ الْإِقْرَادِ اللهِ الله | ۳۹          | جانور کی ملکیت میں اختلاف کے وقت جانور کی عمر کا ندازہ       |  |  |  |
|      | الله يكتاب اقرارك نے كادكام كے بيان ميں ب                                                             | r2          | فصُل في التنازع بالأيدي                                      |  |  |  |
|      |                                                                                                       | <b>FA</b>   | قبضه كالحقق كيب موكا                                         |  |  |  |
| 77   | اقرار کا حکم اورشرا نط                                                                                | <b>1</b> 49 | غلام کا آ زادہونے کا دعویٰ<br>میں کی است                     |  |  |  |
| ٨٢   | اقرارمجہول کابیان<br>میں ہے ۔ یہ ریز اور                                                              |             | د بوار پر شہتر اور کڑیاں رکھنے والوں میں ہے کس کو<br>میں میں |  |  |  |
| ۷٠   | چند مهم الفاظ اقر ارکی حد بندی اور امکانی مطلب                                                        | ۴.          | ا قالِض مجھا جائے گا                                         |  |  |  |

جن رشتول كااقر ار درست نہيں ہوگا اقرار کےانسےالفاظ جن میں صراحنًا قرار کا ذکر نہیں ہوتا 4 114 ا باپ کی موت کے بعد کسی کو بھائی قرار دینا 40. اقرارمين مقرله ہے جزوی اختلاف کرنا IIA اقرارمیں ندکورمبهماعداد کی تفسیر 40 كتاب الصُّلَحُ ا یک چیز کےاقرار میںضمناواجب ہونے والی اشاء 44 ''فی'''''من''اور'' مابین'' کے اقرار کا حکم ۸۰ یے کتاب احکام سلے کے بیان میں ہے فضل M صلح کی اقسام اوران کے جواز میں اختلاف کابیان حمل کے لیے اقر ارکرنا ۸٢ 111 صلح کی نتیوں اقسام کی خلیل وتخ تبح کا حکم باب الإستثناء ۸۴ 120 زمین کی صلح برحق شفعه استثناء كانتكم اورشرائط 140 متثنی کامتثنی منه کی جس ہے ہونا صلح کے بعد متنازع فیہ چیز کامستحق نکل آنا ۸۵ 114 اقراركے بعدان شاءاللہ كہنا المبهم دعوے برصلح 14 114 استثناء صرف تصرف في الالفاظ كي اجازت ديتا ہے ۸۸ 119 کن چیز وں رصلے ہوسکتی ہے اقراركے بعدسبباقرار میں اختلاف 91 11 قصاص وديت يرسلح وجوب حق كاناجائز سبب كيساتهوا قراركرنا 91 1141 اقرار کے بعد شے کی کوئی صفت یا قید بیان کرنا حدود يرمصالحت 90 ۲ غلامی اور آزادی کے جھگڑے میں مصالحت مذكوره بالاصورت ميس غصب بإامانت كااقر اركرنا 91 100 مطلق اقرار کے بعد کسی خاص قیدوالی چیز پیش کرنا متنازعه چیز سے زیادہ بدل پرصلح کرنا 1++ 114 آ د هےغلام کی آ زادی غيرك ليے قضے كا قرار كركا سحقاق كا انكار كرنا 1.1 IMA باب التبرع بالصلح والتوكيل به باب إقرار المريض 1.0 119 مصالحت کے لیے دکیل کا کر دار مرض الموت كااقرار 1.4 100 افضولي كيمصالحت دیون متقدمہ کے بعد پچ رہنے والا مال 1+9 174 مرض الموت میں دارث کے حق میں اقر ار باب الصلح في الدين 11+ ١٣٨ قرضے میں تمتریں کے مرض الموت میں اقرار کے بعد رشتہ داری کا معرض وجود 100 قرضے کے جھگڑے میں بہتر کیفیت کے ساتھ سکے کرنا 144 111 قرضے میں موقت اور مشر وط مصالحت فصل أي هذا فصل في الإقرار بالنسب 110 IMA قرضے کی مصالحت میں غیرواضح تو قیت اقرارنسب کے درست ہونے کی ثمرا لط 110 101 كون كون سےنسب اوررشة كا قراركيا جاسكات اقرارکومہلت ہے مشروط کرنا 110 101

| &           | ورست مفاین فرست مفاین                           |     | و أن البداية جد ال ١٥٠٠ المرات                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | مضارب کا آ گےمضار بت کرانا                      |     | فَصُل فَي الدين المشترك                                                                                                                           |
| 197         | مضارب کابرابر نفع پرآ کے مضاربت کروانا          | 100 | شریکین میں ہے کسی ایک کی مصالحت                                                                                                                   |
| 191         | مضارب كا آ كے زيادہ نفع پرمضار بت كرانا         | 100 | شریکین میں ہے کسی ایک کی مصالحت                                                                                                                   |
| 190         | فصُل                                            |     | قرض خواہوں میں سے ایک شریک کا اپنے تھے کے وض                                                                                                      |
| 190         | مضارب کے ساتھ کسی اور کوشریک کرنا               | 161 | كوئى سامان لينا                                                                                                                                   |
| 194         | فَصُل في العزل والقسمة                          | 101 | نەكورە بالامسئلەمى <i>ن بىچ سلم كى صور</i> ت                                                                                                      |
| 192         | مضاربت كاإبطال                                  | 14. | فصُل في التخارج                                                                                                                                   |
| 191         | مضارب کومعزول کرنا                              | "   | تخارج تعريف بحكم اور دليل                                                                                                                         |
|             | عقد مضاربت کے ختم ہونے کے بعد قرضے کون ادا      | 144 | تركه مين موناح إندى مونے كى صورت مين تخارج كاطريقه                                                                                                |
| r··         | اکرےگا                                          | 140 | تر که میں دین علی الناس کی صورت                                                                                                                   |
| 1-1         | مال مضاربت میں سے ہلاکت کوکہاں سے نکالا جائے گا | 170 | غیر معین تر که پرمصالحت                                                                                                                           |
| 1.1         | فضُل فيما يفعلُه المضارب                        |     |                                                                                                                                                   |
| 4.4         | مضارب كانقذ وادهارخريد وفروخت كرنا              | 144 | الْبَضَارَبَةِ الْبَضَارَبَةِ الْبَضَارَبَةِ الْبَالْبَضَارَبَةِ الْبَالْبَضَارَبَةِ الْبَالْبَضَارَبَةِ الْبَالْبَالْبَالْبَالْبَالْبَالْبَالْبَ |
| <b>144</b>  | مضارب كاحواله قبول كرنا                         | 3   | المارات كيان س بركاب احكام مفاربت كيان س ب                                                                                                        |
| r+2         | مال مضاربت سے غلام وہاندی کا نکاح کرانا         |     |                                                                                                                                                   |
| <b>۲•</b> Λ | رب المال كامضارب بننا                           | 172 | ''مضاربت''لغوی معنی اور عقلی دلائل<br>''                                                                                                          |
| 110         | مضارب کے خریج                                   | 1   |                                                                                                                                                   |
| rII         | خرچوں میں عرف کو کمحوظ رکھا جائے گا             |     | مضاربت کی شرا نطاصحت                                                                                                                              |
| 717         | خرچ شار کرنے کی ایک صورت                        | 128 | مضاربت کی شرا نطاصحت                                                                                                                              |
| rim         | مال مضاربت پراضا فی اخراجات                     | 140 | مال مضاربت میں کون سے تصرفات نہیں کیے جاسکتے<br>                                                                                                  |
| rim         | فصُل                                            | 141 | مضاربت میں قیود و تخصیصات لگانا                                                                                                                   |
| 710         | مضاربت میں نقصان کی ایک صورت                    | 14. | مضاربت میں مقررہ ونت کی قید لگانا                                                                                                                 |
| 112         | مضاربت میں مرابحہ کی ایک شکل                    | IAI | مضارب كاتفرف اييزحق ميس مون كي مثال                                                                                                               |
| <b>719</b>  | مال مضاربت ہلاک ہونے کا حکم                     | IAT | مضاربت كالبيخ فق ميس آزاد مونے والا غلام خريد نا                                                                                                  |
| 771         | فصُل في الإختلاف                                | ۱۸۳ | مضارب کا مال مضاربت میں سے باندی کوام ولد بنانا                                                                                                   |
| 777         | رب المال اورمضارب كے درمیان اختلاف              | IAY | باب المضارب يضارب                                                                                                                                 |
| 777         | اختلاف کی ایک دوسری صورت                        | IAA | مضارب کابلاا جازت آ کےمضاربت کرنا                                                                                                                 |

| L.          | ۸ کی | JK.         | ر آن البداية جد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744         | ز مین کی عاریت کی لکھت پڑھت              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲</b> 42 | جَّابُالُهِبَةِ ﴾                        | 770         | المُ الْوَدِيْعَةِ الْمُ الْوَدِيْعَةِ الْمُ الْوَدِيْعَةِ الْمُ الْوَدِيْعَةِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل |
|             | الله يكتاب احكام بدك بيان مين به الم     | rr <u>z</u> | ود بعت كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ryn         | مبهد کی مشر وعیت اور تکم                 | 779         | ود بیت مخلوط کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.         | ہے میں قبضے کی تفصیل                     |             | ودبعت مخلوط ہوجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121         | ا ہبدکے لیےکارآ مدالفاظ وتعبیرات         | 227         | ود بعت کا ضامن بنانے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120         | كجمه ديكرالفاظ بهبه                      | 220         | صاحب امانت حفاظت کیسے کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127         | مشاع چیز کے ہے میں تفصیل                 | 227         | مشر كهود بعت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124         | مخلوط چیز کا بہبہ                        | rr.         | دوآ دمیول کے پاس ود بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121         | ہےکے لیے نیا قبصہ شرط نہیں               | <b>177</b>  | مال ودیعت آ گے کسی اور کو دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۰         | غیراہل کی طرف ہے کون قبضہ کرے گا         | 444         | دومری جگدود بیت کی ہلا کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAT         | مشاع بهبد کی مختلف صورتیں                | 44.4        | ایک دربیت کے دومہ عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MA          | بابُ ما يصح رجوعه وما لايصح              |             | المُوْ حِتَابُ الْعَارِيَةِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/2        | ا ہبدوالیں لینے کا بیان                  | 1.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.9        | نا قابل دایسی هبیه کی صورت               | 1           | الله میں ہے رہا کہ اور کام عاریت کے بیان میں ہے رہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791         | ہے کا عوض لینے کی صورت                   |             | عاريت كي حقيقت اور حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797         | رجوع کے لیے کمل طریقہ کار                |             | عاریت کےالفاظ کیسے ہوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190         | ہبہ بالعوض کے احکام<br><b>فصل</b>        | rom         | عاريت كى ہلا كت اورامام شافعى رطقتْ علهُ كا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194         | فَصُل                                    | raa         | عاریت کوا جارے پہوینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 192         | بهبه م <b>ی</b> ں استثناء کا تکم         |             | عاریت کوآ گے عاریت پیو پنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791         | مبه میں کوئی شرط لگا نا<br>ماتھا ہے۔     |             | درا ہم ودنا نیر( کرنی) کی عاریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199         | ہبہ میں تعلق کرنا<br>مرمات قدر م         |             | عاریت کی زمین میں ممارت وغیرہ بنانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r           | عمریٰ اور قبی کا حکم                     | 141         | عاریت کی واپسی کےاخراجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P+1         | فصل                                      | 745         | عاریت کی واپسی کامعترطریقه<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.7         | بورامال صدقه كرنے كى صورت                | 444         | عاریت کی غلام یاملازم کے ذریعے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# بائ مایت عیٰد الرّجُلانِ یاب مایت عیٰد الرّجُلانِ یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے جس کے دود و بے دار ہوں

اس سے پہلے ایک مدعی اور اس کے دعوے سے متعلق احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں اور اب یہاں سے دو مدعی اور ان کے دعووں سے متعلق مسائل کا بیان ہے اور میہ بات تو ادنی درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ایک اور مفرد، دواور مرکب سے مقدم ہوتا ہے، لہٰذاصاحب کتاب نے بھی مدعی مفرد کے احکام ومسائل کو دو مدعیوں کے احکام ومسائل سے پہلے بیان کیا ہے۔ (عنایہ و بنایہ ۲۵۳/۸)

توجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی ایسی چیز کے متعلق دعوی کیا جو کسی تیسر ہے تھ ہے بھند میں ہو، ہر مدعی برغم خود سے
کہے کہ وہ چیز میری ہے اور ان میں سے ہرکوئی بینہ پیش کرد ہے تو ان دونوں کے مابین اس چیز کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ امام شافعی چیشید کا
ایک قول سے ہے کہ دونوں کا بینہ ساقط ہوجائے گا اور دوسرا قول سے ہے کہ ان کے مابین قرعدا ندازی کی جائے گی، کیوں کہ دونوں بینوں
میں سے ایک بینہ بھینی طور پر جھوٹا ہے، اس لیے کہ ایک ہی حالت میں پورے مین میں دوملکتیوں کا جمع ہونا معدر ہے اور پھر (دونوں بینوں میں) تمیز کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے دونوں بینے ساقط ہوجائیں گے یا قرعدا ندازی کی راہ اپنائی جائے گی، کیوں کہ آپ شائیا

### ر أن البداية جلدال على المسلك المسلك الماروي كيان ين

نے اس جیسے معاملہ میں قرعه اندازی کر کے یوں دعافر مائی ہے''اے اللہ آپ ہی ان کے مابین فیصل ہیں' ہماری دلیل حضرت تمیم بن طرفه خلافتو کی بیر حدیث ہے کہ دولوگوں نے ایک اونٹن کے متعلق آپ مُلَّاتِيَّا کوفیصل بنایا اور ان میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کر دیا تو آپ مَلَّاتِیْنَا نے ان دونوں کے لیے آدھی آدھی اونٹنی کا فیصلہ فرمایا۔

اور قرعه اندازی کی صدیث ابتدائے اسلام میں تھی پھرمنسوخ ہوگئ۔اوراس لیے کہ دونوں گواہوں کے حق میں شہادت کو جائز قرار دینے والی چیز پائی جاسکتی ہے بایں طور کہ ایک کی شہادت کا مدارسب ملک پر ہواور دوسرے نے قبضہ پر اعتاد کیا ہوتو دونوں شہاد تیل صحیح ہیں،الہٰذاحتی الامکان دونوں پڑمل کرنا واجب ہوگا اور نصف نصف کر کے ممل کرناممکن بھی ہے، کیوں کم محل دعوی تنصیف کو قبول کرتا ہے۔اور نصف نصف کر کے اس وجہ سے تقشیم کی جائے گی کیوں کے سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں۔

#### اللغات:

﴿ المعلى ﴿ وَ وَىٰ كِيا، ما لك مونے كا اظهار كيا۔ ﴿عين ﴾ كوئى متعين چيز۔ ﴿ يد ﴾ قضد ﴿ يزعم ﴾ كمان كرتا ہے۔ ﴿ قضى ﴾ فيصله كيا جائے گا۔ ﴿ يقرع ﴾ قرعه والا جائے گا۔ ﴿ استحالة ﴾ ناممكن مونا۔ ﴿ يتهاتو ان ﴾ دونول ساقط موجا كيل گا۔ ﴿ استحالة ﴾ ناممكن مونا۔ ﴿ يتهاتو ان ﴾ دونول ساقط موجا كيل گا۔ ﴿ استواء ﴾ برابرى۔

#### تخريج

- اخرجه هیشمی فی مجمع الزوائد (۲۰۳/٤).
- 🛭 اخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب المعرفة (٤٣٦/١٠).

### ایک بی چیز کے دو مدعیوں کا بینہ قائم کردینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کے پاس ایک سائکل مثلاً موجود ہے اور سلیم اور سلمان دونوں یہ دعوی کررہے ہیں کہ وہ سائکل مثلاً موجود ہے اور سلیم اور سلمان دونوں یہ دعوی کررہے ہیں کہ وہ سائکل مثلاً موجود ہے، جب قاضی نے ان سے گواہ طلب کیا تو دونوں نے گواہ بھی پیش کردیا تو ہمارے یہاں وہ سائنکل دونوں مدعیوں کے ماہین آدھی آدھی آدھی آدھی تھی مردی جائے گی۔ امام شافعی والٹیلا کے دوقول ہیں: (۱) پہلاقول ہیہ ہے کہ کسی بھی مدی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور دونوں کی پیش کردہ گواہی اِذا تعارضا تساقطا والے ضا بطے کے تحت باطل قرار دیدی جائے گی۔ (۲) دوسراقول یہ ہے کہ دونوں مدعیوں میں قریماندازی کی جائے گی اور جس کے نام کا قریمہ نکلے گاای کے حق میں مدی برکا فیصلہ کردیا جائے گا۔

ان دونوں قولوں کی مجموع دلیل ہے کہ ایک ہی چیز کا اپنے تمام اجزاء سمیت بہ یک وقت دولوگوں کی ملکیت میں جمع ہونا سعد ر اور دشوار ہے، اس لیے دونوں بینوں میں ہے ایک بینہ تو بقینی طور پر کا ذب اور مبنی برفراڈ ہے اور چونکہ یہ پالگانا بہت مشکل ہے کہ کون سابینہ پچا ہے اور کون سامجھوٹا ہے اس لیے اب قاضی کے سامنے دوہی رائے ہیں (۱) یا تو وہ دونوں کوسا قطاور ہے اعتبار قرار دے کر دعویٰ اور مقدمہ خارج کردے (۲) یا دونوں میں قرعہ اندازی کے ذریعہ فیصلہ کردے اور قرعہ اندازی کرنا حضرت تی اکرم سی اللہ میں قرعہ اندازی سے بیردیث مروی ہے: ان رجلین اختصما إلی رسول الله میں قائد کے ہیں فاقاما کل واحد منهما البینة فاقرع بینهما و فی روایة قال اللہم اقص بینهما او قال اللہم انت الحکم

## ر آن البدايه جلدال ي المحالية المارية جلدال ي المحالية الماروي كبيان يس

بینھما۔ لیعنی دولوگوں نے کسی معاملے میں آپ مُنَافِیدُ کوفیصل بنایا اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو آپ مُنافِیدُ کم نے بذریعۂ قرعداندازی ان کے مقدمے کا تصفیہ فرمایا۔

ہماری ولیل حضرت تمیم بن طرفہ مخالفہ کی میددیث ہے جے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے: أن رجلین احتصما إلی رسول الله طَلِقُهُ في ناقة و اقام کل واحد منهما بینة فقطی بینهما نصفین کہ دولوگ ایک اونٹی کے متعلق جھڑت ہوئے آپ مالی الله طَلِقُهُ في ناقة و اقام کل واحد منهما بینة فقطی بینهما نصفین کہ دولوگ ایک اونٹی آدمی آدمی ان ہوئے آپ مالی ایک اوران میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کردیا تو حضرت بی اکرم مالی آئے اوران میں سے ہرایک نے بینہ بھی پیش کردیا تو حضرت بی اکرم مالی آئے اوران میں دولوں میں تقسیم فرمادی۔ میحدیث اس امرکی بین دلیل ہے کہ صورت مسلم میں جوفیصلہ ہوگا وہ تنصیف کے طریقہ پر ہوگا نہ کہ قرعہ اندازی کرنے کا تو اس کا جواب بیہ کہ بی تکم ابتدائے اسلام میں تھا لیکن جب قمار حرام کیا گیا تو اسے منسوخ کردیا گیا، کیوں کہ ستحق کی تعین میں بھی قمار کے معنی موجود ہوں گے، اور قمار ذریعہ ستحق کی تعین میں بھی قمار کے معنی موجود ہوں گے، اور قمار دریا جوام ونا جائز ہوگی اوراب بیصورت منسوخ ہو چی ہے۔

ہماری دوسری اور عقلی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں مدعیوں کے گواہوں کی شہادت مقبول اور معتبر ہونے کی وجہ ہے کہ دونوں گواہوں نے شہادت دی ہے جس کوقبول کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک گواہ نے اپنے مدعی کو وہ چیز خرید تے ہوئے دیکھا ہواور اس کی گواہی کا مدار سبب ملک ہواور دوسرے نے وہ چیز اپنے مدعی کے قبضہ میں دیکھی ہواور اس حوالے سے دونوں کی شہادت صحیح ہے اور جب شہادت صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنے کی صحیح اور کچی صورت یہی ہے کہ مدعی ہدونوں معیوں کے مابین نصف نصف کر کے تقسیم کردی جائے ، کیوں کہ سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں اور کی لیعنی مدعی ہے تنصیف کوقبول میں کرد ہاہے۔

قَالَ فَإِنِ اذَّعٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ إِمْرَأَةٍ وَأَقَامَا بَيْنَةً لَمْ يُفْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيْنَيْنِ لِتَعَلَّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا، لِأَنَّ الْمَوْأَةِ فِلْ كَدِهِمَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ بِتَصَادِقِ الْمَحَدُّ لَا يُقْبِلُ الْإِشْتِرَاكَ، قَالَ وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْدِيْقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ بِتَصَادِقِ النَّوَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُوْقَتِ الْبَيِّنَتَانِ، فَأَمَّا إِذَا وَقَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَوْلَى، وَإِنْ أَقَرَارٍ، وَلَوْ تَفَرَدَّ إِلَّا مَا الْجَيْنَةِ فَهِى إِمْرَأَتُهُ لِتَصَادُقِهِمَا، وَإِنْ أَقَامَ الْاحْرُ الْبَيِّنَةَ فَقُضِى بِهَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقُولَى مِنَ الْإِقْرَارِ، وَلَوْ تَفَرَدَّ إِلَّا الْمَرْأَةُ لِتَصَادُقِهِمَا، وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاضِيّ ثُمَّ اذَعْى اخْرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِغْلِ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعُولَى، وَالْمَرْأَةُ تُحْحَدُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاضِيّ ثُمَّ اذَعْى اخْرُ وَأَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى مِغْلِ ذَلِكَ لَا لَكَانَتِ الْمَوْقِلَى بَهِ الْمَوْلُولِ اللَّا فَي الْآلُولُ لِيَقِينُ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرٌ لَا يُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْخَارِحِ إِلَّا فَعَلَى عَلَى الْحَرِ وَاللَّولِ بِيقِيْنٍ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرٌ لَا يُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْخَارِحِ إِلَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرٌ لَا يُقْبَلُ بَيْنَةُ الْخَارِحِ إِلَّا فَاللَّهُ وَاللَّالَةِ السَّيَقِ.

ترجی کے: فرماتے ہیں کہ اگر دو مدعیوں میں سے ہرایک نے کسی عورت سے زکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو دونوں بینوں میں سے کسی بھی بینہ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ دونوں پرعمل کرنامشکل ہے، اس لیے کہ کل (عورت) اشتراک و قبول نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے حق میں عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ میاں بیوی کے اتفاق سے نکاح کا فیصلہ کر دیا جا تا ہے۔ یہ تھم اس صورت میں ہے جب گواہوں میں سے کسی نے نکاح کا وقت نہ بیان کیا ہو، لیکن اگر دونوں نے وقت بیان کر دیا ہوتو پہلے وقت والے گواہ کا بینہ اولی ہوگا۔ اور اگر بینہ پیش کیے جانے سے پہلے وہ عورت کسی کے لیے اقرار کر دیتو وہ مقرلہ کی بیوی ہوگی، کیوں کہ دونوں نے اتفاق کرلیا ہے، اب اگر دونرامد کی بینہ پیش کرد ہوتا میں فیصلہ ہوگا اس لیے کہ بینہ اقرار سے اقویٰ ہے۔

اوراگر صرف ایک شخص نے دعویٰ کیا مگرعورت نے انکار کردیا اس پر مدعی نے بینہ پیش کردیا اور قاضی نے اس کے تق میں فیصلہ کردیا پھر دوسرے نے دعویٰ کر کے اس طرح بینہ پیش کردیا تو اس کے بینہ پر فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قضائے اول صحیح ہے لہذا ایسے بینہ سے وہ باطل نہیں ہوگا جو اس کے ہم مثل ہے، بلکہ اس سے کم زور ہے الآ بیا کہ دوسرے مدعی کے گواہ پہلے کے گواہوں سے پہلی تاریخ بیان کریں، اس لیے کہ اب یقینی طور پر پہلا قضاء غلط ہوگیا۔ ایسے ہی اگر وہ عورت کی شخص کے نکاح میں ہواور اس کا نکاح ظاہر ہوتو بھی خارج کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ البتہ سبقت تاریخ کی بنیاد پر مقبول ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يرجع اللي ﴾ مراد: مدار ہوگا۔ ﴿ لم يوقت ﴾ نه بتلايا گيا ہو۔ ﴿ تصادق ﴾ ايك دوسرے كى تقديق كرنا۔ ﴿ تجعد ﴾ انكاركرتى ہے۔ ﴿ لاينقض ﴾ نبيل تُوٹ كا۔ ﴿ سبق ﴾ يہلے ہونا، آگے ہونا۔

#### دوآ دمیوں کا ایک عورت کے خاوند ہونے کا دعویٰ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذکورہ دونوں لوگوں کا دعویٰ عین اور سامان کے بجائے کسی عورت سے متعلق ہواور دونوں یہ دعویٰ کریں کہ یہ میری بیوی ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیں تو اس صورت میں کسی کے حق میں بھی فیصلنہیں ہوگا، کیوں کہ کل یعنی عورت میں دوآ دمیوں کا اشتراک نہیں ہوسکتا اور ایک عورت بیک وقت دولوگوں کی بیوی نہیں ہوسکتی اس لیے اِذا تعارضا تساقطا کے تحت دونوں کا دعویٰ اور بینہ فارج ہوجائے گا۔ اور پھر عورت سے پوچھاجائے گا کہ بتا تو کس کی بیوی ہے؟ وہ جس کی تصدیق کردے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس لیے کہ بدون دعویٰ جب میاں بیوی کے اتفاق سے نکاح ہوجا تا ہے تو دعویٰ، بینہ اور تعدیق کی صورت میں تو بدرجہ اولیٰ نکاح ہوجائے گا۔ لیکن یہ تھم اس صورت میں ہے جب دونوں گواہوں میں سے کسی نے بینہ کی تاریخ نہ ذکر کی ہواور اگر دونوں نے بینہ کا وقت اور اس کی تاریخ بیان کردی ہوتو جس کی تاریخ پہلے ہوگی اس کا بینہ مقبول ہوگا کیوں کہ الفضل للمتقدم کا ضابط مشہور ہے۔

وإن أقرت الأحدهما النع اس كا عاصل بيہ كدونوں نے دعوىٰ توكرديا كدفلانيه ميرى بيوى ہے كين كسى نے بينتبيں پيش كيا اور عورت نے ان ميں سے ايك كے ليے اقرار كرليا كه ميں فلاں كى بيوى ہوں تو اس كابيا قرار معتبر ہوگا اور وہ مقرله كى بيوى ہوجائے گى اب اگراس اقرار كے بعد دوسرا مدى اپنے دعوے پر بينه پيش كرديتا ہے تو اس كے بينه پر فيصله ہوگا اور وہ عورت اس كے

# ر جن البدایہ جلدال کے متعدیہ ہونے کی وجہ سے بیندا قرار سے اقویٰ ہے لہذا بیند پیش ہوتے ہی اقرار فرار ہوائے گا۔ مواع کا۔

ولو تفود أحدهما النح مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی مدی ہواور وہ کی عورت سے نکاح کا دعویٰ کرے الین عورت اس کے دی کے دعوے کو یکسرمسر داور خارج کردے اور وہ خض بینہ پیش کرے اپ دعوے کو مؤکد اور مضبوط کردے تو تاضی اس کے حق میں فیصلہ کردے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا خض بھی اس عورت سے نکاح کا دعویٰ کرے اور بینہ پیش کردے تو اس کے بینہ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ پہلا فیصلہ بھی بینہ پر تھا اور بیہ والے بینہ کے مشابہ ہے، لہٰذا اس بینہ سے پہلا والا بینہ باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ فیصلہ بینہ والا بینہ باطل نہیں اس کے ساتھ قضائے قاضی منصل ہے اس لیے بیتو بدرجہ اولی دوسرسے بینہ سے کہ پہلا بینہ دوسرسے بدئی کے گواہ پہلے اس کے ساتھ قضائے قاضی منصل ہے اس لیے کہ تاریخ میں شہادت دیں تو اس وقت ان کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ تاریخ مقدم مونے کی وجہ سے پہلے والے بینہ کا غلط ہونا ظاہر ہوگیا ہوتی ظاہر ہوگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس اس پر فیصلے کو برقر ار کو سرے بینہ سے فیصلہ کو برقر ار کو سرے بینہ ہوگیا ہوتی ظاہر ہوگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس پر فیصلے کو برقر ار کو سام میں مورد کے نکاح بیں ہو کیا کہ اور معتوز رہے، اس لیے دوسرے بینہ ہوگیا ہوتی ظاہر ہوگیا ہوتی ظاہر ہوگیا ہوتی طاہر ہوگیا ہوتی میں موسلے ایا میں مورد سے بیا دوسرے بینہ مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر مدی برا مورد میں تھی سبقتِ ایا م اور اس کا نکاح لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہو پھرکوئی شخص اس سے نکاح کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں بھی سبقتِ ایا م اور قات ہی کی بنیاد پراس کا بینہ مقبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔

قَالَ وَلَوْ إِذَّعٰى إِثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِشْتَرَىٰ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ مَعْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا بَيْنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمِنَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِأَنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فِي السَّبَ فَصَارَ كَالْفُصُولِيَّيْنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَ فَصَارَ كَالْفُصُولِيَّيْنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يَخْتَرُ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَيَ السَّبَ فَصَارَ كَالْفُصُولِيَّيْنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ لَوْ اللَّهُ مَنْ مُلِكُ الْمَنْ لَوْ يَكُنُ لِلْاحِرِ أَنْ يَأْخُذَ جُمُلَتَهُ، لِأَنَّهُ صَارَ يُخْتَعَ وَلِيْ وَهِ لِلْهُورِ إِسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيْنَةِ لُولًا لاَ بَيْنَهُ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِي النَّصْفِ فَانْفَسَخَ الْبَيْعَ فِيْهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ خَصَمَ فِيْهِ لِظُهُورِ السَّتِحْقَاقِهِ بِالْبَيْنَةِ لُولًا لاَ بَيْنَةً صَارَعِهِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلُ تَخْمِ الْقَاضِي جَيْثُ يَكُونُ لَا لاَنَّ عَصَمَ فِيْهِ لِظُهُورِ السَّتِحْقَاقِهِ بِالْبَيْنَةِ لُولًا لاَ بَيْنَةً صَاحِبِهِ مَقْطِيَّا عَلَيْهِ فِي النَّسِوْ فَالَ ذَلِكَ قَبْلُ تَخْمِيمُ الْمُؤْدُ وَلَوْلِيرُهُ لَا لَا يَعْدِ الشَّهِ فِي عَيْنِ قَبْل الْقَضَاءِ وَلَوْلُولُ الْآوَلُ لَا الْقَضَاءِ وَلَوْلُ الْمُولِي السَّيْفِ عُينِي قَبْل الْقَضَاءِ وَلَوْلُ الْأَوْلُ لِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَولِ الْمَالِي الْمُؤْدُ وَلَوْلِ الْمُؤْدُ وَلَوْلُ الْمُولُولُ اللْعَرِي وَلَمْ الْمُؤْدُ وَلَوْلُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُؤْدُ ولَكُولُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْدُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُصَاءِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ال

تروج ملے: اگر دولوگوں میں سے ہرایک نے بید عولیٰ کیا کہ میں نے قابض سے بیغلام خریدا ہے اور انہوں نے گواہ پیش کردیا تو ان مین سے ہرایک کو اختیار ہے اگر چاہے تو نصف ثمن دے کر نصف غلام لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔اس لیے کہ قاضی ان کے

# ر آن البعلية جلدال ير المحالة المحالة

ما بین نصف نصف کا فیصلہ کرے گا، کیوں کہ وہ دونوں سبب میں برابر ہیں تو یہ ایسا ہو گیا جیسے دونضولیوں میں سے ہرایک نے (کسی کے غلام کو) الگ الگ مشتری سے فروخت کردیا اور مالک نے دونوں تیج کی اجازت دیدی تو بھی ہرمشتری کو اختیار دیا جائے گا اس لیے کہ برمشتری پر شرط عقد متغیر ہوگئ ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس کی خواہش بیہو کہ وہ پورے غلام کا مالک ہوجائے للبذا اگروہ چاہتے تو مبیع واپس کردے اور پورانمن لے لیے ۔

اوراگرقاضی ان دونوں کے مابین نصف نصف غلام کا فیصلہ کردے، لیکن ایک مشتری کیے میں نصف نہیں لوں گا تو دوسرے کے لیے پوراغلام لینے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے متعلق نصف کا فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا نصف میں اس کی بچے ضخ ہوجائے گی۔ یہ گلم اس وجہ ہے کہ ایک مشتری اس میں نصم ہے، کیوں کہ اگر دوسرے مشتری کے گواہ نہ ہوتے تو بینہ کی وجہ ہے اس کا استحقاق ظاہر ہوگیا ہوتا (پورے غلام میں) برخلاف اس صورت کے جب قاضی کے اختیار دینے سے پہلے ہی کسی مشتری نے انکار کیا ہوتو اس صورت میں غیر مشکر کو پوراغلام لینے کا اختیار ہوگا اس لیے کہ وہ پورے غلام کا مدی تھا اور اس کا سبب فنج نہیں ہوا ہے اور نصف کی طرف عود کرنا مزاحمت کی وجہ سے ہے اور یہاں مزاحمت معدوم ہے۔ اس کی نظیر قضائے قاضی سے پہلے دوشفیوں میں سے ایک کا دست کش ہونا ہے۔ ہونا ہے اور پہلے کی نظیر قضائے قاضی کے بعد ایک شفیع کا دست کش ہونا ہے۔

#### اللغاث:

﴿اسْتریٰ ﴾ فریدلیا۔ ﴿صاحب الید ﴾ قبضے والا۔ ﴿استواء ﴾ برابری۔ ﴿یخیّر ﴾ اختیار دیا جائے گا۔ ﴿تملّل ﴾ مالک بنا۔ ﴿مقضیا علیه ﴾ اس کے خلاف فیعلہ دیا جا چکا ہے۔ ﴿خصم ﴾ جھڑے کا ایک فریق۔ ﴿عود ﴾ لَوثنا، والی آنا۔ ﴿تسلیم ﴾ برداری، دست برداری۔

#### صاحب اليدسعين خريدنے كے دومدى:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص کے پاس ایک غلام موجود ہے اور حامد اور راشد دونوں یہ دعویٰ کررہے ہیں کہ میں نے اُس مخص ہے وہ غلام خریدا ہے اور دونوں نے اور دونوں نے ایک غلام خریدا ہے اور دونوں نے اینے این کیا تو قاضی آ دھا آ دھا فلام خریدا ہے اور دونوں نے اینے این کیا تو قاضی آ دھا آ دھا غلام ان کے مابین تقسیم کردے گا اور ہر مدعی کو اختیار ہوگا اگر چاہتو نصف نصف مثن دے کر نصف نصف غلام لے لے اور اگر نہ لینا چاہوڑ دے کیوں کہ جب دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کردیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کردیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کی خریداری کے دعوے دار نہیں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کردیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں اس کے حصے دار بھی ہوں گے اور نصف نصف ہی لینے کے حق دار ہوں گے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے دونضولیوں نے دوآ دمیوں ہے کسی کا غلام فروخت کردیا اور مالکِ غلام نے بیع کی اجازت بھی دیدی تو بہاں بھی دونوں مشتریوں کونصف نصف غلام لینے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ ہر ہرمشتری پرعقد مختلف ہو گیا ہے اس لیے کہ ہرا یک کامنشا بیتھا کہ وہ پوراغلام خرید کے لیکن تنصیف سے اس کا بیرمنشا باطل ہو گیا ہے اس لیے اسے لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

وإن قضى القاضى المن الس كا حاصل بيت كما كرقاضى في دونوں مدعيوں يامشتريوں ميں نصف نصف غلام تقتيم كردياس كے بعدكوئى مدى يامشترى كہتا ہے كم ميں آدھانبيں لول گا مجھے بورا چاہئے تو دوسرےكو بورا لينے كا اختيار نبيں ہوگا اس ليے كماس كے بعدكوئى مدى يامشترى كہتا ہے كہ ميں آدھان ميں خصم ہونے كى وجہ سے اس ميں نجع فنخ ہو چكى بے لہذا وہ يورا غلام لينے كا ليے كمان

### ر آن البداية جلد ال يحتال المسترك من المسترك الكام دعوى كيان من الم

مستحق اورمجاز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قاضی کی طرف سے تضائے تنصیف سے پہلے ہی کوئی ایک مدعی یامشتری نصف لینے سے انکار کردے تو دوسرے کو پورا غلام لینے کا حق ہوگا، کیوں کہ وہ تو پہلے ہی سے پورا لینے کا نعرہ لگا رہا ہے اور دوسرے کے انکار کردینے سے اس کا راستہ بھی صاف ہوگیا ہے۔ اس لیے اس صورت میں تو اس۔ پوراغلام مل جائے گا۔

صاحب ہدایہ ویشید فرماتے ہیں کہ پہلے والے مسئلے کی نظیریہ ہے کہ اگر کسی مکان کے دوشفیع ہوں اور قاضی ان کے مابین نصف کا فیصلہ کرنا چاہے لیکن ان میں سے ایک شفیع نصف لینے سے اٹکار کردے تو دوسرے کو پورا مکان لینے کا اختیار ہوگا۔ اور دوسرے مسئلے کی نظیر یہ ہے کہ قاضی دونوں شفیع کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کروے اور کوئی نصف لینے سے اٹکار کردے تو دوسرا مدعی پورا غلام نہیں لے سکتا۔

وَلُوْ ذَكُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيْحًا فَهُوَّ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشَّرَاءَ فِي زَمَانِ لَايُنَازِعُهُ فِيْهِ أَحَدُّ فَانْدَفَعَ الْاَخَرُ بِهِ، وَلَوْ وَقَتَتُ إِحُدَاهُمَا وَلَمْ يُوقَّتِ الْاَخْرِى فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ لِثَبُوْتِ الْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْاَخْوَى الْمُلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْاَخْوَى وَلَمْ اللهِ وَالْحَتَمَلَ الْاَخْوَرُ اللّهَ وَالْحَتَمَلَ الْاَخْورُ أَنَّ يَكُونَ قَبْلَةً أَوْ بَعْدَةً فَلَا يَقْضَى لَهُ بِالشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحُ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضَ فَهُو وَاحْتَمَلَ الْاحْرُ أَنَّ يَكُونَ قَبْلَةً أَوْ بَعْدَةً فَلَا يَقْضَى لَهُ بِالشَّكِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحُ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضَ فَهُو وَاحْتَمَلَ اللهُ خَرُ أَنَّ يَكُونَ قَبْلَةً أَوْ بَعْدَةً فَلَا يَقْضَى لَهُ بِالشَّكِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُوا تَارِيْحَ وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضَ فَهُو الْمَاتِي فَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَكُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولًا لَوْ ذَكُولَ الْاحَرُ وَقَتَالِمَا بَيّنَا إِلّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَةً كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، النّهُ وَكُولُ اللّهُ وَكُولُ الْمُولُ الْمُولُ وَقُتًا لِمَا بَيّنَا إِلاّ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَةً كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، وَلَا اللّهُ وَكُولُ الْمُولُ وَقُتًا لِمَا بَيّنَا إِلاَّ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شَرَاءَةً كَانَ قَبْلَ شَرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ،

ترجیلی: اوراگر دونوں مدعیوں میں سے ہرایک نے تاریخ بیان کردی تو وہ غلام پہلی تاریخ والے کا ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسے وقت میں شراء ثابت کیا ہے جس میں کوئی اس کا مزاحم نہیں ہے، لہذا اس سے دوسرے کا شراء ختم ہوجائے گا اور اگر ایک بینہ کا وقت بیان کیا اور دوسرے کا وقت میں اس کی ملکیت ثابت ہے اور دو بیان کیا اور دوسرے کا وقت میں اس کی ملکیت ثابت ہے اور دو دوسرے میں بیا حقال ہے کہ مذکورہ وقت سے پہلے اس نے خریدا ہویا اس کے بعد خریدا ہولہذا شک کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

اوراگردونوں نے تاریخ بیان نہیں کی اوران میں ہے کسی کا قبضہ ہے یعنی مرحل ہکسی کے قبضہ میں ہوتو قابض اس کا زیادہ حق دار ہوگا، کیوں کہ اس کا قبضہ برقادر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا شراء مقدم ہے۔ اور اس لیے کہ دونوں مرحی آثبات وعویٰ میں برابر ہیں اگر دوسرے نے وقت اور تاریخ بیان کردی اس دلیل کی وجہ جوہم بیل لہٰذا شک کی وجہ سے ثابت شدہ قبضہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر دوسرے نے وقت اور تاریخ بیان کردی اس دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں الل میدکہ اس کے گواہ میشہادت دیدیں کہ اس دوسرے کا شراء صاحب ید کے شراء سے مقدم ہے، کیوں کہ صراحت دلالت سے فائق ہوتی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿أثبت ﴾ ثابت كيا ہے۔ ﴿شواء ﴾ خريدارى۔ ﴿لاينازعه ﴾ اس سے جھرانبيل تھا۔ ﴿اندفع ﴾ دور بوكيا۔ ﴿وقت ﴾

# ر آن البداية جلدال ي المسلك الما يوسي الكام دوي كيان مين ي

وقت بیان کیا گیا۔ ﴿تمکن ﴾ ممکن ہونا، قادر ہونا، طاقت پانا۔ ﴿سبق ﴾ آگے ہونا، پہلے ہونا۔ ﴿صویح ﴾ واضح ،لفظوں میں فدر۔ ﴿يفوق ﴾ برتر ہوتا ہے۔

### مدعیوں کی گواہیوں میں وقت اور تاریخ کا ذکر:

سے سائل ماقبل والے مسئلوں سے متعلق اور مربوط ہیں جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں دعویٰ کرنے والوں نے اپنے بیند کی تاریخ بیان کردی تو مدی به غلام اس کا ہوگا جس کے شراء کی تاریخ مقدم ہوگی کیوں کہ اس تاریخ میں وہ غلام صرف اس کا مملوک ہوگا اور کوئی دوسرااس کا شریک اور مقابل نہیں ہوگا ، اس لیے اس کی دعوے داری ختم ہوجائے گی ۔ اس کے برخلاف اگرایک ہی مملوک ہوگا اور کوئی دوسراس کا شریک اور دوسرے نے نہیں مدی نے شراء کا دن اور تاریخ بیان کیا اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ بیان کیا ہے اور دوسرے نے نہیں بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ میں اس شخص کی ملکیت بھینی طور بیان کیا تو ظاہر ہے کہ جس نے دن تاریخ میں اس شخص کی ملکیت بھینی طور بیان کردہ تاریخ میں اس شخص کی ملکیت بھینی طور پر ثابت ہے اور دوسرے کی ملکیت کے شوت میں بیا تھال ہے کہ اس نے پہلے کے شراء سے پہلے خریدا ہے یا بعد میں خریدا ہے اور خابطہ یہ ہوجائے گی۔

وإن لم يذكرا تاريخا النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر دونوں مدعيوں نے تاريخ اور دن نہيں بيان كيا، ليكن ان ميں سے ايك مدى مدى مدى به برقابض ہے تو قابض كے حق ميں اس كا فيصله كرديا جائے گا، كيوں كه اس كا قابض ہونا بى اس كے شراء كے مقدم ہونے كى دليل ہے۔ اور پھر جب دونوں مدى دعوے اور دليل ميں برابر بيں اور كى نے دن تاريخ نہيں بيان كيا ہے تو جس كا قبضہ ہے اى كا غلام ہوگا يہى حكم اس صورت ميں بھى ہے جب دوسرا شخص اپ شراء كى تاريخ بيان كرد ، كيوں كه اب بھى قابض كا قبضه اس كے پہلے غلام ہوگا يہى حكم اس صورت ميں بھى ہے جب دوسرا شخص اپ شراء كى تاريخ بيان كرد ہے، كيوں كه اب بھى وہ غلام خريدا ہے تو اب مذكوره خريد نے كى دليل ہے ہاں اگر دوسرا شخص گوہوں سے بي خابت كرديتا ہے كه اس نے قابض سے پہلے بى وہ غلام خريدا ہے تو اب مذكوره غلام اسے ديديا جائے گا، كيوں كه اب اس دوسر سے كشراء كى سبقت صريح دليل سے خابت ہوگئ ہے اور قابض كے شراء كى سبقت دلالة خابت ہوئى ہے اور صراح نا خابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوئى ہے اور صراح نا خابت شدہ چيز دلالة خابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوتى ہوئى ہے اور صراح نا خابت شدہ چيز دلالة خابت شدہ چيز سے مقدم ہوتى ہوتى ہوئى ہوں مدا مدى اس علام كامستحق ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ اذَّعلى أَحَدُهُمَا شَرَاءً وَالْاَحَرُ هِبَةً وَقَبْضًا مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً وَلَاتَارِيْخَ مَعَهُمَا فَالشَّرَاءُ أَقُولِى لِكُونِهِ مَعَاوِضَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَاّنَّهُ يُثْبَتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ أَوْلَى، لِأَنَّ الشَّرَاءَ أَقُولِى لِكُونِهِ مَعَاوِضَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلَاّنَّهُ يُثْبَتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ سِواءً حَتَّى عَلَى الْقَبْضِ، وَكَذَا الشَّرَاءِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيِّنَا، وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سِواءً حَتَى يَقَضِى بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَجْهِ التَّبَرُّعِ، وَلاَتَرْجِيْحُ بِاللَّذُوهِ فِلْآنَة يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ، وَالتَّرْجِيْحُ لِمَعْنَى قَائِمٌ يَعْضَى بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَجْهِ التَبَرُّعِ، وَلاَتَرْجِيْحُ بِاللَّذُوهِ فِلْآنَة يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ، وَالتَّرْجِيْحُ لِمَعْنَى قَائِمٌ فَي الشَّائِعِ، وَلاَتَرْجِيْحُ وَكَذَا فِيْمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ الْبَعْضِ، لِلْآنَ الشَّيُوعَ طَارٍ، وَهَذَا فِيْمَا لَايْعُضِ لَايَصِحْ، لِلَّانَةُ تَنْفِيْذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِع.

توجها: فرماتے ہیں کداگر دو مدعیوں میں ہے ایک نے خرید نے کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہیدمع القبض کا دعویٰ کیا یعنی ایک

ان المحارات المحارات

#### اللغات:

واقعی کوئی کیا۔ وشواء کوئی چزیدنا۔ ومعاوضة کو ادلی بدلی۔ وتبرّع کی نکی کرتے ہوئے کسی کوکوئی چز بلا معاوضہ دینا۔ وشیوع کی پھیلاؤ،رساؤ۔ وطار کی طاری ہونے والا، غیراصلی، بعد میں آنے والا۔

### شراءاور ببدم القبض كے دعووں كا اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں میں ہے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ سائیکل نعمان سے خریدی ہے اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ سائیکل مدیدی ہے اور دوسرے نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے نعمان نے یہ سائیکل مدید کی ہے اور میں نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے۔ بھر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا لیکن کسی کے بینہ پر تاریخ درج نہیں تھی تو اس صورت میں جو شخص شراء اور خرید کا دعویٰ کررہا ہے اس کے بینہ کوتر جمیح دی جائے گی، کیوں کہ خرید نے میں بائع اور مشتری دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے اور شراء سے بذات خود ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جب کہ بہصرف ایک طرف سے دیا جاتا ہے اور قبضہ کے بعد اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے اس لیے ان حوالوں سے شراء ہم بہ سے مقدم ہوگا اور مدی شراء کا دعوی معتبر اور مقبول ہوگا۔

و گذا المشراء والصدقة المنح فرماتے ہیں کہ جو تکم شراء اور جبہ مع القبض کے دعوے داروں کا ہے وہی تکم شراء اور صدقہ مع القبض کے دعوے داروں کا بھی ہے یعنی اس صورت میں بھی شراء ہی کوتر جیج ہوگی۔ البتۃ اگر ایک مدعی ہبد مع القبض کا دعوی کرے اور دوسرا صدقہ مع القبض کا دعوی کرے اور کسی کے پاس تاریخ نہ ہوتو مدعی بد دونوں کونصف نصف ملے گا، کیوں کہ احسان اور تبرع میں دونوں برابر ہیں اور دونوں قبضہ سے تام ہوتے ہیں اس لیے یہاں کسی پر کسی کوتر جیے نہیں ہوگی اور دونوں کو برابر ملے گا۔

و لا توجیح باللزوم النے یہاں ہے ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صدقہ اور ہبہ کومساوی قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ صدقہ لازم ہوجاتا ہے اور اس میں رجوع نہیں ہوتا جب کہ جبہ لازم نہیں ہوتا اور اس میں رجوع ہوسکتا ہے، لہذا اس حوالے سے صدقہ ہبہ ہے افضل ہے اور مدگی صدقہ کا دعوی مدگی ہبہ ہے مقدم ہونا چاہئے ، لیکن آپ نے تو دونوں کو مساوی قرار دیدیا ہے آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ صدقہ لازم ہوجاتا ہے لیکن لزوم وجہ ترجیح نہیں ہے، کیوں کہ لزوم انجام کا راور مال سے متعلق ہوتا ہے جب کہ ترجیح فی الحال کسی سبب کی وجہ ہوتی ہے، اس لیے لزوم کی وجہ سے مدعی صدقہ کا دعوی رائے نہیں ہوگا۔ وہذا فیما لا بحتمل النح فرماتے ہیں کہ دونوں مدعوں میں تنصیف یعنی آ دھا آ دھا کرکے بڑارہ کرنے کا فیصلہ اور حکم ان

### ر آن الهداية جلد ال عن المحالية الماروي كيان ين على المحالية الماروي كيان ين على

چیزوں میں تو درست ہے جوتقسیم کے بعد بھی قابل انفاع نہیں رہتی ہیں جیسے جمام وغیرہ اس کوصاحب کتاب نے فیما لا یحتمل القسمة سے تعبیر کیا ہے لیکن بعض مشاکخ کے یہاں بعد ازتقسیم قابل انفاع چیزوں میں بھی تنصیف کی جاسکتی ہے جیسے دار اور باغ وغیرہ ،اس لیے کہ ہدکا یہ شیوع اور اشتر اک طاری ہے یعنی بعد میں پیش آیا ہے اور بعد میں پیش آنے والاشیوع مانع تنصیف نہیں ہوتا۔ اور بعض مشاکخ کے یہاں تنصیف درست نہیں ہے کیوں کہ تنصیف سے مشترک چیز میں ہبکرنا لازم آتا ہے اور مال مشترک کا مہددرست نہیں ہے۔ ریاحہ اور معنسوب ہے۔ ریاحہ کا حضرت امام اعظم ریشٹوٹ کی طرف منسوب ہے۔ (بنایہ: ۸۳۸۸)

قَالَ وِإِذَا ادَّعٰى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ وَادَّعَتِ امْرَأَةُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ لِاسْتِوَانِهِمَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ وَالِحِدِ مِنْهُمَا مَعَاوِضَةٌ يَغْيِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِه، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِمَا عَيْنِ مَمْلُولِ لِلْفَيْرِ أُولَى، وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْقَيِّمَةَ لِأَنَّهُ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِالْبَيِّنَيْنِ بِتَقْدِيْلِم الشَّرَاءِ، إِذَ التَّزَوَّجُ عَلَى عَيْنِ مَمْلُولِ لِلْفَيْرِ صَحِيْحٌ، وَيَجِبُ فِيْمَتُهُ عِنْدَ تَعَلَّرِ تَسْلِيْمِه، وَإِنِ ادَّعٰى أَحَدُهُمَا رَهْنَا وَقَلْحَا وَالْاحَرُ هِبَةً وَقَلْمَا وَأَقَامَا بَيْنَةً فَالرَّهُنُ أَوْلَى، وَهَذَا السَّحْسَانُ، وَهِى الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أُولِى لِلْاَنَّةِ عَيْرُ مَصْمُونِ وَعَقْدُ الصَّمَانِ أَقُولَى، الْمُلْكُ، وَالرَّهُنُ لَايَعْبُكُمْ، وَجُدُ الْمُعْرَفِقِ فِي الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أُولِى لِلْاَنَّةُ عَيْرُ مَصْمُونِ وَعَقْدُ الصَّمَانِ أَنْولَى، وَهَذَا الْهِبَةُ بِشَرُطِ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْهِوَضِ لِلْآنَةُ بَيْحُ إِنْتِهَاءٍ، وَالْبَيْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّهُنِ لِانَّهُ عَلْمُ صَمَّانٌ يَفْبُتُ الْمِلْكَ صُورَةً وَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْهِوَضِ وَإِنْ أَقَامَ الْحَاوِجَانِ الْبَيْنَةُ وَمُعْنَى الْوَلَى الْمَقْلِمُ وَاللَّوْمُ وَالْمُ لِلْ الْمَقْلِ الْقَامِ الْمُعْرِقِ وَلَى الْمَلْكِ وَالنَّارِيْخُ اللَّهُ الْمَالِكِيْنِ فَلَاكَمُونِ وَعَقْدُ الْمُعْلِي وَالنَّارِيْخُ وَالنَّارِيْخُ اللَّهُ فَلَى الْمَالِكُيْنِ فَلَاكُمُنِ وَلَاكُونِ الْمُلْكَ الْمُعْرُقُ وَلَا الْمَالِكُيْنِ فَلَاكَ وَلَا الْمَالِكُيْنِ فَلَاكِمُو وَلَى الْمُعْمَا وَلَا الْمَلِكُ وَالنَّارِيْخُ وَالنَّاوِيُ الْمَالِكُيْنِ فَلَاكُونِهُ الْمُؤْمِلُ وَالنَّارِيْخُ وَالنَّا وَلِيْ الْقَامِ الْمُؤْمِ الْولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُولِلَ وَالنَّاوِيْنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

### ر آن البعاية جلدال ي من المسلم الم المسلم الم المسلم الم الم والم المسلم الم المسلم الم المسلم الم المسلم الم

برخلاف ہبدبشرط العوض کے، کیوں کہ وہ انہاء بیچ ہوتا ہے اور بیچ رہن سے اولی ہوتی ہے، کیوں کہ بیچ عقد ضان ہے جوصورت اور معنی دونوں اعتبار سے مبتب ملک ہے اور رہن مثبتِ ملک نہیں ہے اور ہلاک ہونے کی صورت میں بھی رہن معنا ہی ملکیت ثابت کرتا ہے صورتانہیں کرتا۔ نیز ہبہ بشرط العوض بھی رہن سے اقویٰ ہے۔

اوراگر دوغیر قابض شخص ملکیت اور تاریخ پر بینه پیش کردیں توجس کی تاریخ پہلے ہوگی وہ مقدم ہوگااس لیے کہ اس نے بیٹابت کردیا ہے کہ دو مالکوں میں سے وہی اول ہے، لہذا اسی پہلے کی طرف سے ہی ملکیت حاصل ہوجائے گی اور دوسرے کی طرف سے ملکیت کاحصول نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿تزوجها علیه ﴾ اس کومبر بنا کرشادی کی ہے۔ ﴿تقدیم ﴾ پہلے ہونا۔ ﴿تعذّر ﴾ مشکل ہونا، نامکن ہونا۔ ﴿ضمان ﴾ جرمان، بتن ۔ ﴿يتلقّى ﴾ حاصل ہوجائ گا۔

#### خریدنے اورمہریس ملئے کے وعوے میں اختلاف:

عبارت میں کس مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ علی التر تیب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں ہے۔ (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام پر زید قابض ہے اور بکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اسے زید سے خرید لیا ہے اور ایک عورت نے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو شخص غلام پر قابض ہے بینی زید اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اپ اس غلام کو مہر بنایا ہے تو مدی اور مدعیہ دونوں کا دعویٰ طاقت دقوت میں برابر ہوگا اور وہ غلام دونوں کو نصف نصف ملے گا البتہ مدعیہ عورت اپ شوہر سے اس غلام کی نصف قیمت لے گی اور مشتری ہوئے کی دلیل بھی اس سے نصف قیمت لے گا (اگر اس نے اسے پوری قیمت اور پورائٹن دیدیا تھا) دونوں کے دعووں کے مساوی ہونے کی دلیل بوجا تا ہے اور بیوی مہر کی مشتی ہوجاتی ہے، اس لیے یہ دونوں عقد قوت وطاقت میں ہے اور عقد نکاح سے شوہر بیوی کے بیضے دونوں عقد قوت وطاقت میں مساوی ہوں گے۔ بیتی محضرت امام ابو پوسف والٹھیلا کے بہاں ہے۔

امام محمہ والشیائے یہاں اس کا حکم ہے ہے کہ یہاں شراء کو نکاح پرتر جج حاصل ہوگی اور وہ غلام مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا پھر
عورت سے کہا جائے گا کہتم اپنے مدی علیہ شوہر سے اس کا ثمن لے لواور نکاح پر شراء کو مقدم کر کے دونوں بینوں پر عمل کرناممکن بھی
ہے اور جس طرح دوسرے کے مملوکہ عین مثلاً غلام وغیرہ پر نکاح کرنا حیج ہے اور اس غلام کومہر میں دینا اگر مشکل ہوتا ہے تو اس کی قبت
دی جاتی ہے اسی طرح یہاں بھی مذکورہ غلام کو چونکہ شراء کی وجہ سے مہر میں دینا متحدر ہے لہذا اس کی قبت بطور مہر دیدی جائے گ

(۲) مسئلہ میہ ہے کہ اگر ایک مدی نے مید عویٰ کیا کہ فلال نے کیے چیز میرے پاس بطور رہن رکھی ہے اور میں اس پر قابض ہوں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا تو اسخسانا اور دوسرے نے بید بھی کیا کہ اس فلال نے مجھے میہ چیز ہبہ کی ہے اور میں اس پر قابض ہوں اور دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا تو اسخسانا رہن کا فیصلہ ہوگا جب کہ قیاساً ہبہ، رہن سے مقدم ہوگا، کیوں کہ ہبہ مثبت ملک ہے اور رہن سے ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا لہٰذا اس حوالے سے ہبدوالے کا دعویٰ مدی رہن سے رانح اور مقدم ہوگا۔

استحسان کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز بطور رہن قبضہ کی جاتی ہے وہ مضمون ہوتی ہے یعنی ضائع ہونے کی صورت میں رائن اس کا

### ر آن البداية جلدال ي ١٥٠٠ المحال ١٠ المحار ٢٠ المحار ١٥٠ كيان يس الم

ضامن ہوتا ہے جب کہ مقبوض بحکم الصبة مضمون نہیں ہوتی اور عقد ضان عقد غیر ضان ہے اقوی ہوتا ہے، کیوں کہ وہ دو بدل یعنی شی مرہون اور دین دونوں کے لیے مثبت ہوتا ہے۔ اس لیے مقبوض بحکم الرہن مقبوض بحکم البہہ سے اقوی اور اولی ہوگا۔ ہاں اگر وہ ہبہ بشرط العوض ہوتو ہر حال میں رہن سے راجح ہوگا، کیوں کہ بہہ بشرط العوض انتہاء ہی ہوتا ہے اور بھی اسا عقد صان ہے جس میں صورت اور معنا دونوں طرح ملکیت ثابت ہوتی ہے جب کہ رہن میں ملکیت کا شوت ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ بھی معنا ہوتا ہے یعنی مرہون کا صان نہیں واجب ہوتا، بلکہ اس کی قیمت کا صان واجب ہوتا ہے۔ اس لیے ان حوالوں سے بہہ بشرط العوض رہن سے مقدم ہوگا۔

(۳) وإن أقام المحارجان المنح اس كا عاصل بيہ كه أيك چيز نعمان كے قبضه ميں ہے اورسليم اورسلمان دونوں نے يہ دعویٰ كرديا كہ ميں اس كا ما لك ہوں ليكن كى نے بھى سبب ملك يعنى شراء يا بہہ وغيره كى وضاحت كى البتہ ملكيت اور تاريخ پر بينہ پيش كرديا كہ ميں فلاں ماه كى فلاں تاريخ اور فلاں سنہ ہے اس كا ما لك ہوں تو صاف سيدھى بات ہے كہ جس شخص كى تاريخ مقدم ہوگى اس كا دعوی بھى دائح اور مقدم ہوگا اور اس كے حق ميں فيصلہ كرديا جائے گا۔ كيوں كه تاريخ كى سبقت نے اس كے اول ما لك ہونے كا راستہ صاف كرديا ہے۔ اب فلا ہر ہے كہ اگر دوسرے مدى كوملكيت ملے گي تو اسى پہلے ما لك كى طرف سے ملے گي ليكن چونكه اس دوسرے نے سبب ملكيت كى وضاحت نہيں كى ہے اور اس كى تاريخ بھى مدى اول كى تاريخ ہے مؤخر ہے اس ليے اس كا دعویٰ ہى خارج كرديا جائے گا اور يہلے والے مدى كے حق ميں فيصلہ ہوگا۔

قَالَ وَلُوْ إِذْعُيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اَخَرُ وَاحِدٍ مِعْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اخَرَ وَذَكَرَا تَارِيْخًا فَهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اخْرَ وَذَكَرَا تَارِيْخًا فَهُمَا سِوَاءٌ، لِأَنَّهُمَا يَشْبَتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَصَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكُرْنَا مِنْ قَبُلُ، سِوَاءٌ، لِأَنَّهُمَا يَشْبَتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَصَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكُرْنَا مِنْ قَبُلُ، وَلَوْوَقَتَتُ إِحْدَى الْبَيْنَيْنِ وَقُتًا وَلَمْ تُوقَتِ الْأَخُراى قُضِيَ بَيْنَهُمَا يَضْفَيْنِ، لِأَنَّ تَوْقِيْتَ إِحْدَاهُمَا لَايَدُلُّ عَلَى وَلَوْ وَقَتَى الْمَلْكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْاَخَرُ أَقْدَمَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَكَ يَتَكَلَّقَى إِلَّا مِنْ جَهِتِهِ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا تَارِيْخًا يُحْكُمُ بِهِ حَتَى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَ فَيْوهِ وَلَوِ اذَعَى الْمَلْكَ وَلَ الْشِرَاءُ مِنْ رَجُلٍ وَالْاخَرُ الْهِبَةُ وَالْقَبْضَ مِنْ عَيْرِهِ وَالتَّالِثُ الْمِلْكَ الْمِثْرَاءُ مِنْ رَجُلِ وَالْاخَرُ الْهِبَةُ وَالْقَبْضَ مِنْ عَيْرِهِ وَالتَّالِثُ الْمِنْونَ فَي الْمِلْكَ وَلُمَ الْمَعْلَقِ مَنْ رَجُلُ وَالْاحَوْرُ الْهِبَةُ وَالْقَبْصَ مِنْ عَيْرِهِ وَالتَّالِثُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِكِ الْمُطْلَقِ الْمُعْلِكِ الْمُطْلَقِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُمْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلُو الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی غیر قابض شخص سے شراء کا دعویٰ کیا اور دونوں نے دو تاریخوں پر بینہ پیش کر دیا تو پہلی تاریخ والے کا بینہ مقدم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے نے ایسے وقت میں اپنی ملکیت ثابت کر دی ہے

### ر آن الهداية جلدال ي المالي الم يكن ين ين ي

جس میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔اوراگران میں سے ہرایک مدعی نے دوسرے خف سے شراء پربینہ پیش کیا اور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں برابر ہوں گے، کیوں کہ یہ دونوں اپنے اپنے بائع کے لیے ملکیت ثابت کررہے تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ دونوں بائع ماضر ہوگئے بھر ہرمدعی کو (نصف نصف لینے کا) اختیار دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کرچکے ہیں۔

اوراگر دونوں بینوں میں ہے ایک ہی بینہ کی تاریخ بیان کی گی اور دوسرے کی تاریخ نہیں بیان کی گئی تو ان کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ ایک بینہ کا وقت بیان کرنا تقدم ملک کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس ہے بھی پہلے مذکورہ چیز کا مالک ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب کہ بائع ایک ہو، کیوں کہ دونوں مدعی اس بات پر متفق ہوگئے کہ اس ایک بائع سے ملکیت حاصل کی گئی ہے پھر جب ایک مدعی نے تاریخ بیان کردیا تو اس کے تق میں فیصلہ کردیا جائے گا یہاں تک کہ یہ واضح ہوجائے کہ اس کے مقابل کا شراء اس سے پہلے ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک نے شراء کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہم مع القبض کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہم مع القبض کا دعویٰ کیا تو قاضی اس چیز کو ان کے درمیان اور تیسرے نے اپنے باپ کی میراث ہونے کا دعویٰ کیا اور چو تھے نے صدقہ مع القبض کا دعویٰ کیا تو قاضی اس چیز کو ان کے درمیان جارصوں میں تقسیم کردے گا، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک نے ملک کے حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے تمام میں خواور وہ مطلق ملک پر بینہ قائم کردے۔

#### اللغات:

ولامنازع له اس كساتهكى كواختلاف نبيس بـ وباعة كا يحين وال، بالع كى جعر

#### ایک بی آ دمی سے متناز عدد و مختلف اوقات میں خریدنے کے دعوے:

یہ سائل بھی ماقبل والے مسائل سے ہم آ ہنگ ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ اگر زیداور بکرنے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حامد سے فلال چیز خریدی ہے اور وہ چیز حامد کے قبضہ میں نہیں ہے پھر دونوں مدعیوں نے اپنے اپنے دعووٰں پر تاریخ کے ساتھ بینہ پیش کردیا تو ظاہر ہے کہ جس کے بینہ میں تاریخ شراء مقدم ہوگی اس کے حق میں فیصلہ بھی ہوگا، کیوں کہ اس تاریخ میں اس مشتری کا کوئی مزاحم اور مقابل نہیں ہے۔ اور اگر دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ بائع سے شراء کا دعویٰ کیا، لیکن تاریخ شراء ایک ہی بیان کردی تو دونوں نصف نصف کے دعوے دار ہوں گے، اس لیے کے دونوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے اپنے کے لیے ملکیت ثابت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہوجائے گا گویا کہ دونوں بائع آ منے سامنے ہوگئے اور یہ واضح ہوگیا کہ ان دونوں نے اِن سے خریدا ہے تو انھیں بیا اختیار دیا جائے گا کہ اگر چا ہوتو نصف نصف لے لوور نہ تو چھوڑ دو۔

یمی علم اس صورت میں بھی ہوگا جب ایک بینہ کا وقت اور اس کی تاریخ بیان کی گئی ہواور دوسرے کا وقت بیان نہ کیا گیا ہو یعن اس صورت میں بھی مدیل بہ نصف نصف کر تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ بدایک بینہ کی تاریخ بیان کر دینے سے بیضروری نہیں ہے کہ اس کے مدی کی ملکیت دوسرے مدی سے مقدم ہولہذا یہ چیز وجہ ترجی نہیں ہوگی اور دونوں نصف نصف کے دعویدار ہوں گے، ہاں اگر دونوں ایک بی باکع سے بشراء کا دعویٰ کریں تو اس صورت میں جس شخص کا بینہ وقت اور تاریخ سے مزین ہوگا اس کے حق میں فیصلہ بھی ہوگا، کیوں کہ ایک با کع پر دونوں کے اتفاق کر لینے سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ دونوں نے ملکیت اس سے حاصل کی ہے اور جس کے شراء کی تاریخ مقدم ہے اس کا دعویٰ بھی مقدم ہوگا۔

### ر آن البداية جلدال ي المالية الماريون ك بيان يس ي

ولو اقطی أحدهما الشواء المنح اس كا حاصل بیہ كما گركى چیز کے چار مدى ہوں (۱) ایک بدو كوى كرے كميں نے اس كوزيد سے خريدا ہے (۲) دوسرا بيد وكوى كرے كميں نے بيد چیز بكر سے بہد پائى ہے اور اس پر قبضہ كرليا ہے (۳) تيسرا بيد وكوى كرے كميں نے اپنے باپ سے بيد چیز ميراث پائى ہے (۲) چوتھا بيد وكوى كرے كم مجھے نعمان سے بيد چیز صدقہ میں ملى ہے اور اس پر میرا قبضہ ہے تو اس صورت میں وہ چیز ان چاروں كے مامین تقسیم كى جائے گى اس ليے كمد بيسب الگ الگ آدميوں سے تھيل ملك كے مدى ميں تو بيدا بيا ہوگيا جيسے تمام مدى عليہ حاضر ہوئے اور ان سب نے اس بات پر بينہ پيش كرديا كمديد چیز ہمارى ہے تو قاضى اسے چار حصورت مسئلہ ميں بھى وہ چیز چاروں مدعوں ميں تقسيم كى جائے گى۔

قَالَ فَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَّهُ عَلَى مِلْكِ أَقْدَمَ تَارِيْخًا كَانَ أَوْلَى وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُمَا أَنِي يُوسُفَ رَحَمَّتُمَا يُهُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَايُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، رَجَعَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقَ الْمِلْكِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ التَّقَدَّمُ وَالتَّآخَرُ سِوَاءٌ، وَلَهُمَا أَنَّ الْبِيّنَةَ مَعَ التَّارِيْخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ فَإِنَّ الْمِلْكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ فَعُبُوْتُهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ لَايَكُوْنُ إِلَّا بِالتَّلَقِيّ مِنْ جِهَتِهِ، وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَّفْعِ مَقْبُولَةٌ، وَعَلَى هٰذَا الْإِخْتِلَافُ لَوْ كَانَتِ الظَّلُو فِي أَيْدِيْهِمَا، وَالْمَعْنَى مَا بَيُّنَا، وَلَوْ أَقَامَ الْحَارِجُ وَذُوْالْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقَتُ إِحْدَاهُمَا دُوْنَ الْأَخْراي فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ ِ اللّٰهُ يَهِ وَمُحَمَّدٍ رَمَّنَاعَلَيْهِ الْخَارِجُ أَوْلَى، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَنَاعَلَيْهُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَاعَلَيْهُ صَاحِبُ الْوَقْتِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْدَمُ وَصَارَ كَمَا فِي دَعُوى الشِّرَاءِ إِذَا أَرْخَتُ إِحْدَاهُمَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيْخِ أَوْلَى، وَلَهُمَا أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدَّفْعِ، وَلَادَفْعَ ههُنَا حَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي التَّلْقِي مِنْ جِهَتِه، وَعَلَى هَٰذَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيْهِمَا، وَلَوُ كَانَتُ فِي يَدِ ثَّالِثٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُمَا سِوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمَّتُ عَلَيْهُ ٱلَّذِي وَقَتَ أَوْلَى، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَبِنَّعَلَيْهِ ٱلَّذِي أَطْلَقَ أَوْلَى، لِأَنَّهُ اِدَّعَى أَوْلِيَةَ الْمِلْكِ بِدَلِيْلِ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوَائِدِ وَرَجُوْعِ الْبَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ، وَلَأَبِي يُوْسُفَ رَحَالِيَّاتُيْهُ أَنَّ التَّارِيْخَ يُوْجِبُ الْمِلْكَ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِيْنِ، وَالْإِطْلَاقُ يَخْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ، وَالتَّرْجِيْحُ بِالْيَقِيْنِ كَمَا لَوِادْعَيَا الشَّرَاءَ، وَلَابِيْ حَنِيْفَةَ رَمَٰ اللَّهَائِيهُ أَنَّ التَّارِيْخَ يَضَاهَّهُ اِحْتِمَالُ عَدْمِ التَّقَلُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ مُطْلَقٍ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ، لِأَنَّهُ أَمْوٌ حَادِثْ فَيُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَيُتَرَجَّحُ جَانِبٌ صَاحِبِ التَّارِيْخِ. ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگرخارج نے تاریخ کے ساتھ اپنی ملکت پر بینہ پیش کیا اور قابض نے اس سے برانی تاریخ پر بینہ پیش کیا

تو قابض کا بینداولی ہوگا۔ بیتھم حضرات شیخین والٹیٹ کے یہاں ہے یہی امام محمد رایٹھیڈ سے ایک روایت ہے، امام محمد رایٹھیڈ سے دوسری

روایت یہ ہے کہ قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور امام محمد روائی نظار نے اس قول کی طرف رجوع کرایا ہے، کیوں کہ دونوں بینوں کا قیام ملک مطلق پر ہے، اور کسی میں سبب ملک سے بحث نہیں کی گئی ہے، لہذا نقدم وتا خر دونوں برابر ہوں گے۔ حضرات شیخین نوائی گئی کہ دلیل یہ ہے کہ تاریخ والا بینہ دفع کے معنی کو تضمن ہے اس لیے کہ جب ایک وقت میں کسی شخص کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے تو دوسرے کے لیے اس کا جینہ مقبول ہوتا ہے۔ اس دوسرے کے لیے اس کا جب محمد وفول ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے قابض کا بینہ مقبول ہوتا ہے۔ اس اختلاف پر یہ بھی ہے جب گھر دونوں کے قبضہ میں ہواور وجہوبی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر خارج اور قابض دونوں نے ملک اختلاف پر بینہ پیش کیا اور ان میں سے ایک بی نے بینہ کی تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں بیان کی تو حضرات طرفین کے یہاں خارج کا بینہ اولی ہوگا۔ امام ابو یوسف روائی کئی کہ ماریخ والے کا بینہ مقدم ہوگا کہی امام ابو میسف روائی ہوگا۔

حضرات طرفین ٹڑائٹ کی دلیل میہ ہے کہ قابض کا بینہ ای وجہ سے مقبول ہوتا ہے کہ وہ دفع اور بھگانے کے معنی کوشامل ہوتا ہے اور بہال دفع نہیں ہے، کیوں کہ قابض کی طرف سے ملکیت حاصل ہونے میں شک ہوگیا ہے، کہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب گھر ان کے قبضہ میں ہواور اگر گھر کسی تیسرے کے قبضے میں ہواور مسئلہ کہی ہوتو دونوں مدعی امام ابوحنیفہ والٹیلئ کے یہاں برابر بیں۔ امام ابویسف والٹیلئ فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والا مقدم ہوگا امام محری فرماتے ہیں کہ ملک مطلق کا دعویٰ کرنے والے کو ترجیح ہوگی اس لیے کہ بیٹی خص مہلے مالک ہونے کا دعوی کررہا ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ یہی شخص مدعی ہے کے واکد وحاصلات کا بھی مستحق ہے اور (استحقاق ملک کی صورت میں) خرید وفروخت کرنے والے ایک دوسرے سے رجوع کرتے ہوئے اس مدعی تک مہنچیں گے۔

امام ابو یوسف رویشیائی کی دلیل بیہ کہ تاریخ وقتِ مؤرخ میں یقینی طور پر ملکیت ثابت کرتی ہے جب کہ اطلاق میں غیرا قرایت کا بھی احتمال ہوا ویقین ہی کوتر جیح ہوتی ہے جیسے اگر انھوں نے شراء کا دعوی کیا ہو۔ حضرت امام ابوحنیفہ رویشیائی کی دلیل بیہ ہے کہ تاریخ میں اس کے مقدم نہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے لہٰذا تاریخ کا اعتبار ساقط ہوجائے گا جیسے اس صورت میں جب دونوں ملک مطلق پر بینہ پیش کردیں۔ برخلاف شراء کے کیوں کہ وہ نیا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا، لہٰذا تاریخ والے کی جہت رائح ہوگی۔

#### اللغات:

. همؤر خ کاریخ والا، جس کے وقوع پذیر ہونے کی تاریخ کاعلم ہو۔ ﴿ذی الید ﴾ قابض۔ ﴿دفع ﴾ دور کرنا، ادا کردینا۔ ﴿ أرخت ﴾ تاریخ بیان کی گئ۔ ﴿ يضامَّهُ ﴾ اس میں شبہوتا ہے، احمال ہوتا ہے۔ ﴿ تقدم ﴾ پہلا ہونا، مقدم ہونا۔

### قابض اورغيرقابض من ملكيت كاختلاف:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کئے گئے ہیں جوان شاءاللہ حسب بیان مصنف آپ کی خدمت میں پیش کیے جا کیں گے(ا) دو مدعی ہیں ان میں سے ایک مدعی لیہ پر قابض ہے ان میں ہیں ان میں سے ایک مدعی لیہ پر قابض ہے ان میں سے خارج نے بینہ پیش کیا کہ میں ۱۰/محرم ۱۳۲۰ھ سے مدعی بہ کا مالک ہوں اور قابض نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میں ۱۰/مثوال

9 اسم جھ رطانے ہوں تو حضرات شیخین شافنی کے یہاں قابض کا بیندرائے ہوگا یہی امام محمد رطانے ہے بھی ایک روایت ہے، لیکن امام محمد رطانے کا اصل قول ہیں ہوگا اور قابض وخارج دونوں برابر ہوں گے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ قابض اور خارج دونوں کا بینہ سبب ملک سے خالی ہے اور دونوں میں سے ہرایک مطلق ملکیت کا دعوی کررہا ہے، اس لیے دونوں کا دعوی برابر ہوگا اور کوئی کسی سے فائق نہیں ہوگا۔

حفرات شیخین نوائین کی دلیل ہے کہ یہاں قابض کا بینہ دو وجوں سے رائے ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی تاریخ قدیم ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس بینہ میں دوسرے کو دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیوں کہ جب ایک شخص کے لیے ایک وقت میں کسی چیز پرملکیت ثابت ہوجاتی ہوتی جب وہ دوسرا سبب ملکیت کی وضاحت کسی چیز پرملکیت ثابت ہوجاتی ہوتا اسب ملکیت کی وضاحت کرے اور یہاں دوسرے کی طرف سے سبب ملکیت معدوم ہے اس لیے اس کے بینہ کا اعتبار نہیں ہوگا، اور تاریخ والے کا بینہ مقبول اور مقدم ہوگا۔ حضرات شیخین خوائین اور امام محمد والین کی کی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب دو مدعی کسی گھر پر قابض ہوں اور دونوں بینہ پیش کریں تو بھی حضرات شیخین خوائین کی یہاں قدیم تاریخ والے کا بینہ رائح ہوگا اور امام محمد والین کے یہاں نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قابض اور خارج دونوں نے ملکِ مطلق پر بینہ پیش کیا البتہ ان میں سے ایک کا بینہ مؤرخ تھا تو یہاں حضرات طرفین رہے تھا تا ہے کہ قابی اور خارج ہوگا خواہ وہ مؤرخ ہو یا نہ ہو جب کہ امام ابویوسف رہے تا ہے کہ قابض کا بینہ مقدم ہوگا،
کیوں کہ وہ اقدم ہے اور اس وقت دوسرا مدعی اس کا مزاح نہیں ہے۔ حضرات طرفین رہائی کی دلیل یہ ہے کہ قابض کا بینہ اس وجہ سے مقبول ہوتا ہے کہ اس میں دوسر کے دوفع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے حالاں کہ یہاں قابض کے بینہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں کہ دوسرافریق بھی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس نے صاحبِ تا رہ نے سے بہلے ہی کس سبب سے مرحل بہ کا مالکہ ہولیکن اس پر قبضہ نہ کیا ہواور اسے اپنے فریق سے تاتی کی نوبت ہی نہ آئی ہواس لیے یہاں قابض کے بینہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وجہ ترجیح سے لہذا خارج کا بینہ مقبول ہوگا یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب کی گھر کے متعلق دولوگوں کا دعوی ہواور وہ دونوں گھر پر قابض ہوں اور ان میں سے ایک ہی کا بینہ مورخ ہویعنی حضرات طرفین جائی تھی کہاں تا رہ کے والا بینہ رائح ہوگا۔

میں سے ایک ہی کا بینہ مورخ ہویعنی حضرات طرفین جائی تھی کہاں تا رہ کا کا اعتبار نہیں ہوگا اور دونوں مدی مساوی اور برابر ہوں گے جب کہا ما ابویوسف کے یہاں تا رہ کے والا بینہ رائح ہوگا۔

(۳) تیسرا مسکلہ بیہ ہے کہ ایک مکان زید کے قبضہ میں ہے اور بکر اور عمر دونوں اس کے مدعی ہیں، دونوں نے اپنے دعوے پر بینہ پیش کیا لیکن ان میں سے ایک کا بینہ مؤرخ تھا تو بھی امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں دونوں کا تھم برابر ہے۔ امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں صاحب وقت کا بینہ مقدم ہوگا اور امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں غیر مؤقت کا بینہ اولی ہوگا، کیوں کہ ہوسکتا ہے اس کا بینہ صاحب تاریخ کے بینہ سے بھی اولی ہوادر پھر ملک مطلق کا مدعی مدعی ہے نہ واکد اور حاصلات کا بھی مستحق ہوتا ہے اور اگر شک مدعی ہوسکتی کی مستحق کی مستحق نکل جائے تو استحقاق سے پہلے جتنے لوگوں میں اس کا لین دین ہوا ہوگا وہ سب کیے بعد دیگر ہے رجوع کرتے ہوئے ای شخص تک پہنچیں گے اور اس حوالے سے وہ اصل اور مالک اول ہوگا، لہذا اس کا بینہ بھی مقبول ہوگا۔

امام ابو یوسف راتشیل کی دلیل میہ ہے کہ تاریخ اور وقت سے صاحب تاریخ کی ملکیت بقینی ہوجاتی ہے اور ملکِ مطلق میں جس

### 

طرح اولیت کا اخمال رہتا ہے ای طرح غیر اولیت کا بھی اخمال رہتا ہے اور فقہ کا قاعدہ ہے "إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" اس لیے فیصلہ تاریخ پر ہوگانہ کہ اطلاق پر جیسا کہ شراء میں تاریخ اور توقیت پر فیصلہ ہوتا ہے۔

حضرت انام ابوصنیفہ والینیائی کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک ہی طرف تاریخ ہے تو ہوسکتا ہے اطلاق والا پہلواس تاریخ ہے مقدم ہو

اس لیے تاریخ والے بینہ کا غیرمورخ بینہ سے مقدم ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اس کا اعتبار ساقط ہوگا اور دونوں کا بینہ ملک مطلق پر
معتبر ہوگا اور ملک مطلق کی طرح دونوں میں نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ اورصورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ
شراء کا معاملہ جدید ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دونوں مدعی شراء پر شفق ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں نئے معاملہ پر بھی متفق ہوں گے، اور نئے
معاملہ عیں تاریخ پر اعتماد ہوتا ہے اور اس کا اعتبار بھی ہوتا ہے اس لیے امام ابویوسف والیشید کا صورت مسئلہ کوشراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْحَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى النِّنَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَىٰ لِآنَ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ عَلَى مَالاَتَدُلُّ عَلَيْهِ الْيَدِ فَاسْتَوَيَا وَتَرَجَّحَتُ بَيِّنَهُ ذِي الْيَدِ اللَّيْدِ فَيُقْطَى لَهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيْسَى بُنُ اَبَانِ أَنَّهُ تَتَهَاتَرُ الْبَيِّنَةِ وَيَتُولُكُ فِي يَدِهِ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَصَاءِ، وَلَوْ تَلَقَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمِيْنَةَ عَلَى البِّيْنَةَ عَلَى البِّيْنَةِ عَلَى البِّيْنَةِ عَلَى البِيْنَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى البِينَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى الْيَقِيقِ الْمُلْكِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى البِينَةِ عَلَى البِينَةِ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُلْكِ وَالْاحَرُ عِلَى الْيَقِ مِنْ جِهَةِ وَكَذَا الْمُقْضَى البِينَاجِ يُقْطَى لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيْدَهَا ذُو الْبِينَة عَلَى البِينَاجِ الْعَلْقِ إِنَّ الْمَيْلِيقِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُحْرُقِ الْمَالِكِ الْمُلْكِ الْمُقْضَى لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيْدَهَا ذُو الْبُولِ الْمُقْلِقِ إِنَّا الْمُعْتِي إِللَّالِكَ لَمُ يَعِرُ لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقْولِي عَلَى النِينَاجِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى إِلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى إِلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى

تروجہ اس نے ہیں کہ اگر خارج اور قابض میں سے ہرایک نے نتاج پر بینہ پیش کیا تو قابض کوتر جیج ہوگی، اس لیے کہ بینہ اس چیز پر قائم ہوا ہے جس پر قبضہ دلالت نہیں کرتا تو دونوں مدعی برابر ہوں گے، اور قبضہ کی وجہ سے قابض کا بینہ راج ہوگا لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے یہی سیج ہے۔ برخلاف اس کے جو پیسی بن ابان کہتے ہیں کہ دونوں بینئے ساقط ہوجا کیں گے اور مدی ہے بدون قضاء قابض کے پاس چھوڑ دی جائے گی۔

اوراگر قابض اور خارج میں سے ہرایک نے کسی تیسر مے خص سے تحصیلِ ملک کا دعویٰ کیا اور دونوں نے نتاج پر بینہ پیش کر دیا تو بیا ہے نتاج پر بینہ پیش کر نے کی طرح ہوگا۔ اوراگر ایک نے ملکت پر بینہ پیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو بینہ میں موجود چیز کے نتاج پر بینہ پیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تابع بینہ رائح ہوگا خواہ وہ قابض ہویا خارج ہو، کیوں کہ اس کا بینہ اوّلیتِ ملکیت پر قائم ہوا ہے، لہذا دوسرے کے لیے اس کی

# ر آن الهداية جلد ال ير محالية المواد ٢٦ يحق على الكام دوي كه بيان يس ي

جانب سے ہی ملکیت ثابت ہوگی۔ ایسے ہی اگر دوخارجوں کا دعویٰ ہوتو نتاج والے کا بینہ مقدم ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر کے ہیں۔

اوراً گرقابض کے لیے نتاج کا فیصلہ کردیا گیا ہو پھر کی تیسر مے خص نے نتاج پر بینہ پیش کردیا تو اس کے لیے نتاج کا فیصلہ کردیا جائے گا، اللّا یہ کہ قابض دوبارہ بینہ پیش کرے۔ کیوں کہ سابقہ قضاء سے تیسر اضحف مقصی علیہ نبیں ہوا تھا۔ ایسے ہی اگر ملک مطلق کا مقصی علیہ نتاج پر بینہ پیش کردے تو اس کا بینہ بھی مقبول ہوگا اور پہلا قضاء باطل ہوجائے گا، کیوں کہ قضائے ٹائی نص کے درجے میں ہے اور پہلا اجتہاد کی طرح ہے۔

#### اللغات:

﴿نتاج ﴾ نتیجد مراد: لونڈی یا جانور کا نومولود بچه۔ ﴿استویا ﴾ دونوں برابر ہوگئے۔ ﴿تتھاتو ﴾ ساقط ہو جائیں گ۔ ﴿تلقّٰی ﴾ حاصل کیا۔ ﴿خارج ﴾ ووقحض جس کے قبضے میں متنازعہ چیز نہیں ہے۔ ﴿قضیة ﴾ فیصلہ، قضاء کا نتیجہ۔

#### قا بض اورخارج كا "دنتاج" من اختلاف:

عبارت میں کل چار مسئلے ندکور ہیں (۱) قابض اور خارج دونوں نے یہ دوئی کیا کہ یہ غلام میری باندی سے پیدا ہوا ہے اور ہرا یک نے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو قابض کا بینہ مقبول ہوگالیکن یہ مقبولیت بینہ کی وجہ سے نہیں ہوگ بلکہ قبضہ کی وجہ سے ہمالی کے کہ کسی کا بھی بینہ اولیت ملک کی خبر نہیں دے رہا ہے، لہذا دونوں کے بینے مساوی ہوں گے اور قبضہ کی وجہ سے قابض کے بینے کوئر جیج ہوگا۔ اس کے برخلاف عیسی ابن ابان کہتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں دونوں بینے ساقط ہوجا کیں گے اور قضائے قاضی کے بغیر بی مدی ہوقابض کے پاس چھوڑ دوا جائے گا، اس لیے کہ اگر قاضی فیصلہ کرتا تو بھی یہی تھم دیتا کہ مدی بہ قابض کے پاس چھوڑ دو، کیوں کہ دو جانوروں لینی دومادوں سے ایک ہی دابہ کا پیدا ہونا معتذر اور محال ہے تو دونوں کا بینہ پیش کرنا بینہ نہ پیش کرنے کی طرح ہوگیا اور بینہ نہ پیش کرنے کی صورت میں قابض کے حق میں ترک کا فیصلہ ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی قابض ہی ہے تی دونوں بینوں کوسا قطنہ بیس کرتا میں بلکہ قابض کا بینہ معتبر مانا جائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں مدعیوں نے کسی تیسرے سے حصولِ ملک کی دعویٰ کیا اور نتاج پر بینہ پیش کردیا مثلاً قابض اور خارج دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بیدنتاج میری اس باندی کا ہے جو میں نے فلاں سے خریدی تھی تو یہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ دونوں میں سے ایک کے قبضہ میں باندی ہواور ایک مدعی یہ بینہ پیش کرے کہ اس باندی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے اور وہی اس بچے پر قابض بھی ہوتو اس صورت میں قابض کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

(٣) ایک مدی نے ملکت پر بینہ پیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر بینہ پیش کیا تو نتاج والے کا بینہ اولی ہوگا خواہ وہ خارج ہویا قابض، کیوں کہ صاحب نتاج کا بینہ ملکت کے تقدم اور اولیت کو بیان کر رہا ہے اور جب اس کی ملکیت مقدم ہوگئ تو ظاہر ہے کہ دوسرا شخص اس سے ملکت کی وضاحت نہیں کی ہے اس کے اس کا دعویٰ اور شخص اس سے ملکیت ماصل کرنے والا ہوگا حالاں کہ دوسرے مدی نے سبب ملکت کی وضاحت نہیں کی ہے اس لیے اس کا دعویٰ اور بینہ دونوں ساقط الاعتبار ہوں گے، اور اگر مدعیوں میں سے دونوں خارج ہوں یعنی کوئی قابض نہ ہوتو اس صورت میں بھی صاحب نتاج

# ر آن الهداية جلدال ير المالية جلدال ير المالية علدال ير المالية علدال ير المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية ا

کا بینے مقدم اور راجح ہوگا کیوں کہ وہ اولیت ملک کی خبر دے رہا ہے۔

(٣) مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماقبل والے مسئلے میں قابض کے لیے نتاج کا فیصلہ کروہیا پھرایک تیسرے آدمی نے اسی نتاج کا دعویٰ کرکے اس پر بینہ بھی پیش کردیا تو اب اس کی بات راج ہوگی اور اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا ہاں اگر قابض دو بارہ بینہ پیش کر کے اپنا دعویٰ مؤکد اور پختہ کردیتا ہے تو قالث کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھاوہ برقرار رہے گا۔
اور اگر قابض بینے نہیں پیش کر بے تو قالث کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ کیوں کہ بیٹالث پہلے فیصلے کے تحت داخل ہی نہیں تھا کہ اسے مقصی علیہ اور مدعی علیہ مان کر مقدمہ سے خارج کردیا جائے۔ بیتو بعد میں سامنے آیا ہے اس لیے قاضی اس کی بات بغور سے گا اور اگر اس کی بات میں دم ہوگا تو اس کے حق میں حکم صادر کرے گا۔

و کذا المقضی علیہ النے اس کا حاصل ہیہ کہ تعمان کے پاس ایک بکری ہاور وہ اس پر قابض ہے لیکن سلمان نے یہ دعوی کیا کہ یہ بکری میری ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیا چنانچہ قاضی نے خارج یعنی سلمان کے حق میں اس بکری کا فیصلہ کردیا تو سلمان مقضی علیہ ہوا۔ اب اگر وہ بکری بچہ دے اور نعمان اس بات پر بینہ پیش کردے تو یہ بچہ میری اس بکری کا شان ہے جس کا سلمان کے لیے فیصلہ ہوا تھا تو قاضی اپنا پہلا فیصلہ باطل کردے گا اور پھر نعمان یعنی مدی نتاج کے حق میں زچہ بچہ کا فیصلہ کردے گا اور پھر نعمان یعنی مدی نتاج کے حق میں تھا اور فیصلہ کردے گا، کیوں کہ نتاج پر جو بینہ پیش کیا گیا ہوتی ہے وہ نص کا درجہ رکھتا ہے اور پہلے جو بینہ اور فیصلہ ہوا تھا وہ اجتہاد کے حکم میں تھا اور یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ نص اجتہاد سے اقوی اور اعلیٰ ہوتی ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں پہلا فیصلہ باطل ہوجائے گا اور دوسرا فیصلہ نتا فذ ہوگا۔

نافذ ہوگا۔

قَالَ وَكَذَالِكَ النَّسُجُ فِي القِيَابِ الَّتِي لَا تَنْسُجُ إِلَّا مَرَّةً كَغَزُلِ الْقُطْنِ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَّرُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ كَحَلْبِ اللَّبِنِ وَإِتِّخَاذِ الْجُبُنِ وَاللَّبْدِ وَالْمِرْعِزَّى وَحَزَّ الصَّوْفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ قَضَي بِهِ لِلْخَارِجِ بِمَنْزَلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِثْلُ الْحَزِّ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرَسِ وَزَرَاعَةُ الْحِنْطَةِ وَالْحَبُوبِ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قَضَى بِهِ لِلْخَارِجِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِبَيِّنَتِهِ هُو الْأَصْلِ، وَالْعَدُولُ عَنْهُ بِخَبْرِ النِّنَاجِ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اُن کپڑوں کی بُنائی کا بھی یہی تھم ہے جو صرف ایک ہی مرتبہ بُنے جاتے ہیں جیسے روئی ہے سوت کات کر کپڑے بُنا اور یہی تھم ہراس سبب ملک کا ہوگا جو مکرر نہ ہوتا ہو، کیوں کہ وہ نتاج کے معنی میں ہے جیسے دودھ دو ہنا، پنیراور نہ دہ بنانا بھیڑ کبڑی کے بال کا ٹنا اور اون کا تنا۔ اور اگر وہ سب متکرر ہوتا ہوتو خارج کے لیے اس کا فیصلہ بھا جیسے ملک مطلق کے دعوے میں ہوتا ہے مثلاً ریشم کا کپڑا بنانا ، عمارت بنوانا، پورے لگانا اور گذم اور غلوں کی بھیتی کرنا۔ اور اگر معاملہ مشتبہ ہوتو ماہرین سے رجوع کیا جائے گا کیوں کہ کیوں کہ انھیں اس کی زیادہ معلومات ہوتی ہے لیکن اگر ان پر بھی معاملہ مشتبہ ہوتو خارج کے لیے اس کا فیصلہ کردیا جائے گا ، کیوں کہ خارج کے بینہ پر فیصلہ کرنا اصل ہے اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جاتا ہے اور جب اس کا پیتہ نہ ہوتو اصل کی طرف رجوع کیا

#### اللغاث:

﴿ نسب ﴾ بُنا، بافندگ، بُنائى۔ ﴿ غزل ﴾ كاتنا، بائنا۔ ﴿ قطن ﴾ كائن، روئى۔ ﴿ حلب ﴾ دوہنا، دودھ نكالنا۔ ﴿ لبن ﴾ دودھ۔ ﴿ جبن ﴾ بنیا، بافندگ، بُنائى، وغزل ﴾ كاتنا، بائنا۔ ﴿ موف ﴾ دودھ۔ ﴿ جبن ﴾ بنیا۔ ﴿ لبن ﴾ دودھ۔ ﴿ جبن ﴾ بنیا۔ ﴿ لبن ﴾ اناح، والے ۔ ﴿ حبوب ﴾ اناح، والے ۔ ﴿ حبوب ﴾ اناح، والے ۔ ﴿ عدول ﴾ بناے ، بنا۔ ﴿ عدول ﴾ بنا۔ ﴿ عدول بنا۔

### " نتاج" كي هم والى چندد يكراشياء:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ کپڑے جو ایک ہی مرتبہ سُنے جاتے ہیں یا وہ اسباب ملک جن میں تکرار نہیں ہوتا وہ بھی نتاج کے حکم میں ہیں جیسے ایک شخص نے کئی کپڑے کے متعلق یہ دعوی کیا کہ یہ کپڑا میرا ہے اور میں نے اپنی ملکیت میں اسے بنا ہے اور جو کپڑے میں جیسے ایک شخص نے کئی کپڑے کے متعلق یہ دعوی کیا کہ یہ کپڑا میرا ہے اور میں نے اپنی ملک ہوگا اور خارج کے پرقابض تھا اس نے کہا کہ یہ میرا ہے اور میں نے اسے بنا ہوتے ناج کی طرح یہاں بھی قابض ہی کے حق میں فیصلہ ہوگا اور بستر بنانا، کری بھیڑے کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سبب ملک کے مکرر نہ ہونے کی صورتیں یہ ہیں دودھ دود ہنا، پنیر اور نمدہ یعنی بچھونا اور بستر بنانا، کبری بھیڑے بال نکالنا اور اون کا تناچونکہ یہ اسباب ملک نتاج کی طرح ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب نتاج کے حکم میں ہوں گے اور قابض کے حق میں ان کا فیصلہ ہوگا۔

اوراگرسبب ملک ایسا ہوجس میں تکرار کا امکان ہوجیسے رکیٹی کپڑے بنانا ،گھر بنوانا پودے لگانا اور گندم اورغلوں کی بھیتی کرنا چونکہ ان میں تکرار ممکن ہے اس لیے کہ عمارت تو ڑ کر بنوائی جاتی ہے اور بھیتی کاٹ کر دوبارہ لگائی جاتی ہے تو اگر ان چیزوں کے متعلق خارج اور قابض کا اختلاف ہوجائے تو خارج کے حق میں فیصلہ ہوگا جیسے ملکِ مطلق کا دعویٰ کرنے کی صورت میں خارج ہی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔

فإن أشكل المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر كسى چيزيا كسى سبب كا معاملہ مشتبہ ہوجائے اور بينہ واضح ہو سكے كہ اس ميں تكرار ہوتا ہو انہيں ہوتا تو اس معا ملے ميں اس چيز كے ماہرين ہے رجوع كيا جائے گا اوران كى خبر كے مطابق فيصلہ ہوگا \_ كيوں كہ ماہرين اس چيز كى نوك بلك ہو اقف ہوتے ہيں \_ ليكن اگر وہ بھى كسى نتيجہ پرنہ پہنچ كيں تو يہاں بھى خارج كے حق ميں فيصلہ كرديا جائے گا۔ كيوں كہ ہمارے يہاں خارج كے بينہ پر فيصلہ كرنا اصل ہے اور نتاج اور اس جيسے امور ہى ميں اس اصل ہے رجوع كيا جاتا ہے، كيوں كہ ہمارے يہاں نتاج كا معاملہ ہوگا وہاں تو قابض كاراج ہوگا اور جہاں نتاج اور مثل نتاج كا معاملہ نہيں ہوگا وہاں خارج بازى مارد كا۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى، ِلَأَنَّ الْاَوَّلَ وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ أَوَّلِيَّةُ الْمِلْكِ فَهِذَا تَلَقَّى مِنْهُ وَفِي هِذَا لَاتُنَافِي فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ ثُمَّ ادَّعٰى اَلشَّرَاءَ مِنْهُ.

# 

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر خارج نے ملک مطلق پر بینہ پیش کیا اور قابض نے خارج سے خرید نے پر بینہ پیش کردیا تو قابض مقدم ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ خارج ملک کی اولیت کو ثابت کررہا ہے، لیکن قابض نے اسی خارج سے ملکیت کی مخصیل ثابت کردی ہے۔اوراس میں کوئی منافات نہیں ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے قابض نے خارج کی ملکیت کا اقر ارکیا پھراس سے شراء کا دعویٰ کر بیضا۔

### اللغاث:

﴿ خارج ﴾ غير قابض \_ ﴿ صاحب اليد ﴾ قابض \_ ﴿ اولية ﴾ پِهلي مونا \_ ﴿ تلقّى ﴾ حاصل مونا ـ ﴿ تنافى ﴾ تعارض مونا، ايك دوسرے كالث مونا ـ

### ملك مطلق اورخريدنے كے دعووں ميں اختلاف:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ جب خارج ملکِ مطلق پر بینہ پیش کرتا ہے تو اس کا بینہ اصل ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے، اب اگر قابض بھی بینہ پیش کرد سے تو اس کا بینہ خارج کے بینہ سے اولی اور اب اگر قابض بھی بینہ پیش کرد سے اوراس خارج سے شراء کا دعوی کر کے اس پر بینہ قائم کرد سے تو اس کا بینہ خارج کے بینہ سے شراء اور ادفع ہوگا جیسے اگر خارج کے ملکِ مطلق پر بینہ پیش کرنے کے بعد قابض خارج کے لیے ملک کا اقرار کرے اور پھر اس سے شراء اور خریداری کا دعوی کرد سے تو اس کا یہ دعوی بھی مقبول ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْاَحْرِ وَلاَتَارِيْخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتِ الْبَيْنَتَانِ وَيُشْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْمَيْ، قَالَ وَهَذَا عِنْدَ أَيِي كَنِيْفَةَ رَحَلِيَّ عَلَيْهِ وَأَيْمِي يُوْسُفَ رَحَلِيَّ عَلَيْهِ، وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ رَحَلِيَّ عَلَيْهُ يَقُطْي بِالْبَيْنَةِ فِي يَكُونُ يُلْخَارِجٍ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمُكُنُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ الشَّيَلِي وَيَكُونُ يُلْخَارِجٍ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمُكُنُ فَيْجُعَلُ كَأَنَّهُ الشَّيْرِي وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمُ يُسَلِّمُ، لِأَنَّ الْقَبْضِ دَلاَلَةُ السَّبَقِ عَلَى مَامَرٌ وَلاَيَعْكِسُ الْاَمْرِ، لِلْنَ الْبَيْعِ قَلْلَ الْقَبْضِ لَايَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِي الْعِقَارِ عِنْدَهُ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوَفْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ إِفْرَارُ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِفْرَارَيْنِ، وَفِيهِ النَّهَارُ وَلَهُ اللَّهُ مَلَى الشِّبَ يَرَادُ لِحُكُمِهِ وَهُو الْمِلْكُ وَهُهُنَا لاَيُمْكِنُ الْقَصَاءُ لَذِي الْيَدِ إِلَّا الْمَعْرَاءِ إِلْوَلَى السَّبَ عَلَى الْمُؤْمِلُونُ مِنْ مُعَمَّا وَلَا السَّوَيَ لِوَجُودِ السَّبَ وَلَوْشَهِدَ الْفَرِيقُونَ بِالْبَيْعِ وَالْفَيْنَ الْمُؤْمِلُونُ عَلَى الْوَلْمُ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِقُ وَالْمَالُكُ وَهُ اللَّهُ مُنَ وَلَوْشَهِدَ الْفَرِيقُونَ بِالْبَيْعِ وَالْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى السَّبَويَ وَلَوْشَهُودَ الْقَرِيقُونَ عِلْهُ مُعَلَى عَلَّى الْعَمَاعِ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُونَ عِلْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْ الْمُعْمَى عَيْرُهُ مُمْكُونِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَكُلَّ الْمُؤْمِلُ وَلِ مُولِقَلَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمَى وَالْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمُ وَلِلْ الْمُعْلَى وَالْمُ وَلِلْ الْمُعْلَى وَالْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُونَ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُعْلَى وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُقَالَ عِنْدُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُ

### ر آن البدايه جلدال ي الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك يون ين ي

لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيُعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنْ أَثْبَتَا قَبْضًا يُفْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، لِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ جَانَزِانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِذَا كَانَ وَقُتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اِشْتَرَاهُ ذُو الْيَدِ وَقَبْضَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمُ أَوْ سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ سَبَبُ اخَرُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دو مدعیوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے شراء پر بینہ پیش کیا اوران کے ساتھ تاریخ نہیں ہوتو دونوں بینے باطل ہوجا کیں گے اور'' دار'' قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بیتھ حضرات شیخین وہا تین کے یہاں ہو۔ اورامام محمد وہا تین کے یہاں دونوں بینوں پر فیصلہ ہوگا اور مدگی بہ خارج کا ہوگا، اس لیے کہ دونوں بینوں پر عمل کرناممکن ہوتو ایسا ہوجائے گا گویا کہ قابض نے دوسرے سے خرید کراس پر قبضہ کیا چھر خارج سے فروخت کردیا، لیکن مبیجے اس کے سپر ذہیں کیا۔ اس لیے کہ قبضہ سبقت ملک کی دلیل ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور اس کے برعکس نہیں ہوگا، کیوں کہ مبیع پر قبضہ سے پہلے اس کوفروخت کرنا جائز نہیں ہو اگر چہ وہ عقار ہی کیوں نہ ہو۔ یہا مرکز ہوگا کے اقول ہے۔

حضرات شیخین منالین کی دلیل میہ ہے کہ شراء پر اقدام کرنا در حقیقت مشتری کی طرف سے بائع کے لیے ملکیت کا اقرار ہے اور دونوں گواہیاں دواقرار پر منعقد ہوئیں اور اس جیسی حالت میں بالا تفاق شہادتوں کا بطلان ہوتا ہے الہذا ایسے ہی صورت مسئلہ میں بھی ہوگا۔اور اس لیے کہ سبب سے اس کا حکم یعنی ملکیت مراد لی جاتی ہے اور یہاں ملک مشتق کے بغیر قابض کے لیے ملک کا فیصلہ کرناممکن نہیں ہے۔ الہٰذا قابض کے لیے ملک کا فیصلہ کرناممکن نہیں ہے۔

پھراگر دونوں بینے ثمن کی ادائیگی پر واقع ہوئے ہوں تو حصرات شیخین وٹائٹیئا کے یہاں الفک الف کے عوض تبادلہ ہوگا بشرطیکہ وہ جنس اور صفت میں برابر ہوں اس لیے کہ ہر طرف سے قبضہ مضمون موجود ہے اور اگر گوا ہوں نے ثمن کی ادائیگی کی شہادت نہ دی ہوتو تبادلہ امام محمد رالشیلا کا مذہب ہے اس لیے کہ امام محمد رالشیلائے کے یہاں ثمن واجب ہوتا ہے۔

اگر خارج اور قابض دونوں کے گواہوں نے بیع مع القبض کی شہادت دی تو بالا تفاق شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ امام محمد والشیلا کے یہاں جمع کرنا معتقد رہے، اس لیے کہ دونوں بیخ جائز ہیں۔ برخلاف اول کے۔ اور اگر دونوں بیخ غیر منقولہ جائداد کے متعلق مورخ بیان کیے گئے اور گواہوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا اور خارج کی تاریخ (قابض سے) مقدم ہوتو حضرات شیخین ٹائٹی کے یہاں قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں ہوگا کہ خارج نے پہلے قابض سے مدیل بہ کوٹر یدا بھراس پر قبضہ کرنے سے پہلے قابض کے ہاتھ اسے بچ دیا اور بیچ قبل القبض حضرات شیخین ٹوئٹی کے یہاں عقار میں جائز ہوا درامام محمد والشیل کے یہاں خارج کے تق میں فیصلہ ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں خارج ہی کی ملکیت میں باتی رہ گئی۔ اور اگر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ دونوں تو لوں پر دونوں بیچ جائز ہیں۔ اور اگر قابض کی قبلہ ہوگا، کیوں کہ دونوں تو لوں پر دونوں بیچ جائز ہیں۔ اور اگر قابض کی تاریخ مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے لیے فیصلہ ہوگا، کیوں کہ دونوں تو لوں پر دونوں بیچ جائز ہیں۔ اور اگر قابض کی تاریخ مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں فرض کیا جائے گا کہ قابض نے مدیل ہو خور ید کر اس کے بیاس آگئی۔

# ر آن البدايه جلدال ي المالي المالية الله المالية الما

﴿ تھاترت ﴾ باطل موجا کیں گے، ساقط موجا کیں گی۔ ﴿ ذی الید ﴾ قابض۔ ﴿ لم یسلم ﴾ پر رنہیں کیا۔ ﴿ سبق ﴾ پہلے مونا۔ ﴿ عقار ﴾ غیر منقولہ جائیداد، زین وغیرہ۔ ﴿ إقدام ﴾ تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ ﴿ قصاص ﴾ ادلا بدلی۔ ﴿ وقت ﴾ وقت بیان کیا گیا۔ ایک دوسرے سے خرید نے کا دعویٰ:

عبارت میں کی مسلے بیان کے گئے ہیں جن میں سے (۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ ایک گھر ہے جس کے متعلق زید کہتا ہے کہ میں نے اسے بر سے جریدا ہے اور دونوں شراء من الاخر پر گواہ بھی پیش کردیتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی گواہی موفت اور مورخ نہیں ہے تو حفرات شخین وہ گئی کے بہاں دونوں بینے باطل ہوں گے اور وہ گھر فی الحال جس مدی کے پاس ہوگا اس کے پاس رہے گا اس سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی۔ امام جمد وہ المشید کے بہاں غیر قابض یعنی خارج کے لیے اس گھر کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور مسلے کی تخ تن اس طرح ہوگی کہ قابض نے وہ دار خاری سے خرید کراس پر قبغہ کرلیا پھراسی خارج سے قابض نے وہ دار خارج نے گا کہ بھائی خارج کی چیز اسے دید و کون کہ تمہارااس پر قبضہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے تم نے خریدا ہے اور بعد میں خارج نے گا کہ بھائی خارج کی گئی ہوئی چیز دیدو۔ اور یہاں بینیس کہا جائے گا کہ پہلے خارج نے لیے ناح بی جا تا ہے لہذا شرافت کے ساتھ خارج کو اس کی خریدی ہوئی چیز دیدو۔ اور یہاں بینیس کہا جائے گا کہ پہلے خارج نے بیسے خریدا تھا پھراس نے اسے قابض سے فروخت کردیا کیوں کہ بیئے قبل القبض ہوگی اور بھی قبل القبض جائر نہیں ہے، اس لیے بیصورت خریدا تھا پھراس نے اسے قابض سے فروخت کردیا کیوں کہ بیئے قبل القبض ہوگی اور بھی قبل القبض جائر نہیں ہوئی اور بھی قبل القبض جائر نہیں ہوئی التبین جائر بیس کی جائر نہیں ہوئی دور خور کی کون کھر کی ہوئی جبل القبض جائر نہیں جائر نہیں ہوئی دور خور کی کھر نہیں ہوئی دور خور کی کیوں کہ بیئی قبل القبض جائر نہیں جائر ہوئی جائیں کیا کہ پہلے میں میں کہنے ہوئی دور کیا گیوں کہ بیئی قبل القبض ہوگی اور بھی قبل القبض جائر نہیں جائر کیا گیا کہ بیکھر میں کہنے کہ کہنے کی دور کون کی کھر کی کھر کی دور کون کی دور کی کھر کیا گیا کہ کی کھر کی دور کون کی کھر کی کھر کی کھر کی دور کون کی کون کی کھر کون کی کھر کی دور کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کر کے

و لھما المنے حضرات شیخین فٹاٹٹٹ کی دلیل میہ ہے کہ خارج کا قابض سے شراءاور خرید نے کا اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدعی ہے کا اصل مالک بائع بینی قابض ہے اور چونکہ قابض اور خارج دونوں ایک دوسرے سے شراء کا دعوی کررہے ہیں اس لیے دونوں کا دعویٰ اور بینہ باطل ہوگا جیسے اگر دونوں یہ کہیں کہ اس کا مالک وہ ہے بینی خارج کہ قابض اس کا مالک ہے اور قابض یا اس کے گواہ کہیں کہ خارج اس کا مالک ہے امران تا جاجی بگویم تو مرا جاجی بگوئا در اس صورت میں دعویٰ اور بینہ باطل ہے، لہذا صورت مسلمیں بھی دونوں فریق کے بینے باطل ہوں گے اور مدعیٰ ہو قابض کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا۔

حفزات شیخین نواقی کی دوسری دلیل بہ ہے کہ سبب ای وقت معتبر ہوتا ہے جب مفید تھم ہواور صورت مسلہ میں سبب مفید تھم نہیں ہے نہ تو خارج کے حق میں اور نہ ہی قابض کے حق میں خارج کے حق میں تو اس وجہ سے مفید تھم نہیں ہے کہ اس کے حق میں شراء مانے سے بچے المبیع قبل القبض لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے اور قابض کے حق میں سبب یعنی شراء اس وجہ سے مفید تھم نہیں ہے کہ خارج کے لیے اس مدگی بہ پر قبضہ اور ملکیت ثابت کرنا پڑے گا اور یہ متعذر ہے، کیوں کہ مدگی بہ پرتو خود قابض قابض ہے اس لیے اس کے حق میں صرف سبب شراء کا فیصلہ ہوگا تھم شراء یعنی ملکیت کا فیصلہ نہیں ہوگا اور محض سبب کا فیصلہ مفید نہیں ہے اس لیے درست نہیں ہے اور بہتر فیصلہ یہ ہے کہ تہا تر ہواور مدعی برقابض کے قبضہ میں پڑار ہے۔

(۲) اگر دونوں فریق کے گواہوں نے بیشہادت دی کہ خارج اورقابض دونوں نے ایک ایک ہزار رویئے مدی بہ کاشمن اداء کردیا ہے اور ہرایک نے وہ رقم دوسرے کے حوالے کردی ہے تو اگر دونوں شن مثلاً جنس اور صفت میں برابر ہوں تو حضرات شخین

ر آن البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالي المالية ا

سی کے بہاں ایک دوسرے کا ادلا بدلا ہوجائے گا اور امام محمد رطیقیائے کے بہاں اس صورت میں بھی مقاصہ ہوگا جب گواہوں نے ادائیگی مثن کی شہادت نددی ہو، کیوں کدان کے شراء کی شہادت دینے ہے ہی شن ٹابت اور واجب ہوگیا ہے اس لیے مقاصہ بھی واجب ہوگا۔
(۳) ولو شہد الفویقان النح اگر دونوں فریق کے گواہوں نے بیشہادت دی کہ بر فریق نے مدی بہ کوفروخت کیا ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے تو بالا تفاق شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ حضرات شیخیین ٹواٹیٹن کے بہاں بیہ ہر فریق کی طرف سے دوسرے کے حق میں ملک کا اقرار ہے اور یہ باطل ہوگی، کیوں کہ حضرات شیخیین ٹواٹیٹن کے بہاں بیہ ہر فریق کی جد دونوں تھے بعد القبض دوسرے کے حق میں ملک کا اقرار ہے اور یہ باطل ہے اور امام محمد رطیقیائے کے بہاں اس وجہ ہے باطل ہے کہ جب دونوں تھے بعد القبض ہو ضا ہر ہے کہ دونوں تھے درست ہیں مگر چونکہ کس کی تاریخ واضح نہیں ہے اس لیے کوئی تھے کسی سے اور دونوں متعارض ہیں، اور فقہ کے ضابطہ إذا تساقطا تعارضا کی وجہ ہے باطل ہیں۔اس کے برخلاف پہلی صورت میں یعنی جب گواہوں نے صرف تھے وشراء کی شہادت دی اور قبضہ کا تذکرہ نہیں کیا تو امام محمد رطیقیائے کے یہاں خارج کے لیے فیصلہ ہوگا جیسا کہ مسکہ نہرا کے ذیل میں اس کی تخ تن اور تشریح آئے جی ہے۔

(۳) و إن وقعت المنح اس كا حاصل ميہ ہے كہ گواہوں نے اس بات كى شہادت دى كہ ہر فريق نے ايك دوسرے سے فلال فلال تاريخ كو ميہ عقار فروخت كيا ہے اور قبضہ كے متعلق شہود نے كوئى صراحت نہيں كى ليكن خارج كے بہج كى تاريخ قابض كى تاريخ سے مقدم ہے تو حضرات شيخين شافئ كئے يہال مدى ہوگا اور مسلم كى تخ تيج اس طرح ہوگى كہ خارج نے پہلے وہ زمين قابض سے مقدم ہے تو حضرات شيخين شافئ كا ہے قابض كا ہوگا اور ايسا سے خريدى پھراس پر قبضہ كرنے سے پہلے ہى اسے قابض كے ہاتھ بچ دى ہے لہذا اب خارج قابض كو وہ زمين واپس كرے كا اور ايسا ممكن بھى ہے كوں كہ حضرات شيخين شافئ كے يہاں وہ عقار خارج كى ہوگى كيوں كہ ان كے يہاں وہ عقار خارج كى ہوگى كوں كہ ان كے يہاں قبض عقار كی ہوگى كوں كہ ان كے يہاں قبض عقار كی ہوگى كوں كہ ان كے يہاں قبض عقار كی ہوگى كوں كہ ان كے يہاں قبل القبض درست نہيں ہے۔

اورا گرگواہوں نے بیچ مع القبض کی شہادت دی تو اب سب کے یہاں قابض کے حق میں فیصلہ ہوگا کیوں کہ قبضہ ہونے کی وجہ سے ام محمد طِینٹیڈ کے یہاں بھی تیج جائز ہے اور چونکہ خارج کی تاریخ شراء مقدم ہے اس لیے لامحالہ وہ بعد میں فروخت کرنے والا ہوگا اور اس پر مبیع کی تسلیم لازم ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر قابض کی تاریخ شراء مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے حق میں فیصلہ ہوگا لینی خواہ شہود قبضہ کی شہادت دیں یا نہ دیں بہر دوصورت فیصلہ خارج ہی کے حق میں ہوگا اور مسئلہ کی تخر بیج اس طرح ہوگی کہ قابض نے پہلے مدعی بہ خارج سے خرید کراس پر قبضہ کیا پھر اس نے خارج کے ہاتھ اسے بچے دیالیکن مبیع اس کے حوالے نہیں کیا یا اسے دیا تو گر پھر عاریت یا اجارہ کی وجہسے وہ مبیع اس کے پاس آگئ تھی لہذا اسے جا ہے کہ اب وہ مبیع خارج کے حوالے کردے۔

قَالَ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَعَيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْاخَرُ أَرْبَعَةٌ فَهُمَا سِوَاءٌ، لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادَ، وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِكُثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّةٍ فِيْهَا عَلَى مَاعَرَفَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر ایک مدی نے دوگواہ پیش کیا اور دوسرے نے چارگواہ پیش کردیا تو بھی دونوں برابر ہوں گے، اس لیے کہ ہر دوگواہوں کی گواہی علت تامہ ہے جیے حالت انفراد میں دو کی شہادت علت تامہ ہے اور علت کی زیادتی سے ترجیح نہیں ہوتی ر آن البداية جلد ال ي المستخدم سه المستخدم الكام دون كريان ين الم

بلکہ علت میں قوت کی بناپرتر جیج ہوتی ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿علَّة تامَّة ﴾ بوراسب-

### گوامول کی کثرت وقلت کا ثبوت دعوی پراثر:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر قابض اور خارج میں ہے ایک نے چارلوگوں ہے گواہی دلوائی اور دوسرے نے دوہی آ دمیوں ہے گواہی دلوائی اور سارے گواہ عدالت وغیرہ میں برابر ہیں تو چار والے کو دو والے پر فوقیت اور فضیلت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شہادت کا اصل نصاب دو ہے اور یہ نصاب دو ہور کے البندا جس طرح انفرادی حالت میں یعنی ایک مدعی کی طرف سے دو مردوں کی شہادت علت تامہ ہوگی اور کثر ت شہود وجہ ترجیح نہیں ہے گی، ہاں شہود کی شہادت علت تامہ ہوگی اور کثر ت شہود وجہ ترجیح نہیں ہے گی، ہاں شہود کی قوت وجہ ترجیح نہیں گواہوں سے قوت وجہ ترجیح ہے گواہ مستور الحال ہوں اور دوسرے کے گواہ ظاہر العدالت ہوں تو عادل گواہ مستور الحال گواہوں سے مقدم ہوں گے۔ یہی فقہ کا ضابطہ اور قاعدہ ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ ذَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ إِدَّعَاهَا اِثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيْعَهَا وَالْأَخَرُ نِصْفُهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيَّ عَلَيْهَ اعْتِبَارًا بِطَرِيْقِ الْمُنَازَعَةِ، فَإِنَّ صَاحِبُ النِّصْفِ لَايُنَازِعُ الْأَخَرَ فِي النِّصْفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَامُنَازِعِ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ الْاحْرِ فِي النِّصْفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَامُنَازِعِ وَاسْتَوَتُ مُنَازَعَتُهُمَا وَقَالًا هِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَاعْتَبَرَا طَرِيْقَ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ فَصَاحِبُ النِّصْفِ يَضُوبُ بِكُلِّ حَقِّهِ فَيَنْصِفُ بَيْنَهُمَا وَقَالًا هِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَاعْتَبَرَا طَرِيْقَ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ فَصَاحِبُ النِّصْفِ يَضُوبُ بِكُلِّ حَقِّهِ فَيَنْ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهُمْ وَاحِدٍ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا وَلِهاذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَأَضْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصِرُ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهُمْ وَاحِدٍ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا وَلِهاذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرٌ وَأَضْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصِرُ وَقَدْ ذَكُونَاهَا فِي الزِيّادَاتِ.

ترجی این خوادر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو صاحب جمیع کے لیے بین چوتھائی ہوں گے اور نصف والے کے لیے ایک رائع ہوگا۔ یہ ضف کا مدعی ہواور دونوں نے بینہ پیش کردیا تو صاحب جمیع کے لیے بین چوتھائی ہوں گے اور نصف والے کے لیے ایک رائع ہوگا۔ یہ حکم امام ابوصنیفہ والتی کیا ہے اور بیمنازعت پرقیاس کیا گیا ہے، چنا نچہ نصف کا مدعی نصف میں دوسرے کا مقابل نہیں ہے، اس لیے صاحب جمیع کے لیے یہ نصف بدون منازعت مجمع سالم ہے، اور نصف آخر میں دونوں کا دعوی برابر ہے لہذا اسے ان کے مابین آ دھا کردیا جائے گا۔ حضرات صاحبین مجھنے تو بین کہ وہ دار ان کے مابین دو اور ایک یعنی تین تہائی کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور انصوں نے اس کوعول اور مضار بت پر قیاس کیا ہے لہذا مدعی جمیع اپنا پوراحق دوحصوں میں کر کے لے اور مدعی نصف اپنے حق کو ایک جصے میں کر کے لے اور مدعی نصف اپنے حق کو ایک جصے میں کر کے لے اور تین تہائی سے تقسیم کرلیں۔ اس مسئلے کے اور بھی بہت سے اضداد وامثال ونظائر ہیں جنمیں اس مختصری کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور ہم نے زیادات میں انھیں بیان کر دیا ہے۔

ويد ﴾ قبضد وسلم ك سردكرويا وينصف كآ دها كياجائ كار وسهم كحد

### كوابيول كمل بونے كى صورت ميں فيصلے كى صورت:

مسکلہ بیہ ہے کہ ایک گھرہے جوسلمان کے قبضے میں ہے اور نعمان بید دعویٰ کررہا ہے کہ بیگھر پورا میرا ہے اور سلیم بیکہتا ہے کہ اس میں آ دھا میرا ہے تو امام اعظم چائیٹیڈ کے یہاں بطریق منازعت اس کی تقسیم ہوگی اور اس دار کے چار جھے کر کے مدعی جمیع کو تین چوتھائی اور مدعی نصف کو ایک چوتھائی دیا جائے گا، اس لیے کہ ایک شخص کل کا مدعی ہے اور دوسرا نصف کا تو نصف والا نصف رہے گا اور دونوں کا جھگڑا دوسر نصف میں رہے گا اس لیے اس نصف کے دوجھے کیے جائیں گے اور ایک ایک حصد دونوں میں تقسیم کیا جائے گا جس سے مدعی جمیع کے پاس تین چوتھائی جمع ہوں گے اور مدعی نصف کے جھے میں ایک چوتھائی جمع ہوگا۔

اور حفزات صاحبین بڑھ اللہ ان کے مابین عول اور مضار بت کے طریقے پرتقسیم ہوگی ، کیوں کہ عول کی طرح یہاں بھی مخرج کم ہے اور حصے دارزائد ہیں اس لیے بچے اور کسر کے بغیرتقسیم کے لیے ایک ایسے عدد کی ضرورت درکار ہے جو کامل نصف رکھتا ہو اور چونکہ اس سلسلے میں سب سے اقل عدد دو ہے جس کا نصف کامل ایک ہے للبذا مدگی جمیع اپنا حصد دو سے ضرب دے گا اور مدعی نصف ایک سے جس کا حاصل ضرب ہم ہوگا اور اس میں سے مدعی جمیع ہم حصے لے گا اور مدعی نصف ایک حصہ لے گا اس اعتبار سے یہ تقسیم اثلاثا ہوگی ۔ صاحب ہدا ہے رکھ ایک کے ہیں کہ اس مسکلے کی اور بھی بہت می نظیریں اور مثالیں ہیں جنھیں ہدا ہے جس کی خضر کتاب میں بیان کرناممکن نہیں ہے۔ ہم نے زیادات میں انھیں قلم بند کردیا ہے لہذا جے مزید طلب ہووہ زیادات دیکھ لے۔

قَالَ وَلَوْ كَانَ فِي أَيْدِيْهِمَا سَلَّمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نِصُفُهَا عَلَى وَجُهِ الْقَصَاءِ وَنِصُفُهَا لَا عَلَى وَجُهِ الْقَصَاءِ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِي النِّصُفِ اللَّذِي فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا يَدْعِيْهِ، لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصُفَ وَهُوَ فِي يَدِ خَارِجٌ فِي النِّصُفِ فَيُتُونُكُ فِي يَدِهِ سَالِم لَهُ وَلَوْ لَمْ يَنْصَوفَ إِلَيْهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا بِإِمْسَاكِهِ وَلَاقَضَاءَ بِدُوْنِ الدَّعُولَى فَيُتُوكُ فِي يَدِهِ.

ترجیجہ: فرماتے ہیں کہ اگر داران دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہوتو مدی جمیع کونصف بطور قضاء دیا جائے گا اور نصف بدون قضاء دیا جائے گا، اس لیے کہ غیر مقبوضہ نصف کے متعلق وہ خارج ہے، لہذا اس کے متعلق اس کے بینہ پر فیصلہ ہوگا اور وہ نصف جواس کے قبضے میں ہے اس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے، کیوں کہ اس کا دعوی صرف نصف میں ہے اور وہ نصف اس کے قبضے میں سالم ہے اور اگر اس کا دعویٰ اس نصف کی طرف نہیں پھیرا جائے گا تو وہ اسے روک کرظلم کرنے والا ہوگا اور دعوے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا لہذا وہ نصف مدی تجیعے کے قبضہ میں بدون قضاء چھوڑ دیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿يقضى فيصله كياجائ كار ﴿إمساك ﴾ روك ركار

# ر آن الهداية جلدال عن المحالية المحالية جلدال عن المحالية المحالي

#### مذكوره بالامسكله كي ايك اورصورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر متنازعہ فینہ مکان رونوں مدعیوں کے قیضے میں ہواور ان میں سے ایک مدی پورے کا دعوے دار ہواور دوسرا نصف کا دعوے دار ہواقو پورے مکان پر مدی جمیع ہی کا سکہ چلے گا، یعنی نصف اول تو اسے قضاء دیا جائے گا، اور نصفا خراسے بدون قضاء دید یا جائے گا، کیوں کہ ایک نصف پر وہ قابض ہے اور ایک پرقابض نہیں ہے لہٰذا جس پر وہ قابض نہیں ہے اس کے متعلق تو اس کا بینہ مقبول اور معتبر ہوگا۔ اور وہ نصف جس پر مدی جمیع قابض ہے، اس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے، کیوں کہ شریک تو نصف ہی دار کا مدی ہوگا۔ اور وہ نصف جود ہے اور خود مدی جمیع کا نصف اس کے پاس موجود ہے لہٰذا شریک ثانی یعنی مدی نصف مدی جمیع کے نصف مدی جمیع کے نصف سے کوئی چھیئر چھاڑ نہیں کررہا ہے اس لیے بینصف بلامنازے اور بلا قضاء اس کے پاس رہے گا اور جونصف مدی نصف کے قبضے میں ہے اس کے متعلق مدی جمیع خارج ہے لہٰذا اس سلسلے میں اس کا بینہ مقبول ہوگا اور اس کا بھی ای مدی جمیع کے حق میں فیصلہ ہوگا اس اعتبار سے ایک نصف اسے قضاء ملے گا اور دوسرے اسے بدون قضاء ملے گا۔

قَالَ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتُ عِنْدَهُ وَذَكَرَا تَارِيْخًا وَسَنُّ الدَّابَةِ يُوَافِقُ أَحَدُ التَّارِيْخَيْنِ فَهُوَ أُولَى، لِأَنَّ الْحَالَ تَشْهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ، وَإِنْ كَانَ أَشْكُلَ ذَلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ سَقَطَ التَّوْقِيْتُ فَيُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّابَةِ الْوَقْتَيْنِ بِطَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيلُدُ وَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمْ يَذُكُوا تَارِيْخًا، وَإِنْ خَالَفَ سَنَّ الدَّابَةِ الْوَقْتَيْنِ بِطَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيلُدُ وَمَا لَهُ فَهُو يَقَيْنِ فَتُتُرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتُ فِي يَدِه، قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ رَجُلٌ أَقَامَ رَجُلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی داہے متعلق دولوگوں نے جھگڑا کیااوران میں سے ہرایک نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ یہ داہد میرے پاس پیدا ہوا ہے اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کردی اور داہہ کی عمراُن میں سے ایک کی تاریخ سے ملتی جاتو اس کا بینہ مقدم ہوگا (جس کی تاریخ عمر دابہ سے ہم آ ہنگ ہوگی ) کیوں کہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے لہذا اس کا دعوی راج ہوجائے گا۔ اور اگر یہ موافقت مشکل ہوتو وہ دابہ دونوں میں مشترک ہوگا اس لیے کہ تاریخ سے اس کی تعین ساقط ہوگئ تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ انھوں نے کوئی تاریخ ہی نہیں بیان کی۔ اور اگر دابہ کی عمر دونوں تاریخ سے میل نہ کھاتی ہوتو دونوں بینے باطل ہوجا کیں گے۔ حاکم شہید براٹھیا نے اس طرح بیان کیا ہے اس لیے کہ فریقین کا جموث اجاگر ہوگیا لہٰذا وہ دابہ قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔

فر ماتے ہیں کہا گرکسی کے قبضہ میں غلام ہواور دولوگ اس پر بینہ پیش کردیں ایک غصب کا اور دوسراود بیت کا تو وہ غلام ان کے مابین مشترک ہوگا کیوں کہوہ دونوں سببِ استحقاق میں برابر ہیں۔

#### اللغاث:

﴿دابه﴾ سواري كا جانور۔ ﴿نتجت ﴾ پيدا ہوئى ہے۔ ﴿سن ﴾ عمر، تاریخ پيدائش۔ ﴿أشكل ﴾ مبهم ہو، اشكال والى ہو۔ ﴿غصب ﴾ زبردى كا قبضه۔

# ر آن البداية جلد ال يه المستخدم ٢٦ المستخدم الكام وعوى كيان يس ي

### جانور کی ملکیت میں اختلاف کے وقت جانور کی عمر کا اندازہ:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک دابہ ہے جوسلیم کے قضہ میں ہے اور نعمان اور سلمان دونوں اس بات کا دعویٰ کررہے ہیں کہ یہ میرا ہے اور میر ہے مملو کہ جانور سے میر ہے پاس پیدا ہوا ہے، اس سلسلے میں انھوں نے تاریخ پیدائش بھی بیان کردی تو یہ دیکھا جائے گا کہ دابہ کی عمران میں سے کسی کی بیان کردہ تاریخ سے ہم آ ہنگ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کی تاریخ سے ہم آ ہنگ ہے تو اس کے حق میں دابہ کا فیصلہ کردیا جائے گا کیوں کہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے للبذا فقہ کے ضابط "أن من ساعدہ المظاهر و فالقول قولہ" کے تحت یہ دابہ اس کا ہوگا۔ اورا گرعمر اور مدعیوں کی بیان کردہ تاریخ وں میں سے کسی تاریخ میں ہم آ ہنگی اور موافقت معوذر ہوتو وہ دابہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا ، اس لیے کہ جب تاریخ اور عمر دابہ میں موافقت ناممکن ہے تو تاریخ کا ذکر اور عدم ذکر برابر ہوگا اور دابہ دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔

وإن خالف المنع فرماتے ہیں کہ اگر دابہ کی عمر دونوں مدعیوں کے بتائے ہوئے وقت اور تاریخ کے موافق نہ ہو بلکہ تاریخ اور عمر میں لمبا فرق ہوتو دونوں کا دعوی اور مقدمہ خارج کردیا جائے گا اور سردست دابہ جس کے قبضہ میں ہوگا ای کے پاس اسے رکھا جائے گا۔ حاکم شہید کا یہی فتوی ہے اور بہی سیجے ہے (بنایہ: ۸۲/۸) کیوں کہ اب دونوں مدعیوں کا جھوٹ واضح ہوگیا ہے اور ان کی بدنیتی کھل کرسامنے آگئی ہے اس لیے آخیں باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔

قال وإذا کان العبد النع مسکدیہ ہے کہ ایک غلام پرزید قابض ہے بکر کہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور زید نے میرے پاس سے اسے غصب کیا ہے۔ راشد کہتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں نے زید کے پاس اسے بطور ودیعت رکھا تھا اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو وہ علام ان کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ جب مُو دَع مودع کی بات کا انکار کردے گا تو وہ بھی غاصب شار ہوگا اور اس حوالے سے دونوں کا دعوی غصب پر بنی ہوگا الہٰذا دونوں سبب استحقاق میں برابر ہوں گے اور جب سبب استحقاق میں مساوی ہوں گے تونفسِ استحقاق میں بھی مساوات اور مما ثلت ہوگا۔





اس سے پہلے بینہ کے ذریعی تھسلِ ملک کا بیان تھا اور اب قبضہ کے ذریعے تھسل ملک کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ بینہ قبضہ سے اقوی دلیل ہے اس لیے اسے قبضہ پرمقدم کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۵۰۲/۸)

قَالَ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَةٍ أَحَدَهُمَا رَاكِبُهَا وَالْاَحَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى لِآنَ تَصَرَّفَهُ أَطْهَرُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ وَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْاَحْرُ رَدِيْفُهُ فَالرَّاكِبُ فِي السَّرْجِ أَوْلَى، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَاكِبَيْنِ حَيْثَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْرٍ وَعَلَيْهِ بَعِمُلَ لِأَحْدِهِمَا وَلُهُ لِلْآفَةُ هُوَ الْمُتَصَرَّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْرٍ وَعَلَيْهِ حَمُلٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِلْاحِرِ كُوزٌ مُعَلِقٌ فَصَاحِبُ الْحَمْلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرَّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْرٍ وَعَلَيْهِ حَمُلٌ لِأَحْدِهِمَا وَلِلْاحِرِ كُوزٌ مُعَلِقٌ فَصَاحِبُ الْحَمْلِ أَوْلَى لِأَنَّةُ هُو الْمُتَصَرَّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْمٍ وَعَلَيْهِ مَعْ الْعَرْفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْمٍ وَعَلَيْهِ أَعْهُمُ هُمَا تَصَرُّفًا، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي بَسَاطِ أَحَدِهِمَا أَوْلَى لِلْاَنَّ الْمُتَصَرَّفُ وَكُذَا إِذَا كَانَ لَوْ لَهُ مُ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاةً لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَعُودَ لَيْسَ بِيهِ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا، وَالْاحَرُ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاةً لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَعُودَ لَيْسَ بِيهِ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا، فَلَا وَإِذَا كَانَ ثَوْبُ فِي لَلِاسْتِحْقَاقٍ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی داہر کے متعلق دولوگوں نے اس طرح منازعہ کیا کہ ان میں ایک سوار ہواور دوسرا شخص اس کی لگام
کیڑے ہوئے ہوتو سوار اس کا زیادہ مستحق ہوگا، کیوں کہ اس کا تصرف زیادہ ہے اس لیے کہ رکوب ملکیت کے ساتھ شخص ہے۔ ایسے ہی
اگر ایک شخص زین میں سوار ہواور دوسرا اس کا ردیف ہوتو زین میں سوار شخص اولی ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب دونوں زین پر
سوار ہوں تو وہ دابدان دونوں میں مشترک ہوگا، اس لیے کہ دونوں تصرف میں برابر ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی اونٹ کے متعلق اس حال میں
دولوگوں نے اختلاف کیا کہ اس پر ان میں سے ایک کا بوجھ لدا ہوا تھا اور دوسرے کا اس پر پانی کا کوزہ تھا تو جس کا بوجھ ہوگا وہ مقدم ہوگا،
کیوں کہ وہی متصرف سمجھا جائے گا۔

# 

اسی طرح اگر کسی قمیص کے متعلق دولوگوں نے جھگڑا کیا ایک شخص اسے پہنے ہوئے ہواور دوسراشخص اس کی آستین پکڑے ہوئے ہوتو لابس اولی ہوگا ، کیوں کہ اس کا تصرف زیادہ ہے۔اگر دولوگوں نے کسی بستر کے متعلق اختلاف کیا اوران میں سے ایک اس پر جیٹیا ہوا ور دوسرا اسے پکڑے ہوئے ہوتو وہ بستر ان میں مشترک ہوگا یعنی قضاء سشترک نہیں ہوگا کیوں کہ بیٹھنا اس پر قبضہ کی دلیل نہیں ہوا ور دونوں برابر ہوں گے۔

فرماتے ہیں کہاگرایک شخص کی ملکیت میں کوئی کپڑا ہواوراس کا ایک کنارہ دوسرے کے قبضہ میں ہوتو وہ کپڑاان کے مابین آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا اس لیے کہ جوزیادتی ہے وہ دلیل ہی کی جنس ہے ہے،لہذا بیزیادتی زیادتی استحقاق کی موجب نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ وَ اكْبِ ﴾ سوار۔ ﴿ لجام ﴾ عنان، لگام، باگ۔ ﴿ سرج ﴾ زين۔ ﴿ ديف ﴾ يَحِي بيٹين والا۔ ﴿ بعير ﴾ اونٹ۔ ﴿ حمل ﴾ بوجھ۔ ﴿ كوز ﴾ جِهاكل، بإنى كابرتن۔ ﴿ كُمّ ﴾ آسين۔ ﴿ بساط ﴾ بجھونا، بسر ۔ ﴿ قعود ﴾ بيٹھنا۔

### قبضه كالخفق كيس موكا:

عبارت مين قبضه اوراوليت قبضه عامتعلق كي مسائل مذكور مين:

(۱) دولوگوں نے ایسے دابہ اور سواری کے متعلق اختلاف کیا کہ ان میں سے ایک اس پر سوار ہے اور دوسرا اس کی نگام پکڑے ہوئے ہوئے ہا اور دونوں کہتے ہیں کہ بید دابہ میرا ہے لیکن گواہ کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہاں راکب کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیوں کہ عموماً اس طرح کی سواری مالک ہی کیا کرتا ہے اور اس کا غلام سواری کی نگیل پکڑے رہتا ہے، لہذا راکب کا تصرف نگام پکڑنے والے کے تصرف برغالب ہگا اور راکب ہی مستحق دابہ ہوگا۔

(۲) اگران میں سے ایک گھوڑے کی زین پرسوار ہواور دوسرااس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتو جوشخص زین پرسوار ہوگا اس کا تصرف زیادہ ہوگا اور وہی مستحق دابہ ہوگا۔ ہاں اگر دونوں زین پرسوار ہوں تو ان کا تصرف برابر ہوگا اور وہ دابدان کے مابین مشترک ہوگا۔

(٣) ایک اونٹ کے متعلق دولوگوں نے بید عویٰ کیا کہ بیر میرا ہے اور ان میں سے ایک شخص اس پر اپنا سامان لا اد ہے ہوئے ہے اور دوسرا شخص اپنے پانی کا مشکیزہ لئکائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس مان لا دنے والا اونٹ کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا تصرف زیادہ ہے۔ باقی مسائل کی تشریح واضح ہے۔

قال وإذا كان ثوب النح اس كا عاصل بيہ كەاگركوئى شخص كى كپڑے پرقابض ہواوراس كپڑے كاايك كنارہ دوسرے ك قبضه ميں ہوتو وہ كپڑا دونوں كے مابين مشترك ہوگا، كيوں كه دونوں كے دونوں كيڑے پرقابض بيں فرق صرف اتناہے كه ايك شخص كا قبضه ذيا دہ ہے، كيكن چونكه بيزيادتى قبضه ہى كی جنس سے ہاور قبضه دوسرے كے حق ميں بھى موجود ہے لہذا اس سے استحقاق تو خابت ہوگا مگراس ميں زيادتى خابت نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَّا حُرُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِه، وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُهُ لِفُلَانِ فَهُوَ عَبْلًا لِلَّذِي فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَدُلُّهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِالرَّقِّ، وَإِنْ كَانَ لَايُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِه فَهُوَ

# ر آن البداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية علدال ير المالية المالية

عَبُدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِم، لِأَنَّهُ لَايَدُّ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا كَانَ لَايُعَبَّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزَلَةِ مَتَاعٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبَّرُ فَلَوْ كَبَّرَ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَايَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ الرِّقُّ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغْرِمٍ.

توجیعات: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے تبضہ میں کوئی بچے ہواور وہ اپنی ترجمانی کرسکتا ہواور وہ یہ ہے کہ میں آزاد ہوں تو اس کی بات معتبر ہوگی اس لیے کہ وہ اپنی ذات کا مالک ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا تو وہ اس شخص کا غلام ہوگا ہوں کہ اس نے رقیت کا اقر ارکر کے بیا قر ارکر لیا ہے کہ اس کا ذاتی قبضہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ بچہ اپنی ترجمانی نہ کرسکتا ہوتو وہ اس کا غلام ہوگا جس کے قبضہ میں ہوگا ، اس لیے کہ اس کا اپنی ذات پر قبضہ نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنی ترجمانی برقادر نہیں ہوگا ، اس صورت کے جب وہ اپنی ترجمانی کرنے پر قادر ہو پھر اگر وہ بچہ ہڑا ہو کر اپنی ترقادی کا دعویٰ کرے پر قادر ہو پھر اگر وہ بچہ ہڑا ہو کر اپنی ترزمانی کا دعویٰ کرے پر قادر ہو پھر اگر وہ بچہ ہڑا ہو کر اپنی ترزمانی کا دعویٰ کرے تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کی صغرتی میں اس پر رقیت طاری ہو چکی ہے۔

#### اللَّفَاتُ:

﴿ يعبر عن نفسه ﴾ اظهار ما في الضمير كرسكتا هو، بات كرسكتا هو . ﴿ قَ ﴾ غلامي مملوك هونا \_ ﴿ كبر ﴾ برا هو كبا \_ مرابعه و . . . • من عدما

#### غلام كا آ زاد بونے كا دعوى:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے قبضے میں کوئی بچے ہواور وہ اپنی ترجمانی پر قادر ہولیکن ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور وہ اپنی ترجمانی پر قادر ہولیکن ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہوگا اور قابض ہوگا اور قابض بچہ کہے آنا حویس تو آزاد ہوں تو اس کی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر وہ بچہ یہ کہے کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں اس پر قابض نہ ہوتو وہ فلاں کا غلام نہیں ہوگا جاس کے کہ اس نے یہ اقر ارکر لیا ہے کہ اپنی ذات پر میرا قبضہ نہیں ہے لہذا جو اس پر قابض ہوں اور فلاں کا مالک ہوگا۔

اوراگر وہ بچہاپنی ترجمانی پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں بھی وہ قابض کا غلام شار ہوگا۔ اب اگر وہ بچہ بڑا ہوکراپنی حریت اور آزادی کا دعوی کرتا ہے تو اس کا بید دعویٰ معترنہیں ہوگا، کیوں کہ بچپن میں اس پر رقیت طاری ہو چکی ہے اور قابضہ کی ملکیت ثابت ہوگئ ہے، اس لیے بلادلیل نہ تو رقیت فتم ہوگی اور نہ ہی ملکیت زائل ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جَذُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِبَنائِهِ وَلِلْاَخَرَ عَلَيْهِ هَرَاوِيٌّ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالْإِيَّصَالِ، وَالْهَرَاوِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالِ وَالْاَخَرُ صَاحِبٌ تَعَلَّقٌ فَصَارَ كَالْإِيِّصَالِ، وَالْهَرَاوِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالِ وَالْاَخَرُ صَاحِبٌ تَعَلَّقٌ فَصَارَ كَذَابَةٍ تَنَازَعًا فِيهُا وَلَا حَدِهِمَا عَلَيْهَا حَمُلٌ وَلِلْاحَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيِّصَالِ مُدَاجِلَةٌ لَبْنُ جِدَارِهٖ فِيهِ كَذَابَةٍ تَنَازَعًا فِيهُا وَلَا حَدِهِمَا عَلَيْهَا حَمُلٌ وَلِلْاحَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ، وَالْمُرَادُ بِالْإِيِّصَالِ مُدَاجِلَةً لَبْنُ جِدَارِهِ فِيهِ وَلَا مُنَاخِلَةً لَنْ عَلَى بَعْضِ هِذَا وَلَئِنُ هَذَا فِي جِدَارِهِ وَقَدْ يُسَمَّى إِيِّصَالَ تَرْبِيعٍ، وَهَذَا شَاهِدٌ ظَاهِرٌ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ بَعْضَ بِنَائِهِ عَلَى بَعْضِ هَذَا الْمَواوِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْهَرَاوِيُّ أَصُلًا وَكَذَا الْبَوَارِيُّ، لِلْأَنَّ الْحُائِطُ

لَا يَبْنَى لَهُمَا أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَنَازَعَا فِي حَائِطٍ وَلَأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ هَرَاوِيُّ وَلَيْسَ لِلْاخِرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُو بَيْنَهُمَا.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دیوار پر شہیر ہویاد یواراس کی عمارت سے متصل ہواوراس پر دوسرے کے شختے لگے ہوں تو وہ دیوار شہیر اوراتصال والے کی ہوگ ۔ اور تختوں کا اعتبار نہیں ہوگا کیوں کہ شہیر والا اس دیوار کو استعال کرنے والا ہے اور دوسر شخص تعلق والا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے ایک دابہ کے متعلق دولوگوں نے اختلاف کیا اوران میں لگائی گئی ہوں اور اس اتصال کو''اتصال کا کوزہ ہو۔ اوراتصال کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی دیوار کی اینٹیں دیوار کی اینٹوں میں لگائی گئی ہوں اور اس اتصال کو''اتصال تر بھی'' بھی کہا جاتا ہے یہ اتصال مالک تعمیر کے تن میں ظاہری گواہ ہوتا ہے اس لیے کہ مالک عمارت اس دیوار کے پچھ میں داخل ہوتی ہے۔ اور ماتن کا قول الھو او یہ لیست بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تختوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ بہ سکم بور یہ اور چائی کا بھی ہے اس لیے کہ دیوار اُن کے لیے نہیں بنائی جاتی حتی کہا گر دولوگ کسی ایسے دیوار کے متعلق جھڑ یں جس پران بور یہ اور چائی کا بھی ہوں اور دوسرے کا بچھ نہ ہوتو وہ دیوار ان کے مابین مشترک ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ حانط ﴾ دیوار۔ ﴿ جذوع ﴾ واحد جذع تنا، شہتر۔ ﴿ هراوی ﴾ واحد هروی ؛ کڑیاں۔ هرات کے انداز کے تختے جو جہت کی تعمیر میں استعمال ہوتے تھے۔ ﴿ حمل ﴾ بوجھ۔ ﴿ لبن ﴾ اینٹ۔ ﴿ جدار ﴾ دیوار۔ ﴿ بواری ﴾ واحد بورید ؛ چمائی، بوریا۔

## دیوار پرهمتر اورکریال رکھے والول میں سے کس کوقابض سمجما جائے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کی ایک دیوار ہے جس پراس کی شہیر رکھی ہے یا وہ دیوار نعمان کی کسی ممارت سے متصل ہے اوراسی دیوار پرسلمان کی لکڑیاں اور تنختے پڑے ہوں اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ بید دیوار میری ہے تو صاحب جذوع اور اتصال کے لیے اس دیوار کا فیصلہ ہوگا اور جس شخص کے تنختے ہوں گے اس کا دعوی خارج ہوجائے گا، کیوں کہ شہیر اور اتصال والا اس دیوار کا مستعمل اور متصرف ہے جب کہ هراوی والا اس سے متعلق ہے اور ماقبل میں بیابت آچکی ہے کہ متصرف ہی مالک شار ہوتا ہے، لہذا صاحب جذوع جو در حقیقت اس دیوار کا متصرف ہے وہی اس کا مالک بھی ہوگا جیسا کہ دابہ پرسامان لا دنے والامتصرف ہونے کی وجہ سے اس پریانی رکھنے والے سے مقدم اور برتر ہوتا ہے ۔ اس طرح یہاں بھی جو متصرف ہے وہی مقدم ہوگا۔

والمواد بالاتصال النع فرماتے ہیں کہ یہاں اتصال سے مرادیہ ہے کہ مالکِ عمارت کی اینٹیں اس متنازع فیہ دیوار کی اینٹوں میں ملی اور جڑی ہوئی ہوں اور اس طرح کا اتصال فقہاء کی اصطلاح میں اتصال تربیع کہلاتا ہے اور تربیع کی وضاحت یہ ہے کہ اگرمٹی کی دیوار ہوں تو متنازع فیہ دیوار کی اینٹوں کے نصف میں داخل ہوں اور اگر ککڑی کی دیوار ہوتو ایک کے آگن اور محن میں فٹ ہونا ضروری ہے۔ (بنایہ ۱۸/۸)

و قولہ الھر اوي النے فرماتے ہیں کہ امام قد درگ نے جو الھر اوی لیست بشی کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ هرادی کا نہ تو ' استحقاق میں کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی زیادتی استحقاق میں اس کا کوئی کر دار ہے اور یہی تھم بور بیاور چٹائی کا بھی ہے یعنی اگر د میوار پرکسی کی چٹائی یاکسی کا بوریہ ہواور دوسرے کا بوریہ نہ ہوتو بوریہ رکھنا وجہ ترجیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیوار هرادی اور بواری کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ وَلُوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَذُوعُ ثَلَاثَةٍ فَهُو بَيْنَهُمَا لِإسْتِوَائِهِمَا وَلَامُعْتَبَرَ بِالْأَكْثِرِ فِيْهَا بَعْدَ الظَّلاثَةِ وَلِلْاَخْرِ مَوْضَعُ جِذْعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهُو يَصُولِ الثَّلاثَةِ وَلِلْاَخْرِ مَوْضَعُ جِذْعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَحْتَ خَشْبِهِ، ثُمَّ قِيْلَ مَا بَيْنَ الْخَشْبِ إِلَى الْخَشْبِ بَيْنَهُمَا وَقِيْلَ عَلَى قَدْرِ خَشْبِهِمَا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ، لِأَنَّهُ لَامُعْتَبَرَ بِالْكُثْرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ وَوَجْهُ النَّانِي أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِه، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَثِيْرِ الْجُذُوعِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَالْمَثَنِّي فَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِه، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَثِيْرِ الْجُذُوعِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَالْمَثَنِّي فَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَبَتِه، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يَبْنِي لِوَضْعِ كَثِيْرِ الْجُذُوعِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَالْمَثَنِّي فَكَانَ الظَّاهِرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي السِيْحُقَاقِ يَذِهِ. الظَّاهِرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي السِيْحُقَاقِ يَذِهِ.

تروی کی از اور اگر مدعیوں میں سے ہرایک کی اس دیوار پر تین تین هہتر ہوں تو وہ دیوار ان کے مابین مشترک ہوگی ، کیوں کہ وہ سبب استحقاق میں برابر ہیں اور تین کے بعد زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر ان میں ہے کہ کہ ہوتو وہ دیوار تین والے کو ملے گی اور دوسرے کو اپنی هہتر رکھنے کی جگہ ملے گی اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کوکٹری رکھنے کی جگہ ملے گی مجرایک قول یہ ہے کہ دو ہمتر ول کے مابین جو جگہ ہوگی وہ ان کے مابین مشترک ہوگی اور آخری قول یہ ہے کہ انھیں ان کی کلڑیوں کے بعدر جگہ ملے گی میرایک وقول یہ ہے کہ وہ دیوار ان دونوں کے مابین مشترک ہو، کیوں کنفس جمت میں کثر ہے کا کوئی اعتبار نہیں ہو اور دوسری روایت کی دیل ہے کہ ہر فقض اپنی کھڑی کے بفتر رہی متصرف ہے۔قول اول کی وجہ یہ ہے کہ دیوار کی ہمتر رکھنے کے بائی جاتی ہوگی جاتی میں شاہد ہوگا کین دوسرے کو ہمتر رکھنے کے بنائی جاتی ہوگی جاتی ہوگی جاتی میں شاہد ہوگا کین دوسرے کو ہمتر رکھنے کے بنائی جاتی ہوگا کی جاتی میں شاہد ہوگا کین دوسرے کو ہمتر رکھنے کے بنائی جاتی ہوگا کی جاتی ہوگا کی جاتی کی دیا ہوگا گیوں کہ ظاہر حال اس دوسرے کے قضہ کے استحقاق کے حق میں شاہد ہوگا گین دوسرے کو ہمتر دیا جو جت نہیں ہے۔

### اللَّعَاتُ:

﴿جدوع ﴾ واحدجذع : تنا مجهتر \_ ﴿استواء ﴾ برابرى \_ ﴿خشب ﴾ لكرى \_ ﴿حائط ﴾ ديوار \_

### دبوار پرهمتر اورکریاں رکھے والوں س سے س کوقابض سمجما جائے گا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دیوار پر دوآ دمیوں کی تین تین صبتر یں ہوں تو وہ دیواران دونوں کے مابین مشترک ہوگی، کیوں کہ عموماً دیوار پر تین صبتر یں ہوتی ہیں اور چونکہ وہ دونوں تین تین صبتر وں کے مالک ہیں اس لیے سبب استحقاق ہیں وہ برابر ہیں، البذانفسِ استحقاق ہیں بھی وہ مساوی ہوں گے۔ اور اگر وہ دونوں کی تین تین صبتر یں ہیں تو تین ہونا مساوات فی السبب والا استحقاق کے لیے کافی ہے للبذا اگر کسی فریق کی صبتر تین سے زائد ہواور کسی کی تین ہی ہوتب بھی دونوں مساوی ہوں گے اور زوائد کا اعتبار نہیں ہوگا البتہ اگر کسی کی تین سے کم ہوں اور دوسر ہے کی تین سے زائد ہوں تو زائد والا بازی جیت جائے گاتا ہم اس صورت ہیں بھی کم والے کو اپنی صبتر رکھنے کی جگہ ملے گی ہیمسوط کی کتاب الاقرار کی روایت ہے جب کہ کتاب الذعوی کی روایت یہ ہے کہ دونوں مدعیوں کو اپنی اپنی صبتر رکھنے کے بقدر جگہ ملے گی اور پھر ایک قول یہ ہے کہ دونوں کی صبتر وں کے مابین جوجگہ ہے وہ ان کے مابین مشترک

# ر آن البداية جلدال عراق المراجع المراجع المام وعوى كهان عن على المراجع المام وعوى كهان عن على

ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس جگہ کا ہوارہ ان کی شہتیر وں کے حساب سے ہوگا ہرایک کی دلیل آ گے آ رہی ہے۔

صاحب ہدایے فرمارہے ہیں کہ قیاس بیر چاہتا ہے کہ وہ دیوار دونوں کے مابین مشترک ہواس لیے کہ جب دونوں نے اس پر شہتر رکھ رکھی ہے اور اس حوالے سے دونوں اس پر قابض ہیں تو پھر قلتِ تشہیر اور کثرت تشہیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کثرت وجہ ترجیح نہیں بینے گی۔

ووجه المطانی المنع فرماتے ہیں کے مبسوط کی کتاب الدعوی کی جوروایت ہے کہ ہرایک کوشہیر کے بقدرجگہ دی جائے گی کیوں
کہ ہرمد فی بقدرشہیر ہی دیوار استعال کر رہا ہے لہذا حصہ بفدر جند کے تحت بفدرشہیر جگہ دی جائے گی۔ اور کتاب الاقرار والی روایت
کی دلیل میہ ہے کہ دیوار ایک دوشہیر رکھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ، بلکہ زیادہ شہیر رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس لیے شہیر کی کرت کی بنیا پر ظاہر حال کیشر والے کے حق میں شاہد ہوگا اور میہ چیز صاحب کیشر کے لیے وجبتر جے بنے گی اور وہ دیوار کا مالک ہوگا لیکن مینا ہردوسرے کے حق کے لیے دافع نہیں بنے گا اور اسے اپن شہیر رکھنے کی مقدار میں اس دیوار سے ضرور جگہ ملے گی۔

وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جَذُوْعٌ وَلِلْاَخِرِ اتِصَالٌ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَيُرُولَى أَنَّ الثَّانِيُ أَوْلَى وَجُهُ الْآوَلِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْجَدُوعِ التَّصَرُّفُ الْقُولَى، وَوَجُهُ النَّانِيُ أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالْإِتِصَالِ يَصِيْرَانِ الْجُذُوعِ التَّصَرُّفُ أَقُولَى، وَوَجُهُ النَّانِيُ أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالْإِتِصَالِ يَصِيْرَانِ كَبُنَاءِ وَاحِدٍ وَمِنْ ضَرُوْرَةِ الْقَضَاءِ لَهُ بَبَعْضِهِ الْقَضَاءِ بِكُلِّهُ ثُمَّ يَبْقَى لِلْاَخْرِ حَقَّ وَضْعِ جُذُوعِهِ لِمَا قُلْنَا، وَهَذِهِ رَوَايَةُ الطَّحَاوِيَّ وَصَحَّحَهَا الْجُرْجَانِيُّ.

ترجیلی: اگرایک مدعی کی شہیر ہواور دوسرے کا اتصال ہوتو شہیر والا احق ہوگا ایک روایت یہ ہے کہ اتصال والا اولی ہوگا۔ تول اولی دلیت یہ ہے کہ اتصال والا اولی ہوگا۔ تول کی دلیل یہ ہے کہ شہیر والا اس دیوار میں متصرف ہے اور اتصال والا اس پر قابض ہے اور تصرف اقوی ہوتا ہے۔ روایت ثانیہ کی دلیل یہ ہے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیواری ایک عمارت کی طرح ہیں اور صاحب اتصال کے بعض دیوار کا فیصلہ کرنے سے بداہہ اس کے لیے کل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور شہیر والے کو اپنی شہیر رکھنے کا حق ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں میام طحاوی کی روایت ہے اور علامہ جرجانی علیہ الرحمہ نے اسے میح قر اردیا ہے۔

### اللَّعَاتُ:

﴿اتصال ﴾ ماته ملا موامونا - ﴿بناء ﴾ تغير، عمارت -

### ديوار برهبتر اوركريال ركف والول من عيكس كوقابض مجما جائع كا:

مسکلہ تو واضح ہے کہ اگرایک دیوار پر ایک مدعی کی شہیر ہواوردوسرے مدعی کی دیوار اس متنازع فیہ دیوار سے متصل ہوتوایک روایت کے مطابق شہیر والے کاحق مقدم ہوگا اور دوسری روایت سے کہ صاحب اتصال کواقر لیت ملے گی۔ روایت اولیٰ کی دلیل تو واضح ہے۔ اور روایت ثانیے کی دلیل سے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیوار سی بینی صاحب اتصال کی دیوار اور متنازع فیہ دیوار ایک واضح ہے۔ اور روایت ثانیے کی دلیل سے ہے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیوار سی بینی صاحب اتصال کی دیوار اور متنازع فیہ دیوار ایک عمارت کی شکل اختیار کر گئی ہیں تو لامحالہ ما بھی کا فیصلہ عمارت کی شکل اختیار کر گئی ہیں تو لامحالہ ما بھی کا فیصلہ

## ر ان الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحاروي كيان ير

بھی صاحبِ اتصال کے لیے ہوگا تا ہم اس صورت میں بھی شہیر والے کو اپنی لکڑی رکھنے کا حق اور اختیار ہوگا، کیوں کہ اس روایت ثانیہ کے مطابق صاحب اتصال کے حق میں جو ظاہر حال شاہد ہے وہ دوسرے فریق کا حق نہیں ختم کرسکتا۔ بیدام طحاوی کی روایت ہے اور امام ابوعبد اللہ جرجانی نے اس کی تھیجے کی ہے۔ صاحب نتائج الافکار نے وجد تھیج یہ بیان کیا ہے کہ صاحب اتصال کا اتصال اتصال تربیج ہی ہے اور یہ حالت بناء میں ہوتا ہے اور حالت بناء میں اتصال کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ اتصال والا صاحبِ جذوع سے پہلے ہی اس دیوار پر قابض ہے، اس لیے اس کا حق صاحب جذوع سے مقدم ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِيهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عُشُرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ اخْرِ بَيْتُ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِاسْتِوائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيْهَا، قَالَ وَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ أَرْضًا يَغْنِى يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمْ يَقُومُ الْمَرُورُ فِيْهَا، قَالَ وَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ أَرْضًا يَغْنِى يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمُا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا لِأَنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهِدَةٍ لِتَعَدُّرٍ إِحْضَارِهَا، وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيِّنَةُ تَشُرُّتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جَعَلَتُ فِي يَدِهِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، لِأَنَّ الْيَدَ حَقَّ وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيِّنَةُ تَعْلَتُ فِي أَيْدِيْهِمَا لِمَا بَيِّنَا فَلَاتَسْتَحِقُّ لِأَحْدِهِمَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ لَكُنَ أَعُولُ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا فَلْاتَسْتَحِقُّ لِأَحْدِهِمَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ لَتَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنِى أَوْ حَفَرَ فَهِي فِي يَدِهِ لِوْجُودٍ التَّصَرُّفِ وَالْإِسْتِعْمَالِ فِيهَا.

**ترجمکہ:** فرماتے ہیں کہا گران میں کوئی گھر ہوجس میں سے دس کمرے ایک شخص کے پاس ہوں اور دوسرے کے قبضہ میں ایک کمرِہ ہوتو اس کاصحن دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگا کیوں کہاں صحن کے استعال یعنی گذر نے میں دونوں برابر ہیں۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین کے متعلق دولوگوں نے یہ دعوی کیا کہ وہ اس کے قبضہ میں ہے تو ان میں سے کسی کے قبضہ میں ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دونوں اس بات پر بینہ پیش کردیں کہ وہ زمین ان کے قبضے میں ہے، کیوں کہ زمین کا قبضہ ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ اسے حاضر کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہوا سے بینہ ثابت کرتا ہے۔

اگران میں سے ایک نے بینہ پیش کردیا تو وہ زمین اس کے قبضے میں دیدی جائے گی اس لیے کہ دلیل قائم ہو پچکی ہے۔ اس لیے کہ قصود ہے۔ اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو وہ زمین ان دونوں کو دیدی جائے گی اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر پچکے ہیں، لہذا بدون ججت کسی ایک کواس کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ایک مدعی نے زمین میں پچھا پیٹیں لگادیں یا عمارت بنوالیا یا کنواں کھود دیا تو وہ زمین اس کے قبضہ میں ہوگی، کیوں کہ اس میں اس شخص کا تصرف اور استعال موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿أبيات ﴾ واحدبيت ؛ كمرے۔ ﴿مرور ﴾ كُررنا۔ ﴿إحضار ﴾ سامنے لانا، حاضر كرنا۔ ﴿لَبن ﴾ اينيل لگا دير۔ ﴿بنى ﴾ تقير كردى۔ ﴿حفر ﴾ كھودليا۔ ﴿ساحة ﴾ ميدان، وه جگہ جس پرچيت نه بو،سكوائر۔

# ر ان الهداية جلدال على المحالية المحاركة المحاركة المحاردوي كيان يل المحاردوي كيان يل المحاردوي كيان يل

## مشترك كمريس محن كا قابض كون موكا:

عبارت میں تین مسئلے مذکور ہیں:

(۱) ایک بڑا گھر ہے جس میں گیارہ کمرے ہیں اور ان گیارہ کمروں میں سے دس کمرے زید کے قبضے میں ہیں اور ایک کمرہ بکر کے قبضے میں ہے تو اس دار کا جومیدان اور صحن ہے وہ ان دونوں کے مابین مشترک ہوگا اور جس کے کمرے زائد ہیں اسے اس صحن سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا، کیوں کہ اس صحن میں آنے جانے ، اس میں پانی گرانے لکڑی وغیرہ پھاڑنے کے حوالے سے دونوں کا استعال برابر ہے، لہذا دونوں کا استحقاق بھی اس میں برابر ہوگا اور کوئی کسی سے زیادہ حصے کا مستحق نہیں ہوگا۔

(۲) ایک زمین کے متعلق دولوگوں نے یہ دعوی کیا کہ وہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے تو جب تک وہ دونوں بینہ نہیں پیش کردیتے اس وقت تک کسی کے لیے بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قبضہ ایک غیر محسول اور غیر مشاہد چیز ہے اور پھر زمین کو بھی قاضی کی مجلس میں پیش کر تا ہے تو اس کے حق میں پوری کی مجلس میں پیش کر تا ہے تو اس کے حق میں پوری زمین کا فیصلہ ہوگا اورا گردونوں بینہ پیش کردیتے ہیں تو وہ زمین ان کے مابین مشترک ہوگی، اس لیے کہ دونوں نے بینہ سے اس پر اپنا حق ثابت کردیا ہے، لہذا اب کسی تیسری دلیل کے بغیران میں سے کسی ایک کے لیے پوری زمین کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

(۳) اگر مدعیوں میں سے کوئی ایک اس زمیں میں تصرف کر چکا ہومثلاً اس نے عمارت بنوالی ہو یا کنواں کھود والیا ہوتو وہ زمین اس کے قبضے میں شار ہوگی، کیوں کہ اب وہ شخص اس میں متصرف ہو چکا ہے اور تصرف قبضہ اور ملکیت کی بیّن دلیل ہے، لہذا دوسرے کا دعوی خارج ہوجائے گا۔ اور متصرف اس زمین کا مالک ہوجائے گا۔ فقط واللہ اُعلم وعلمہ اُتم





# بَاْبُ دُعُوى النَّسَبِ يہ باب نسب کا دعوی کرنے کے بیان میں ہے



قَالَ وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَاءَتَ بِوَلَدٍ فَاذَّعَاهُ الْبَانِعُ، فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَةِ أَشُهُم مِنْ يَوْمٍ بَاعَ فَهُوَ ابْنَ لِلْبَانِعِ وَأَمَّةُ أَمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِمُ اللَّهُ فِي وَالشَّافِعِي رَحَالُمُ الْمَيْعَ وَعُولُهُ بَاطِلَهُ، لِأَنَ الْبَيْعَ الْمَعْوَاقُ مُنَاقِطًا وَلَانَسَبَ بِدُونِ الدَّعُولَى، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ اتِصَالَ الْعَلَوْقَ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُونِهِ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدْمُ الزَّنَاءِ وَمَنِي النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْلَى فِيهِ الْقَلُوقَ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُونِهِ مِنْهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدْمُ الزَّنَاءِ وَمَنِي النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْلَى فِيهِ الْقَالَةِ وَمَنِي النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيَعْلَى فِيهِ النَّاقُضُ، وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُوتُ السَّتَلَاتُ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّةً بَاعَ أُمُّ وَلَدِهِ فَيَفْسَخُ الْبَيْعُ، لِآنَّ بَيْعَ أَمُّ الْوَلَدِ لَايَجُوزُ وَيَرُدُّ الثَّمَارُ لِأَنَّةً فَلَعْقَ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ وَهُذِهِ وَهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعُوةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُومُ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُومُ الْمُؤْقِ وَهُذِهِ وَهُ إِنْ اذْعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعُوةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُومُ الْمُؤْلِقُ وَهُذِهِ وَهُ إِنْ اذَعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعُوةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَعُوهُ الْمُلْوقِ وَهُذِه دَعُوةُ السَّيْكِادِ.

تروج کا: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی باندی فروخت کی پھراس نے بچہ جنا اور بائع نے اس کا دعوی کردیا تو اگر بچے کے دن سے چھ ماہ ہے کم میں باندی نے وہ بچہ جنا ہے تو وہ بائع کا لڑکا ہوگا اور اس کی ماں بائع کی ام ولد ہوگی۔ قیاس میں اس کا دعویٰ باطل ہوگا، یہی امام زفر اور امام شافعی میکن آتھ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ بائع کا بچے کرنا اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے، لبذا اس کے دعوے میں تناقض ہوگیا اور دعویٰ کے بغیرنسب ثابت نہیں ہوتا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ بائع کی ملکبت سے علوق کا اتصال اس امر کی بین شہادت ہے کہ وہ بچے اس کا ہے، کیوں کہ ظاہر بہی ہے کہ ایک مسلمان زنانہیں کرے گا اور نسب کا مدار پوشیدگی پر ہے، لبذا اس میں تناقض ہوسکتا ہے۔ اور جب بائع کا دعوی صحیح ہے تو یہ دعوی وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوگا اور یہ واضح ہوجائے گا کہ بائع کے اپنی ام ولد کوفر وخت کیا ہے اس لیے نیچ فیخ ہوجائے گا ، کیوں کہ ام ولد کی نیچ جائز نہیں ہے۔ اور بائع شن واپس کرے گا اس لیے کہا تھوں کہ اس لیے نیچ فیخ ہوجائے گا ، کیوں کہ ام ولد کی نیچ جائز نہیں ہے۔ اور بائع شن واپس کرے گا اس لیے کہا تھے اس کے نیچ فیخ ہوجائے گا ، کیوں کہ ام ولد کی نیچ جائز نہیں ہے۔ اور بائع شن واپس کرے گا اس لیے کہا تھوں کہ اس نے ناحق شن پر قبضہ کیا ہے۔

ر آن البدایہ جلدال کے این میں اور ۲۷ کی کے بیان میں کے اور اور کام دعویٰ کے بیان میں کے اور اور کام دعویٰ کے بیان میں کے اور اور کام دعوں کے دیا ہے۔ اور کام دعوں کے دیا ہے کہ اور کام دعوں کے دیا ہے کہ اور کام دعوں کے دیا ہے کہ اور کام دیا کہ دور کام دور کام دور کام دیا کہ دور کام دور

اوراگر بائع کے دعوے کے ساتھ مشتری بھی نومولود بچے کے نسب کا دعوی کردے یا اس کے دعوے کے بعدیہ دعوی کرے تو بائع کا دعوی اولی ہوگا، کیوں کہ وقت علوق کی طرف منسوب ہونے کی وجہسے وہ مقدم ہے اور بید دعویٰ دعوئے استیلاد ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ أقل ﴾ كم تر۔ ﴿ علوق ﴾ حمل كالمهم جانا۔ ﴿ يعفى ﴾ درگزركى جاتى ہے۔ ﴿ أسبق ﴾ زياده پہلے ہے۔ ﴿ استناد ﴾ منسوب ہونا۔ ﴿ استناد ﴾ ام ولد بنانا۔

### باندى كفروخت بونے كے بعد پيدا بونے والے بي كادعوى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے اپنی باندی فروخت کی اور باندی نے یوم بیج سے لے کر چھ ماہ سے کم مدت میں ایک بیچ کو جہم دیا اور بائع نے یہ دیا اور بائع نے یہ دیول کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور میری وطی سے بیدا ہوا ہے تو استحسانا بائع کا دعوی مقبول ہوگا۔ وہ بچہاس سے ثابت النسب ہوگا اور بیج فنخ نہیں کی جائے گ، النسب ہوگا اور بیج فنخ نہیں کی جائے گ، کیوں کہ بائع کا بیدعوی مردود ہوگا اور بیج فنخ نہیں کی جائے گ، کیوں کہ بائع کا باندی کوفروخت کرنا اس امرکی دلیل ہے کہ پیدا شدہ بچہ غلام ہے حالال کہ ثبوت نسب کا دعوی کر کے وہ اسے دعوئے استعمالا دقر ار دینا چاہ رہا ہے، البندا اس کے فعل اور قول میں تناقض ہوگیا اور تناقض کا دعوی مردود ہوتا ہے اور چونکہ نسب کے بغیر دعوی ثابت نہیں ہوگا۔

ثابت نہیں ہوتا اس لیے فدکورہ بائع سے بینسب ثابت نہیں ہوگا۔

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ اس بچے کا علوق اسی وقت ہوگیا تھا جب اس کی ماں بائع ہی کی ملکیت میں تھی کیوں کہ ایک مسلمان کا ظاہر حال بہی ہے کہ اس نے اپنی مملوکہ باندی ہے ہی وطی کی ہوگی اور زنا نہیں کیا ہوگا اس لیے مذکورہ بچے کا حمل بائع ہی کے نطفے سے قرار پایا تھا، لیکن چونکہ حمل کا قرار پانا اورعلوق کا جم جانا ایک مخفی اور پوشیدہ معاملہ ہے اور ہوسکتا ہے کہ بائع کو اس کا علم نہ ہوسکا ہو اور اس نے نادانی میں وہ باندی چوک ہواور ظاہر ہے کہ اس صورت میں تجے اور دعوی نسب میں تناقض یقیناً ہوگا، لیکن بے تاقض معاف ہوگا اور اس میں تبایک کو اس کی ام ولد ہوگی اور چونکہ ام ولد کی تبیع جائز نہیں ہے اس لیے ہی بیجے اس سے نہ بی اس کی ام ولد ہوگی اور چونکہ ام ولد کی تبیع جائز نہیں ہے اس لیے ہی بیجے استحسانا فنخ کردی جائے گی اور اگر مشتری نے بائع کوشن اوا کیا ہوگا تو بائع وہ شن مشتری کو واپس کردے گا۔

وإن ادّعاہ المشتري المخ اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر بائع كے دعوے كے ساتھ يا اس كے بعد مشترى نے بھى اس بيج كے نسب كا دعوى كرديا تو اس صورت ميں بھى بائع ہى كا دعوى اولى اورا ہم ہوگا ، كيوں كه بيدعوى وقتِ علوق كى طرف منسوب ہونے كى وجه سے مشترى كے دعوے سے مقدم ہے اور فقہاءكى اصطلاح ميں بيدعوى دعوى استيلاد ہے اور چونكه بيدعوى وقتِ علوق يعنى بائع كے ماك ہونے كى فرورت نہيں ہے اور بدون ملك بھى وہ مقبول ماك ہونے كى فرورت نہيں ہے اور بدون ملك بھى وہ مقبول اور معتبر ہے۔

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ لَمْ يُصِحَّ دَعُوةُ الْبَائِعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ إِتِّصَالُ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ تَيَقُّنَا وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْحُجَّةُ إِلاَّ إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِيُّ فَيَشْبُ النَّسَبُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ، لِأَنَّا تَيَقَّنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَشْبُتُ حَقِيْقَةُ الْعِنْقِ وَلَاحَقُّهُ وَهٰذِهِ دَعُوةً تَحْرِيْرٍ وَغَيُرُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَكْفَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلِ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوةُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَكْفَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلِ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوةً الْمَشْتِرِي لِأَنَّةُ احْتَمَلَ أَنْ لَآيَكُونَ الْعُلُوقَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوْجَدِ الْحُجَّةُ فَلَابُدَّ مِنْ تَصْدِيْقِهِ، وَإِذَا صَدَّقَةً يَخُبُتُ النَّسَبُ وَيُبُطِلُ الْبَيْعُ، وَالْوَلَدُ حُرُّ وَالْأُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولِلِي لِيَصَادُقِهِمَا وَاحْتِمَالُ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ.

تروجہ از اگری کے وقت سے دوسال سے زائد مدت میں اس باندی نے بچہ جنا تو بائع کا دعوی سیح نہیں ہے، کیوں کہ قینی طور
پر علوق بائع کی ملکت سے متصل نہیں ہے حالال کے علوق کا اقصال ہی دلیل اور جحت ہالاً یہ کہ مشتری بائع کی تصدیق کرد ہے تو بائع
سے نسب ثابت ہوجائے گا اور بیاستیلاد بالنکاح پر محمول ہوگا اور نجع باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ نہیں یہ یقین ہے کہ علوق بائع کی ملکت
میں نہیں ہوا ہے، لہذا نہ تو عتق کی حقیقت ثابت ہوگی اور نہ ہی حق عتی ثابت ہوگا اور یہ دعوی دعوی تحوی تحوی تحوی تحوی تحریم مالک دعوی تحریم کا اللہ نہیں ہوتا اور اگر وقت تھے سے جہاہ ہوگا اور نہیں ہوتا اور اگر وقت تھے سے جہاہ ہوگا در دے اس لیے کہ ہوسکتا ہے علوق بائع کی ملکیت میں نہ ہوا ہوا ور اس حوالے سے چونکہ مقبول نہیں ہوگا الا یہ کہ مشتری اس کی تصدیق ضروری ہے اور آگر مشتری تصدیق کردے تو نسب ثابت ہوجائے گا، بھے باطل ہوجائے گا، وقع باطل ہوجائے گا، تھے باطل ہوجائے گا، تھے باطل ہوجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے باطل ہوجائے گا، تھے باطل ہوجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے باطل ہوجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے باللہ موجائے گا، تھے بائع کی ملک ت بائع اور مشتری نے ایک دوسرے کی تصدیق کردی ہے اور یہ اختال تو ہے ہی کہ علوق بائع کی ملک ت میں ہوا ہو۔

### اللغاث:

﴿علوق ﴾ حمل تهم جانا۔ ﴿تيقنا ﴾ يقينى طور پر۔ ﴿استيلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿عتق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿تحرير ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿حجة ﴾ دليل۔ ﴿تصادق ﴾ ايك دوسرے كى تقديق كرنا۔

### باندى كفروخت مونے كے بعد پيدا مونے والے بي كا دعوىٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیچ کے وقت سے دوسال سے زائد مدت میں اس باندی نے بچہ جنا اور پھر بائع نے اس بچے کے نسب
کا دعوی کیا تو اس کا دعوی معتر نہیں ہوگا، کیوں کہ بائع کا دعویٰ اس صورت میں درست ہوتا جب اس کی ملکیت میں علوق کا اتصال ہوتا
اور حمل قرار پاتا حالاں کہ دوسال سے زائد مدت میں بچہ جننے کی وجہ سے یہ یفین ہو چلا ہے کہ یہ علوق بائع کی ملکیت میں نہیں ہوا ہے
اس لیے اس کا دعوی معتر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خود مشتری اس بات کی تصدیق کردے کہ یہ علوق بائع کی ملکیت میں ہوا ہے اور یہ بچہ اس
کے نطفے کا ہے تو بائع کا دعوی معتر ہو جائے گا اور بائع کے دعوے کو تھے قرار دینے اور اس کو ناکی تہمت سے بچانے کے لیے یہ کہا
جائے گا کہ بائع نے اس باندی سے نکاح کرلیا تھا اور اس وجہ سے ندکورہ باندی کو حمل قرار پایا ہے۔ اور یہ نجے باطل بھی نہیں ہوگا، کیوں جائے گا کہ بائع نے ملکیت میں قرار نہیں پایا ہے اس لیے نہ تو تھے ہے عت کا ثبوت ہوگا اور نہ ہی حق کا ثبوت ہوگا لیعنی نہ تو
دہ بچہ آزاد ہوگا اور نہ ہی اس کی ماں بائع کی ام ولد ہوگی، بلکہ وہ بچہ مشتری کا غلام ہوگا اور بائع کا اسے اپنانے کا دعوی دعوی تحریر ہوگا

# ر آن الهداية جلد ال يه المستخدم من المستخدم الكام ووي كه بيان يس يك

الیکن چونکہ دعوی تحریر کے لیے ملکیت ضروری ہے اور بالع اس کا ما لک نہیں ہے، لہذا مدعی کی تقید لیق ضروری ہوئی اور مدعی کی تقیدیق سے بائع کے دعوے کی معتبریت اور مقبولیت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا۔

وإن جاء ت المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر اس باندى نے دوسال سے كم اور چھ ماہ سے زائد مدت ميں بچہ جنا اور بائع نے اس كے نسب كا دعوى كرديا تو يہاں بھى اس كا دعوى مقبول نہيں ہوگا كيوں كه بيا حقال موجود ہے كه بيعلوق بائع كى مكيت ميں نہيں ہوا ہے۔ ہاں اگر اس صورت ميں بھى مشترى اس كى تقديق كرديتا ہے تو بائع سے اس بيچ كا نسب ثابت ہوجائے گا اور اس صورت ميں بھى مشترى اس كى تقديق كرديتا ہے تو بائع ہى كى ام ولد ہوگى جيسا كه شروع باب والے مسئلے ميں بھى بي عامل ہوگى جيسا كه شروع باب والے مسئلے ميں بھى يہ على م

قَالَ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدُ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو لَمْ يَغْبُتِ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْأَمْ لِآنَهَا تَابِعَةٌ لِلْوَلِدِ وَلَمْ يَغْبُتُ نَسْبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فَلَايَتْبَعُهُ السِّيلَادُ الْآمِ، وَإِنْ مَاتَتِ الْآمُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدُ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو يَغْبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَأَحَدَهُ الْبَائعُ، لِآنَ الْوَلَدُ أَصُلًا لِآنَهَا تَضَافُ إِلَيهِ يُقَالُ أَمَّ الْوَلَدِ، وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَةُ مِنْ جِهَتِهِ فَلَايَضُرُّهُ فَوَاتَ النَّبِعِ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصُلًا لِآنَهَا تَضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ أَمَّ الْوَلَدِ، وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَةُ مِنْ جِهَتِهِ لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا وَالْآدُنِي يَتُبَعُ الْاَعْلَى وَيَرُدُّ النَّمَنَ كُلَّةً لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا وَالْآدُنِي يَتُبَعُ الْاعْمُ وَيَولُا يَرُدُ وَ وَاللَّابِتُ لَهَا حَقُ الْحُرِيدِةُ وَلَا يَولُو لَهُ السَّامُ أَنْ الْعَلَامُ وَقَالَا يَرُدُ وَ حَصَةُ الْوَلَدِ وَلَايَرُهُ وَعَدْ الْآمِ، لِلَّانَ أَنَّا بَاعُ أَمْ وَلَا يَرُدُ وَ مَا لَيْتُهَا عَيْرُ وَعَدَاهُ أَلَا إِلَى الْعَلَى وَلَا لَاعَلُو وَلَا يَرُدُ وَلَا يَولُو وَهَا لَا أَلُولُو وَلَا يَرُدُو وَعَلَا يَرُدُ وَكَالَا أَلُولُو وَلَا يَولُو مُ وَعَلَى الْمَالَةُ اللّهُ مُنْ الْعَقُدِ وَالْعَصِبُ فَلَايَصْمَامُهُ اللّهُ الْمُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةً فَيضَمَنَهُ اللْمُ فَي الْعَقُدِ وَالْعَصِبُ فَلَا كُاللَهُ اللّهُ الْمُلْعَرِي وَعِنْدَهُمَا الْمُعْتِقِي وَالْمُ الْوَلِدُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُ الْمُ الْعَقُولُ وَالْعَلَامُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِي وَالْمُعَالِي الْعَلْمُ وَالْمَالِقُولُ اللْمُ الْمُ الْعَقَلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْتَقِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُعْتِي الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ ا

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر بچہ مرگیا اور بائع نے اس کے نسب کا دعوی کردیا حالاں کہ باندی نے اسے چھے ماہ سے کم میں جناتھا تو ماں میں استیلا د ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اڑکا تابع ہا اور موت کے بعد اس کا نسب (بائع سے) ثابت نہیں ہوا ہے، کیوں کہ موت کے بعد شوت نسب کی چنداں ضرورت نہیں ہے لہذا استیلا داس کے تابع نہیں ہوگا، اور اگر ماں مرگئی اور بائع نے نسب کا دعوی کیا اور مال نے چھ ماہ سے کم میں وہ بچہ جناتھا تو اگر کے میں نسب ثابت ہوجائے گا اور بائع اسے لے لے گا کیوں کہ نسب کے سلسلے میں ولد بی اصل ہے لہذا تبع کا فوت ہونا اس کے لیے معزنہیں ہے۔ اور ولداس وجہ سے اصل ہے اس لیے کہ ماں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور ام ولد بولا جاتا ہے اور وہ ماں اس ولد سے حریت حاصل کرتی ہے چنا نچہ آپ مُؤرِّنے کا ارشاد گرامی ہے'' اس باندی کو اس کے بیچے نے آزاد کردیا اور ماں کے لیے حریت کا حق ثابت ہوتا ہے جب کہ لڑے کے لیے حریت کی حقیقت ثابت ہوتی ہے اور ادنی کے تابع ہوتا ہے۔

اورامام ابوصنیفہ والیٹھلڈ کے یہاں بائع پوراٹمن واپس کرے گا،حضرات صاحبین میکنالیٹا فرماتے ہیں کہ صرف لڑکے کے حصے کائمن واپس کرے اور مال کے حصے کاٹمن واپس نہ کرے، کیوں کہ یہ واضح ہوگیا کہ اس نے اپنی امّ ولد کوفر وخت کیا ہے اور امام اعظم والیٹھلڈ

## ر آن البداية جلدال ي المالي المالي

کے یہاں عقد اور غصب میں ام ولد کی مالیت متقوم نہیں ہے، لہذا مشتری اس کا ضامن نہیں ہوگا (بصورت موت) اور حضرات صاحبین عِسَانِها کے یہاں (مرنے کی صورت میں) مشتری اس کی مالیت کا ضامن ہوگا۔

#### اللغات:

﴿استيلاد ﴾ ام ولد بنانا۔ ﴿لايضر ٥ ﴾ اس كونقصان نہيں پہنچائے گا۔ ﴿لاتضاف ﴾ نہيں منسوب ہوگا۔ ﴿يستفيد ﴾ فائده حاصل كرے گا، پالے گا۔ ﴿أعتقها ﴾ اس كوآ زادكر ديا ہے۔ ﴿غصب ﴾ زبردى قضد۔

### دعوے کے وقت باندی یا بچے میں سے سی ایک کی موت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر فروخت کی گئی باندی نے چھ ماہ ہے کم مدت میں بچہ جنا اور وہ بچہ مرگیا پھر بائع نے اس کے نسب کا دعوی کیا تو نہ تو نسب ثابت ہوگا اور نہ ہی وہ باندی اس بائع کی ام ولد بنے گی، کیوں کہ ام ولد بنا ثبوت نسب کے تابع ہے اور صورت مسئلہ میں موت کی وجہ سے ثبوت نسب کا معاملہ ختم ہوگیا ہے اس لیے استیلاد کا معاملہ بھی ختم ہوجائے گا۔ اور اگر بچے کی جگہ ماں کا انتقال ہوا ہوتو بچے میں مدعی کا نسب ثابت ہوجائے گا اس لیے کہ نسب کے معاطع میں بچہ اصل ہے اور وہ موجود ہے، لہذا تابع کی عدم موجودگی مقبولیت دعوی اور ثبوت نسب سے مانع نہیں ہوگی۔ اور بچہ کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں اس کی طرف منسوب ہوکر ام ولد کہی جاتی ہے اور بچہ بی کی وجہ سے ماں بھی حق عتق کی مستحق ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم منظی ہے اور بچہ بی کی وجہ سے ماں بھی حق عتق کی مستحق ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم منظی آزاد ہوگا اور اس کی ماں کو حق عتق ماں اس کی طرف منسوب ہوگی ہوتی ہے۔ وار ماں اونی ہے مولی کے مرتے ہی آزاد ہوجائے گی اور اس واقعے کے بعد وہ محل بچے نبیں رہے گی اس حوالے سے یہاں بچواعلی ہے اور ماں اونی ہے اور ان تو اعلی کے تابع ہوتا ہے لیکن اعلی ادنی کے تابع نہیں ہوتا۔

ویود الفمن النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بائع نے مشتری سے اس باندی کے عوض رقم لیا ہوتو اسے چاہئے کہ پوری رقم مشتری کو واپس کرد ہے اور ایک روپیدی بھی کو تی نہ کر سے یہ ام اعظم رکھتے گئے کا فیصلہ ہے، کیوں کہ بائع کے لیے بہوت نسب کی وجہ سے مشتری کو واپس کرد ہے اور ایک اور اسے اپنا ہو کہ مقوم نہیں یہ بھی متقوم نہیں ہوگا اور اسے اپنا پورائمن ہوئے کہ عقد میں متقوم ہو لہذا مشتری کے پاس ہلاکت ہونے کے باوجود مشتری اس کا ضامن نہیں ہوگا اور اسے اپنا پورائمن واپس ملے گا۔ جب کہ حضرات صاحبین میں اور اسے اپنا والم ولد مال متقوم ہے اور وہ مشتری کے پاس ہلاک ہوگئ ہے اس لیے اس باندی کے بقدر مشتری کے پاس ہلاک ہوگئ ہے اس لیے اس باندی کے بقدر مشتری کے باس لیے بائع اس بیچ کی جو قیت ہوگ بات کے ماس کے حساب سے مشتری کو اس کا تمن و دے گا دور جو بیجہ ہو گا اور دی کا حصہ واپس کردے گا۔

قَالَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَإِذَا حَبَلَتِ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيُ فَادَّعَى الْبَانعُ الْوَلَدَ وَقَدْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ فَهُوَ اِبْنُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعْوَتُهُ بَاطِلَةً، وَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هِذَا الْبَابِ الْوَلَدُ وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَفِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ قَامَ الْمَانِعُ مِنَ الدَّعُوةِ وَالْإِسْتِيلَادِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي التَّبُعِ وَهُوَ الْأُمُّ فَلَايَمْتَنِعُ ثَبُونَهُ فِي الْأَصْلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرُّ وَأُمَّةُ أَمَةٌ لِمَوْلَاهَا وَكَمَا فِي الْمَسْتَوْلِلَةِ بِالنِّكَاحِ، وَفِي الْفَصْلِ النَّانِي ضَمَا الْمَانِعُ بِالْأَصْلِ وَهُو الْوَلَدُ فَيَمْتَنِعُ ثُبُونَهُ فِيهِ وَفِي النَّبْعِ، وَإِنَّمَا الْإِعْتَاقُ مَانِعًا لِآنَةٌ لَا يَخْتَمِلُ النَّفْضَ كَحَقِّ الْمَسْتَوْلِلَةِ الْمُعْتَرِي حَقِيفَةَ الْإِعْتَاقِ، وَالنَّابِتُ مِنْ الْمَانِعُ بِالْآمِلِ وَحُقُّ الْمِسْتِيلَادِ فَاسْتَوْيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالنَّابِتُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقِيفَةَ الْإِعْتَاقِ، وَالنَّابِتُ فِي الْفَصْلِ النَّامِتُ وَكُونَ الْمُعْتَرِي مَنْ الْمُشْتَرِي حَقِيفَةَ الْإِعْتَاقِ، وَالنَّابِتُ فِي الْوَلِدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعُوةِ، وَالْحَقُّ لَايُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّذَبِيرُ بِمَنْزَلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَةً فِي الْفَصْلِ النَّامِ حَقُّ الدَّعْوَةِ، وَالْحَقُّ لَايُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ وَالتَّذَبِيرُ بِمَنْزَلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَةً فِي الْفَصْلِ النَّولِ يَرُدُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّمِنِ فَي الْفَصْلِ النَّقُضَ وَقَدْ ثَبَتَ بِهِ بَعْضَ اثَارِ الْحُرِيَّةِ، وَقُولُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوْلِ يَرُدُدُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَمَنِ قُولُ النَّهُمِ وَعَنْدَهُ بِكُلِّ التَّمْنِ هُوَ الصَّحِيمُ كُمَا ذَكُرْنَا فِي فَصْلِ الْمُؤْتِ .

ترجیلہ: صاحب ہدایہ والیٹید فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں ہے اگر کسی شخص کی ملکیت میں باندی حاملہ ہوئی پھراس نے اسے فروخت کردیا اور مشتری ماں کو آزاد کرچکا ہے تو وہ لڑکا فروخت کردیا اور مشتری کے قبضہ میں اس نے بچہ جنا اور بائع نے اس لڑ کے کا دعوی کیا حالاں کہ مشتری کو اس کے حصے کا تمن واپس کرےگا، اور اگر مشتری نے لڑکے کو آزاد کیا ہوتو بائع کا دعوی باطل ہوگا۔

وجفرق سے ہے کہ اس باب میں ولداصل ہے اور ماں اس کے تابع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور پہلی صورت میں دعوی اور استیلاد سے مانع موجود ہے اور وہ تابع یعنی ماں کا آزاد ہوجانا ہے البذا سیعتق اصل میں ثبوت نسب سے مانع نہیں ہوگا۔ اور بچہ کے عتق سے اس کی ماں کا آزاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مغرور خص کالڑ کا آزاد ہوتا ہے صالاں کہ اس لڑ کے کی ماں اپنے مولی کی مملوک رہتی ہے اور جیسے ذکاح سے باندی کالڑ کا۔

اور دوسری صورت میں اصل یعنی ولد کی وجہ ہے مانع موجود ہے، لہذا بیلا کے میں بھی اور تبع (مال) میں بھی بجوت نسب وعن سے مانع ہوگا اور اعتاق اس وجہ ہے مانع ہے کیوں کہ وہ نقض کا احتمال نہیں رکھتی جیسے استحقاقِ نسب کا حق اور استیلاد کا حق لہذا اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اورلا کے میں مشتری کی طرف سے حقیقی اعتاق ٹا بت ہے جب کہ ماں میں حق حریت ٹا بت ہے اورلا کے میں مائع کی طرف سے حق دعوی موجود ہے اور حق حقیقت کے معارض نہیں ہوتا اور مدبر بنانا اعتاق کے درجے میں ہے کیوں کہ تدبیر میں بھی بطلان کا احتمال نہیں ہوتا اور تدبیر سے بھی آزادی کے کچھا اثر ات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ اور فصل اول میں امام مجمد برایشیلہ کا بی تول میں بھی بھی ہوتا کا قول ہے اور امام اعظم والیشیلہ کے یہاں پورائمن واپس کرنا ہوگا کہی صبح ہے جیسا کہ موت کی فصل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

اللغات:

<sup>﴿</sup>حبلت﴾ حامله ، هوگئ ﴿ أعتق ﴾ آزاد كرديا ۔ ﴿مغرور ﴾ فريب خورده ، جس كودهوكدديا گيا ، و ﴿ أمة ﴾ باندى ۔ ﴿مستولدة ﴾ جس كوام الدينايا گيا ، و ﴿ حرية ﴾ آزادى ۔

# ر آن الهداية جلد ال عن المحالية الما يوفي كيان يل على الما يوفي كيان يل على الما يوفي كيان يل على الما يوفي كيان يل

### باندى كة زاد موجانے كے بعدام ولد مونے كا دعوى:

اس عبارت میں جو مسئلہ ندکور ہے وہ جامع صغیر کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ زید کی ملکیت میں ایک باندی حاملہ ہوئی اور اس نے بر کے ہاتھ وہ باندی فروخت کردی اور بکر کے یہاں یوم بیج سے لے کر چھ ماہ سے کم مدت میں اس نے ایک لڑکے کوجنم دیا اور بائع نے اس لڑکے ہے نہ سے کم مدت میں اس نے ایک لڑکے کوجنم دیا اور بائع کا دعوی معتبر ہوگا اور وہ نے اس لڑکا اس سے خابت النسب مانا جائے گا اور باندی کا جوشن تھا اسے باندی اور اس کے نوز ائیدہ نیچ کے مابین حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور باندی کے جھے میں آئے گا وہ گا اور باندی کے جھے میں جوشن ہوگا دی پر لازم ہوگا یعنی بائع وہ شن مشتری کو نہیں دے گا اور جولڑ کے کے جھے میں آئے گا وہ شن مشتری سے ساقط ہوگا یعنی بائع پر اس کی واپسی لازم ہوگا۔ اس کے برخلاف آگر مشتری نے اس لڑکے کو آزاد کیا ہوتو بائع کا دعوی باطل ہوگا۔

صاحب ہدایہ والتعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں وجفرق یہ ہے کہ دعوی اور استیلاد کے باب میں لڑکا اصل ہے اور
اس کی ماں لڑکے کے تابع ہوتی ہے۔ اب پہلی صورت میں یعنی جب مشتری نے ام (باندی) کوآزاد کیا تو دعوی اور استیلاد سے جو چیز
مانع ہے یعنی عتق وہ تبع میں پائی گئی ہے اور تبع ادنی ہے ، اس لیے یہ اصل یعنی ولد میں ثبوت دعوی سے مانع نہیں ہوگا اور بائع سے اس کا
دعوی ثابت ہوجائے گا اور بچہ آزاد ہوگا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ کے آزاد ہونے سے اس کی ماں بھی مستحق عتق (یعنی بائع کی
ام ولد) ہوجائے جیسے اگر کسی نے دوسرے سے اپنی باندی خریدی اور اسے اپنی مملوک تھے کہ کا تو وہ بچہ آزاد ہوگا حالاں کہ اس کا مال
باندی کسی دوسرے کی مستحق نکلی تو اس کا مشتری اور واطی مغرور ہوگا اور اس کا لڑکا ولد المغرور ہوگا تو وہ بچہ آزاد ہوگا حالاں کہ اس کا مال

ایسے ہی اگر کسی عورت نے کسی آزاد مرد سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرلومیں آزاد ہوں چنانچہ مرد نے اسے آزاد ہمجھ کراس سے وطی اور بچہ پیدا ہو گیا پھر معلوم ہوا کہ وہ کسی کی باندی ہے تو وہ عورت باندی رہے گی اور اس کا بچہ آزاد ہوگا۔الحاصل جس طرح ان دونوں صورتوں میں بچہ آزاد ہوگا اور اس کی مال مملوک ہی دونوں صورت مسئلہ میں بھی بچہ آزاد ہوگا اور اس کی مال مملوک ہی رہے گی۔

وفی الفصل الفانی المنے فرماتے ہیں کہ دوسری صورت میں یعنی جب مشتری لا کے کوآزاد کرد نے واصل یعنی ولد کے حق میں جوت دعوی سے مانع موجود ہے تو اصل کے ساتھ ساتھ تبع یعنی ام ولد میں بھی یہ مانع موثر ہوگا اور اعتاق اس وجہ سے جوت نسب سے مانع ہے کیوں کہ اعتاق میں نقض اور بطلان کا احتمال نہیں ہے جسے نسب کے استحقاق کاحتی ولد میں ہے اور حق استیاد باندی میں ہے اور عدم نقض کے حوالے سے یہ دونوں یعنی مشتری کا اعتاق اور استحقاق بائع کاحتی دونوں برابر ہیں لیکن مشتری کا فعل یعنی اعتاق حق حریت سے رائے ہے، کیوں کہ مشتری حقیق عق کو ثابت کرتا ہے اور بائع حق عتق کو اور حقیقت حق سے اقوی ہوتی ہے، اس لیے اگر مشتری لا کے کوآزاد کرتا ہے تو یہ آزادی ماں میں موثر نہیں ہوگی۔ اور صورتِ مسئلہ ہیں جو حکم اعتاق کا ہے وہی تد ہیر کا بھی ہے کیوں کہ اعتاق کی طرح اس میں بھی نقض کا احتمال نہیں ہوتا اور تد ہیر سے بھی اعتاق کا بعض آثار (مثلاً بھے کا عدم جواز وغیرہ) ثابت

# ر ان البداية جلدال ي المالية المارووي ك بيان بين ي

وقولہ فی الفصل الأوّل المنح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسکلہ کی پہلی شق میں جوامام محمر وَالتّٰمِیدُ نے یو د علیہ بحصتہ من الفمن کہا ہے وہ حضرات صاحبین عِیدَ الله کا قول ہے اور امام اعظم وَالتّٰمِیدُ کے یہاں بائع مشتری کو پورائمن واپس کرے گا یہی صحیح ہے جسیا کہ باندی کے مرنے کی صورت میں بھی امام اعظم وَالتّٰمِیدُ کا یہی قول بیان کیا گیا ہے۔ صاحب بنا یہ نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ والتّٰمیدُ نے باندی کے مرنے کی صورت میں بھی امام اعظم والتّٰمیدُ کا یہی قول بیان کیا گیا ہے۔ صاحب بنا یہ نے لکھا ہے وہ موت سے متعلق ہوا الله والمصحیح جو کہا ہے وہ محل نظر ہے کیوں کہ امام اعظم والتّٰمیدُ کا پورے ثمن کی واپسی کا جوقول ہے وہ موت سے متعلق ہے اور موت اور اعتاق میں فرق ہے لہذا دونوں جگہ ایک یہاں صرف لڑکے کے حصے کے بفتر رواپسی کا جوقول ہے وہ اعتاق سے متعلق ہے اور موت اور اعتاق میں فرق ہے لہذا دونوں جگہ ایک ہی حکم لگانا درست نہیں ہے۔ (بنایہ: ۸۲۳۸)

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِيُ مِنْ اخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ اِبْنَهُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَّقُضَ وَمَالُهُ مِنْ حَقِّ الدَّعُوةِ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعَ لِأَجْلِهِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَّقُضَ وَمَالُهُ مِنْ حَقِّ الدَّعُوةِ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعَ لِلْجُلِمِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ كَانَتِ الدَّعُوةَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَٰلِكَ الْجَرَةُ أَوْكَاتَبَ الْأَمْ وَتَعْمَلُ النَّقُضَ فَيُنْتَقِضُ ذَٰلِكَ كَانِبَ الدَّعُوةَ ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَالتَّذْبِيْرِ عَلَى مَامَرَّ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ اذَعَاهُ الْمُشْتَرِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ اذَعَاهُ الْمُشْتَرِيُّ الْوَلَا لَيْعُولُ اللَّهُ مِنَ الْبَائِعِ، لِأَنَّ النَّسُبَ الثَّابِتَ مِنَ الْمُشْتَرِيُ لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَإِغْتَاقِهِ.

**توجیعہ:** فرماتے ہیں کہ اگر کس نے ایساغلام فروخت کیا جواس کے پاس پیدا ہوا ہوا درمشتری نے اسے دوسرے کے ہاتھ ﷺ دیا پھر بائع اول نے اس کےنسب کا دعوی کیا تو وہ غلام اس کا بیٹا ہوگا اور ﷺ باطل ہوجائے گی، کیوں کہ ﷺ میں نقض کا احتمال ہے لیکن بائع کا جو دعوی اس میں نقض کا احتمال نہیں ہے لہٰذا اس کی وجہ ہے ﷺ باطل ہوجائے گی۔

ایسے ہی اگر مشتری نے اس لڑ کے کو مکاتب بنادیا یا رہن رکھ دیا یا اسے کرا یہ پردیدیا ہویا اس کی ماں کو مکاتب بنایا ہویا اسے رہن رکھا ہویا اسے ہی اگر مشتری نے اس لڑ کے کو مکاتب بنایا ہویا اسے رہن کہ یہ امور بطلان کا اختال رکھتے ہیں لہذا ان میں سے ہرا یک باطل ہوجائے گا اور دعوی سے جموعات کے اور برخلاف اس صورت کے جب پہلے مشتری نے ہوجائے گا اور دعوی سے ہوگا۔ برخلاف اعتاق اور تدبیر کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب پہلے مشتری نے دعوی کیا ہوتو بائع سے نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ جونسب مشتری سے ثابت ہو چکا ہے اس میں نقض کا اختال نہیں ہوتا ہے تو یہ مشتری کے آزاد کرنے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ ولد ﴾ پيدا بواتھا۔ ﴿ نقض ﴾ توٹ جانا۔ ﴿ أجل ﴾ وجد ﴿ كاتب ﴾ مكاتب بنا ديا۔ ﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا۔ ﴿ تدبير ﴿ علام كي آزادك كوا ين موت پرموقوف كرنا۔

### غلام کو بیچنے کے بعد اپنی اولا دمونے کا دعویٰ کرنا:

مئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس ایک باندی نے بچے جنا اور زید نے بکر کے ہاتھ اسے چے دیا پھر بکر نے عمر کے ہاتھ اسے چے دیا اس

# ر آن البداية جلدال عرص المسلم or الكام دون كيان عن على

کے بعد بائع اول یعنی زید یہ کہتا ہے کہ یہ میرالڑکا ہے اور میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو زید کا دعویٰ مقبول ہوگا اور بیج باطل ہوجائے گی، اس لیے کہ بیج میں نقض اور بطلان کا احتمال ہے اور بائع کے دعوے میں بیا حتمال نہیں ہے اس لیے غیرمحتمل محتمل سے رائح ہوگا اور بھی باطل ہوجائے گی۔ اور مشتری کی طرف ہے اس بیچ کو یا اس کی مال کو مکا تب بنانے اور رہن اور اجرت پر دینے کا بھی یہی حکم ہے،
کیوں کہ ربمن اور کا تبت وغیرہ میں سے ہر ہر چیز میں نقض اور بطلان کا احتمال ہے اس لیے مدعی کے دعوے کے سامنے بیساری چیزیں باطل ہوجائیں گی اور دعوی سب بیر غالب ہوجائے گا۔

ہاں اگر مشتری نے اے آزاد کر دیا ہو یا مد بر بنا دیا ہوتو اب بائع کا دعویٰ معتر نہیں ہوگا، کیوں کہ اعماق اور تدبیراس دعوے سے قوی ہیں اور ان میں نقض کا اختمال نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے بائع کے دعوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر بائع کے دعوے سے وہ لڑکا مشتری سے پہلے مشتری نے اس کے نسب کا دعوی کر دیا ہوتو بھی بائع کا دعوے بے اثر ہوگا، کیوں کہ مشتری کے دعوے سے وہ لڑکا مشتری سے ثابت النسب ہو چکا ہے اور چونکہ اس میں نقض کا امکان نہیں ہے، اس لیے جیسے مشتری کے اعماق کی صورت میں بائع کا دعوی معتر نہیں ہوتا ای طرح مشتری کے دعوی کر لینے کی صورت میں بھی بائع کا دعوی مقبول نہیں ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے ''المشئ لاین ول بمعلہ''۔

قَالَ وَمَنِ ادَّعٰي نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأُمِيْنَ ثَبَتَ نَسَبَهُمَا مِنْهُ لِأَنَّهُمَا وَلَدًا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَمِنْ ضَرُورَةٍ ثَبُوتُ نَسَبِ أَحَدِهِمَا تُبُوْتُ نَسَبِ الْاخَرِ، وَهَٰذَا لِأَنَّ التَّوَأُمِيْنَ وَلَدَانِ بَيْنَ وَلَادَتِهِمَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَايَتَصَوَّرُ عُلُوْقُ الثَّانِي حَادِثًا، لِأَنَّهُ لَاحَبُلَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ غُلَامَانِ تَوَأَمَانِ وَلَدَا عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِيُ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الَّذِي فِي يَدِهٖ فَهُمَا اِبْنَاهُ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ لِمُصَادَفَةِ الْعُلُوقِ وَالدَّعْوَةُ مِلْكُهُ، إِذَا الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيهِ ثَبَتَ بِحُرِّيَّةٍ الْأَصْلِ فَعْبَتَ نَسْبُ الْاخَرِ وَحُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِيْهِ ضَرُّوْرَةً لِأَنَّهُمَا تَوَّامَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ عِنْقَ الْمُشْتَرِي وَشِرَاؤُهُ لَا فِي حُرِّ الْأَصْلِ فَبَطَلَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا، لِأَنَّ هُنَاكَ يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِيْهِ مَقْصُوْدًا لِحَتِّي دَعُوةِ الْبَائِع وَهَهُنَا تَبْعًا لِحُرِّيَّتِهٖ فِيْهِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فَافْتَرَقَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْعُلُوْقِ فِي مِلْكِهٖ ثَبَتَ نَسْبُ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَةُ وَلَايَنْقُضُ الْبَيْعُ فِيْمَا بَاعَ، لِأَنَّ هاذِهِ دَعْوَةَ تَحْرِيْرِ لِإنْعِدَامِ شَاهِدِ الْإِتِّصَالِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحِلِّ وَلَايَتَهِ. ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو جڑواں بچوں میں ہے ایک کے نسب کا دعوی کیا تو دونوں بچوں کا نسب اس ہے ثابت ہوگا، کیوں کہ وہ دونوں ایک ہی نطفے ہے پیدا ہوئے ہیں،للندا ان میں ہے ایک کا نسب ثابت ہونے ہے لامحالہ دوسرے کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ بیچکم اس وجہ سے ہے کہ جڑواں بچے وہی کہلاتے ہیں جن کی پیدائش میں جھے ماہ سے کم کا فاصلہ ہواور دوسرے بیچے کاحمل قرار پانامتصور نہ ہو، اس لیے کہ چھے ماہ سے کم میں حمل کا تصور نہیں ہے۔

ر آن البداية جلد ال ي المالية المارية الكام وعوىٰ كے بيان يس ي

جامع صغیر میں ہے کہ اگر کمی شخص کے پاس دوغلام ہوں اور وہ دونوں اس کے پاس پیدا ہوئے ہوں اور قابض نے ان میں سے ایک فروخت کردیا اور مشتری نے اُسے آزاد کردیا پھر بالغ کے قبضہ میں جوغلام تھا اس کے متعلق نسب کا دعوی کیا تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور مشتری کا عتق باطل ہوجائے گا، کیوں کہ جب علوق اور دعویٰ کے متصل ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کے نسب کا دعویٰ فابت ہوگیا جو بالغ کے قبضہ میں ہوتو وہ اس کا مالک ہوجائے گا، کیوں کہ مسئلہ اس حال میں فرض کیا گیا ہے کہ علوق اور ولا دت دونوں چیزیں بالغ کی ملکیت میں ہوئی ہیں پھر جب بائع نے اس لڑکے کے اپنے سے ہونے کا اقر ارکرلیا تو بچے میں اصلی حریت ثابت ہوجائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب لڑکا ایک ہو کیوں کہ اس صورت میں بائع کے دعوے کاحق بن کر بالقصد عتق باطل ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں اصل عتق کی وجہ ہے بطور تبعیت مشتری کاعتق باطل ہے لہذا دونوں مسئلوں میں فرق ہوگیا۔ اور اگر اصل علوق بائع کی ملکیت میں نہ ہوا ہوتو ای لڑکے کا نسب اس سے ثابت ہوگا جواس کے قبضہ میں ہے اور فروخت کر دولڑ کے میں تھے باطل نہیں ہوگ، اس لیے کہ مید دعوی تحریر ہے، اس لیے کہ علوق اور نسب کے دعوی میں اتصال نہیں ہے، لہذا مید دعوی بائع کے محل ولایت (ملکیت) پر مخصر رہے گا۔

#### اللغات:

﴿ تو أمين ﴾ وو جرُ وال يح \_ ﴿ حبل ﴾ حمل \_ ﴿ مصادفة ﴾ وقوع، طارى بونا \_ ﴿ حرية ﴾ آزادى \_ ﴿ تحرير ﴾ آزاد كرنا \_ ﴿ انعدام ﴾ نه بونا ، معدوم بونا \_

### دوجر وال بجول میں سے سی ایک کے نسب کا دعویٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو جڑواں بچوں میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ان میں سے ایک بچہ میرا ہے تو ایک کون کمے دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہول گے۔اس لیے کہ دونوں ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور جڑواں ہیں اس لیے دوسرے کا علوق نیانہیں ہوگا اور جو حکم ایک بچے کا ہوگا وہی دوسرے کا بھی ہوگا یعنی جب ایک اس سے ثابت النسب ہوگا تو لامحالہ دوسرابھی اسی سے ثابت النسب ہوجائے گا۔

اس سلط میں جا معصفیر کی روایت ہے ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دو جڑوان بیجے ہوں جواسی کے پاس پیدا ہوئے ہوں اوراس نے ان میں سے ایک کوفروخت کر دیا اور مشتری نے اس فروخت شدہ غلام کوآ زادگر دیا اور بائع کے پاس جوایک غلام بیا تھا اس کے متعلق اس نے یہ دعوی کر دیا کہ یہ میرالڑکا ہے تو اس صورت میں بھی وہ دونون لڑکے اس سے ثابت النسب ہوں گے اور مشتری نے جو اعتماق کیا ہے وہ باطل ہوجائے گا، کیوں کہ جب بائع کے پاس موجود لڑکے میں اس کا نسب ثابت ہوجائے گا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اس لیے کہ اصل مسکلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے کہ دونوں بچوں کا علوق اس کی ملکیت میں ہوا ہے اور جب ایک نی میں مدعی کا نسب ثابت ہوگا اور وہ مشرف بحریت ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسرا بچ بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوگا، کیوں کہ دونوں جڑواں ہیں اور ایک بی پانی سے بیدا ہوئے ہیں اور چونکہ وہ پہلے ہی سے آزاد ہیں اس لیے مشتری کا دوسرے کوآزاد کرنا باطل ہے اور جسرے میں بھی اس کا دعویٰ مؤثر ہوگا یعنی وہ بھی اس سے ثابت النسب ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك المام ووي كيان عن على المام ووي كيان عن على

اورا گرلژ کا ایک ہی ہولیعنی دو جڑواں بچے نہ ہوں اور بائع کے فروخت کرنے کے بعد مشتری اسے آزاد کردے تو یہاں بھی عتق باطل ہوگا لیکن یہاں مدعی کے حق کا دعوی بن کر براہ راست باطل ہوگا اور جڑواں والے مسئلے میں غیر فروخت شدہ غلام کے تالع ہوکر باطل ہوگا اور یہی ان دونوں میں فرق ہے لیعن ایک جگہ عتق کا بطلان اصالہ ہے اور دوسری جگہ سبعاً ہے۔

اور آگر بانع کی ملیت میں علوق نہ ہوا ہو بلکہ صرف ان کی پیدائش بائع کی ملیت میں ہوئی ہواور بائع نے ان میں سے ایک کو فروخت کیا ہواور مشتری نے اسے آزاد کردیا پھر بائع نے ان میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بائع سے اسی غلام کا دعویٰ ثابت ہوگا جو اس کے پاس موجود ہے اور جو غلام اس نے فروخت کردیا ہے اس میں اس کا دعوی مؤثر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بھی ثابت ہوگا ہو گی اس لیے اس غلام میں جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ تحریر ہے دعویٰ استیلاد نہیں ہے، اس لیے کہ علوق جو استیلاد کی علامت ہو وہ بائع کی ملکت سے متصل نہیں ہے، البندا بائع کا دعویٰ اس کی کل ولایت یعنی اس کے پاس موجود غلام کی ذات تک محدودر ہے گا اور اس کے علاوہ میں متعدی نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ ابْنَ عَبْدِي فَكَانُ الْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي لَمْ يَكُنُ اِبْنَهُ أَبَدًا وَإِنْ جَحَدَ الْإِبْنُ أَنْ يَكُوْنَ اِبْنَةً وَهَلَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَقَالًا إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا قَالَ هُوَ ابْنُ فَلَانٍ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ، لَهُمَا أَنَّ الْإِفْرَارَ يَرْتَكُ بِرَدِّ الْعَبْدِ فَصَارَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَكُ بِالرَّدِّ وَإِنْ كَانَ لَايَحْتَمِلُ النَّقْضَ أَلَا تَرْى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيْهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزْلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى الْبَائِعِ بِإِعْتَاقِ الْمُشْتَرِى فَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَعْتَقُهُ يَتَحَوَّلُ الْوِلَاءُ إِلَيْهِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا صَدَّقَةً لِأَنَّهُ يَدُّعِي بَعْدَ ذَلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْغَيْرِ وَبِحَلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَدِّقُهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى اِعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَصِيْرُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لَا يَشْبُتُ نَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَلَاعَنِ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُّكُذِبَ نَفْسَهُ، وَلَأبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُمَّايُهُ أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَايَحْتَمِلُ النَّفْضَ بَعْدَ ثَبُوْتِهِ وَالْإِقُرَارُ بِمِثْلِهِ لَايَرْتَكُ بِالرَّدِّ فَبُقِيَ فَيَمْتَنِعُ دَعُوتُهُ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسْبٍ صَغِيْرٍ فَرَدَّدَتُ شَهَادَتُهُ لِتُهْمَةٍ ثُمَّ اذَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقِرِّ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ حَتِّى لَوْ صَدَّقَةً بَعْدَ التَّكْذِيْبِ يَنْبُتُ النَّسَبَ مِنْهُ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَايَرْتَدُّ بِرَّدِّ الْمُقِّرِّ لَهُ، وَمَسْأَلَةُ الْوِلَاءِ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ وَلَوْ سَلَّمَ فَالْوِلَاءُ قَدْ يَبْطُلُ بِإِغْتِرَاضِ الْأَقُواٰى كَجُرِّ الْوِلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْآمِّ إِلَى قَوْمِ الْآبِ وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَى الْوَلَاءِ الْمَوْقُوْفِ مَا هُوَ أَقُواى وَهُوَ دَعْوَى الْمُشْتَرِيُ فَبَطَلَ بِهِ، بِخِلَافِ النَّسَبِ عَلَى مَامَرَّ، وَهَذَا يَصْلُحُ مَخْرَجًا عَلَى أَصْلِهِ فَمَنْ يَبِيْعُ الْوَلَدَ وَيُخَافُ

# ر آن البداية جلدال ير المار ال

### عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُقْطَعُ دَعْوَاهُ بِإِقْرَارِهِ بِالنَّسَبِ لِغَيْرِهِ.

ترجمه المرابيل المركم فض كے قبضه ميں ايك بچه مواور قابض به بہتا ہوكہ به مير عندان عائب غلام كالركا ہے پھر قابض نے وقوى كيا كہ به ميرا بيٹا ہے قو وہ بچه بھى بھى قابض كا بيٹا نہيں ہوسكتا اگر چه غلام اس بات كا انكار كردے كہ وہ بچه مولى كا بيٹا ہے۔ يہ تعلم حضرت امام الوصنيفه والته عليہ كه يہاں ہے۔ حضرات صاحبين بيستان فرمات بيں كه اگر غلام انكار كرديتا ہے قو وہ بچه مولى كا بيٹا شار ہوگا۔ اس اختلاف بريہ بھى ہے جب اس نے يہ كہا كہ بيہ بچه فلاں كا بيٹا ہوا وہ اور اس سے بيدا ہوا ہے پھر اپنے ليے اس كا دعوى كر ليا۔ حضرات صاحبين بيستان كى دليل به ہے كہ غلام كے رد كردينے سے اقر اررد ہوجاتا ہے اور بيدا بيا ہوگيا گويا كہ اقر ارتفاءى نہيں اور نسب كا اقر اردوكردينے سے رد ہوجاتا ہے اگر چہ اس ميں نقض كا اختمال نہيں ہوتا۔ كيا د كھتا نہيں كہ اس ميں اكراہ اور ہزل اپنا اثر د كھاتے ہيں تو يہ ايسا ہوگيا جيسے مشترى نے بيا قر اركيا كہ بائع نے مبيع غلام كوفر وخت كرنے سے پہلے آزاد كرديا تعام كر بائع نے اس كى تكذيب كردى پھر مشترى نے كہا كہ ميں نام كوآزاد كرديا تو ولاء مشترى كى طرف منتقل ہوجائے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب غلام مولی کی تصدیق کردی تو بھی مولی کا دعوی معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اب وہ ایسے نسب کا دعوی کررہا ہے جو دوسرے سے ثابت ہے اور برخلاف اس صورت کے جب غلام نہ تو تقیدیق کرے اور نہ ہی تکذیب کرے، کیوں کہ غلام کے تقیدیق کرنے اور نہ ہی تکذیب کرے، کیوں کہ غلام کے تقیدیق کرنے کی صورت میں اس بچہ سے مقرلہ کا حق متعلق ہو چکا ہے تو وہ بچہ ملاعنہ کے طرح ہوجائے گا کہ ملاعن کے علاوہ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ملاعن کو بیحق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطیعید کی دلیل ہے ہے کہ نسب ان چیز وں میں سے ہے جس کے ثابت ہونے کے بعد باطل ہونے کا اختال نہیں ہوتا اور اس جیسا اقرار بھی رد کرنے سے ردنہیں ہوتا الہذا اقرار باقی رہے گا اور مدعی کا دعویٰ ممتنع ہوگا جیسے کی شخص نے دوسرے کے خلاف ایک چھوٹے بچ کے نسب کی شہادت دی پھر کسی تہمت کی وجہ سے اس کی شہادت رد ہوگئی اس کے بعد اس نے اپنے لیے اس کا اس بچ کے نسب کا دعوی کر دیا تو اس کا دعوی مردود ہوگا۔ اور بہتم اس وجہ سے ہے کہ مقرلہ کی تصدیق کی وجہ سے اس بچ سے اس کا حق وابستہ ہوگیا ہے جتی کہ اگر تکذیب کے بعد مقرلہ اس کی تصدیق کر سے تو بھی اس سے نسب ثابت ہوگا نیز اقرار کی وجہ سے اس سے لڑکے کا بھی حق متعلق ہوگیا ہے ، الہذا مقرلہ کے انکار سے نسب کا انکار نہیں ہوگا۔

اور ولاء کا مسلم بھی اسی اختلاف پر ہے اور اگر ہم اسے متفق علیہ مان بھی لیس تو ولاء اقویٰ سے پیش آنے سے باطل ہوجاتا ہے جواس سے جیسے مال کی طرف سے باپ کی طرف ولاء نتقل ہوجاتا ہے اور صورت مسلمہ بیس ولاء موقوف پر ایسی چیز حاوی ہوگئ ہے جواس سے اقویٰ ہے بعنی مشتری کا دعویٰ لہٰذا اس دعوے کی وجہ سے ولاء موقوف باطل ہوجائے گی۔ برخلاف نسب کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ اور بیہ مسلم امام عظم ولیٹھیڈ کی اصل پر اس شخص کے حق میں حیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی غلام کوفروخت کرے اور اسے بھے کے بعد دوسرے کی طرف سے دعوی نارج کردے۔

#### اللغاث:

﴿ جحد ﴾ انكاركرويا \_ ﴿ فراش ﴾ بسر \_ ﴿ يرتد ﴾ والبل بوجائ كا بختم بوجائ كار ﴿ نقض ﴾ تُوث جانا \_ ﴿ اكر اه ﴾

# ر آن البدلية جلدال عرصية الموسور عد يوسي العربون عيان من الم

مجور کردینا۔ ﴿هزل ﴾ نداق، بنی۔ ﴿إعتاق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿يتحول ﴾ پُر جائے گا۔ ﴿ولاء ﴾ آزاد کردہ کا باتی ماندہ ترک۔ ﴿ملاعنة ﴾لعان کرنے والی۔

#### اقرارنسبت ميں رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی خص کے پاس کوئی بچہ ہوا ور پہلے وہ گئے کہ یہ بچہ میرے اس غالم کالڑ کا ہے جواس وقت یبال نہیں ہے کہ بیں سفر پر گیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تقو وہ بچہ بھی بھی اس کا بچٹیس ہوگا اُسرچہ جس غلام نے لیے پہلے اس نے اقرار کیا تھا وہ انکار کردے اور یہ کہہ دے کہ یہ میرا بچپٹیس ہے اور اس غائب کی طرف سے یہاں تین احتالات ہیں (۱) تصدیق نے اقرار کیا تھا وہ انکار کردے اور یہ کہہ دے کہ یہ میرا بچپٹیس ہوگا اور تکذیب کی صورت کی سورت کی ساز تھا نے کہ اس مدعی کا نہیں ہوگا اور تکذیب کی صورت میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ امام اعظم والتی ایک یہاں وہ بچہ مدی کا نہیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بڑیا تھا ہے یہاں وہ بچہ مدن کا ہوجائے گا۔

کا ہوجائے گا۔

حضرات صاحبین می اور اور ایسا کی دلیل یہ ہے کہ جب مدی نے پہلے اپنے غلام کے لیے اس بچے کا اقرار کیا اور اس نے یہ اقرار رد کردیا تو اقرار رد ہوگیا اور دوسرے سے خارج ہوگیا اور جب اقرار خارج ہوگیا تو مدی کے دعوے کی مقبولیت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا۔ رہا یہ سوال کہ نسب میں تو نقض اور بطلان کا اختال نہیں ہے لیکن اقرار بالنسب میں تو رد اور نقض کا اختال ہے جیسا کہ اس میں ہڑل اور اکراہ کا امکان ہے یعنی اگر کسی شخص سے زبردتی بیا قرار کرایا گیا کہ فلاں اس کا بیئا ہے یا کسی نے دوسے کو از راہ نداتی کہا تم میرے بیٹے ہوتو یہ اقرار باطل ہوجائے گا اور نسب ثابت نہیں ہوگا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی مقرلہ یعنی غلام کے رد کردیئے سے مولی کی طرف سے نسب کا اقرار باطل ہوجائے گا اور وہ بچہ غلام سے ثابت النسب نہیں ہوگا۔ اور ثبوت نسب کے حوالے سے مولی کا دولی معتبر ہوگا۔

اس کی ایک مثال بہ بھی ہے زید نے بمر سے ایک غلام خریدا پھر مشتری یعنی زید کہنے لگا کہ بائع نے بھے ہی بینا بھی بے غلام آزاد

کردیا ہے حالاں کہ بائع نے اس کی تکذیب کردی تو اس تکذیب ہے مشتری کا اقرار بالعق باطل ہوجائے گا اوراب اگر نود مشتری بید

کے کہ میں نے اسے آزاد کیا ہے تو بیآ زادی معتبر ہوگی اوراس غلام کی ولا به مشتری کو طع گی ۔ الحاصل جس طرح بائع کی تکذیب سے

یہاں مشتری کا اقرار بالا عماق باطل ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مقرلہ کی تکذیب سے مدتی یعنی مولی کا اقرار بالنب باطل ہے۔

بعلاف ما إذا صدقه المنح فرماتے ہیں کہ اگر عبد مقرلہ اپنے مولی کی تصدیق کرتے ہوئے بیہ کہد دے کہ بال واقعتا ہے بچہ میرا

ہواں مسکوت اختیار کر لے تو ان دونوں صورتوں میں اس نیچ سے مولی کی تصدیق کرتے ہوئے بیہ کہد دے کہ بال واقعتا ہے بچہ میرا

وہ بچہ مقرلہ کا ہوچکا ہے اورنس کے جبوت اور عدم جبوت سے مستعنی ہوگیا ہے اور سکوت کو بھی تصدیق قرار دے کراس سے مقرلہ جن والیا اور جسے ملاعت کورے بھی تا ہوئے اپنا ہے ، اسی ہم تا والیاں کو باطال کرے وہ بھی اپنا ہے ، اسی ہم تا وہ بھران کو باطال کرے وہ بھی اپنا ہے ، اسی ہم تقدیق اور عدم کے علاوہ دوسرے سے جابت نہیں ہوتا کیوں کہ ملاعن کو بیا ختیار ہے کہ خود کی تکذیب کردے اور لعان کو باظاں کرو بھی بوتا کیوں کہ ملاعن کو بیا ختیار ہے کہ خود کی تکذیب کردے اور لعان کو باطال کرو اور میاں مولی کی والے نہیں اور سکوت کی صورت میں بہاں بھی فرکورہ بچے کا نسب مقرلہ کے علاوہ دوسرے سے جابت نہیں جو گا اور میاں مولی کی والے نہیں اور سکوت کی صورت میں بہاں بھی فرکورہ بچے کا نسب مقرلہ کے علاوہ دوسرے سے جابت نہیں جو گا اور میاں مولی کی والے نہیں گلے گی۔

و لا بی حنیفة و خلافید النج حفرت امام اعظم ولیسید کی دلیل بیہ کدنب میں بالا تفاق نقض اور بطلان کا احمال نہیں ہالہذا نسب کے متعلق جوا قرار ہوگا وہ بھی نقض اور بطلان سے پاک ہوگا اور اگر چہ مقرلہ اسے درکرد ہے لیکن وہ ردنہیں ہوگا یعنی مقرلہ کے حق سب کے متعلق جواقر ار ہوگا وہ بھی نقض اور بطلان سے پاک ہوگا اور اگر چہ مقرلہ اسے در دوگا گرمقر کے حق میں معتبر ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے کہ اقو او الممقر حجة فی حقه حاصة یعنی مقرکا اقر ار مرف اس کے حق میں جمت ہوگا اور ای بیچ کے متعلق اس کے کہن میں جمت ہوگا اور ای بی کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے اسب کا دعویٰ مروود ہوگا اس کی مثال ان ہی ہے جیسے سلمان نے بیشہادت دی کہ فرحان نعمان کا لڑکا ہے لیکن چونکہ سلمان نعمان کا بھائی ہے ہاں لیے نعمان کے حق میں وہ شہادت باتی ہوگا۔ اور ہوگی گرخود سلمان کے حق میں وہ شہادت باتی ہوگا۔ اور مورت مسلمین بھی مقرکے نسب کا دعویٰ باطل ہوگا ای طرح صورت مسلمین بھی مقرکے نسب کا دعویٰ باطل ہوگا ای طرح صورت مسلمین بھی مقرکے نسب کا دعویٰ باطل ہوگا۔ اور افرار بالنسب میں انکار اور دوکا اخمال نہ ہونے کی ایک وجہ ہے بھی ہے کہ اگر ہم مقرلہ کی طرف سے تعمد بیتی مان لیس تو اقرار کی وجہ سے مقرلہ کا حق وابستہ ہوجا تا ہے نیز مقربہ بھی مقرلہ سے متعلق ہوجا تا ہے حتی کہ اگر وہ تکذیب کے بعد بھی مقرکی تصدیق مقربی سے مقرلہ کی حقربہ ہی مقرلہ سے اس بیچ کے شوت نسب کا امکان اور کردے تب بھی مقرلہ سے وہ بیچ تا ہت النسب مانا جائے گا۔ الحاصل صورت مسلمیں مقرلہ سے اس بیچ کے شوت نسب کا امکان اور احتال زیادہ ہے ، اس لیے بھی مدی کا دعویٰ معترفیس ہوگا۔

و مساللة الو لاء النح حضرات صاحبین عَیْدَیْ ان صورتِ مسلکہ کومسکٹ ولاء پر قیاس کیا ہے یہاں ای قیاس اور استشہاد کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولاء کا مسئلہ بھی امام اعظم رکھی اور حضرات صاحبین تَیْدَیْنیا کے بہاں مختلف فید ہے البندااس سے امام اعظم رکھی ہیں ہے اور اگر ہم اسے مشفق علیہ مان بھی تو ولاء کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ولاء پراس سے اقوی ولاء طاری ہوجاتا ہے تو پہلا ولاء باطل ہوجاتا ہے جیسے ایک آزاد کورت نے کسی غلام سے نکاح کیا اور اس سے اولا دیپیدا ہوئی تو اولا و کلاء طاری ہوجاتا ہے تو پہلا ولاء باطل ہوجاتا ہے جیسے ایک آزاد کورت نے کسی غلام سے نکاح کیا اور یہاں ولاء والا ہے مسئلے کی ولاء ماں کو ملے گی ایکن جب باپ یعنی غلام آزاد کر دیا جائے گا تو وہ اولا دی ولاء اپنی طرف سے جو ولاء ہے وہ موقوف ہے اور اس ولاء پر مشتری کا دعوی وارد ہوگیا جو اس موقوف سے اتو گا جہ اس لیے اس اولاء اول باطل ہوجائے گا جب کہ اصل مسئلے میں نسب فاجت ہوئے بھی بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور نسب یا اقر ارنسب کا اقر اراد ردوی نہ کہ سے جیلے کا راستہ نکل سکتا ہے مشلا اگر کوئی شخص کسی غلام کوفر وخت کرنا چا ہے لیکن اسے بیخوف ہو سے کے لیے اس بیچ کے محد کہ نتا ہے بعد اس سے اپنے نسب کا دعوی کردے گا اور تیج باطل ہوجائے گی تو ما لک کو چا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اس بیچ کے نسب کا اقر اراد ردوی نہ کر سے۔ (بنایہ: ۸/ ۲۲۵)

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ هُوَ ابْنِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ ابْنُ النَّصْرَانِيِّ أَوْ حُرَّ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجَّحٌ فَيَسْتَدُّعِيْ تَعَارُضًا وَلَاتَعَارَضَ، لِأَنَّ نَظْرَ الصَّبِيِّ فِي هَذَا أَوْفَرَ لِأَنَّةُ يَنَالُ شَرْفَ الْحُرِيَّةِ حَالًا، وَشَرْفُ الْإِسْلَامِ مَآلًا، إِذْ دَلَائِلُ الْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ وَفِيْ عَكْسِهِ الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَبْعًا وَحِرْمَانُهُ عَنِ الْحُرِيَّةِ لِلَّآنَةُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الْحَتِسَابَهَا، وَلَوْ كَانَتْ دَعُوتُهُمَا دَعُوةُ الْبَنُوَّةِ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى

# ر آن البداية جدال به المستخدم و ٥٩ المستخدم و ١٤٥٠ كيان يس

### تَرْجِيْحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ أَوْفَرَ النَّظْرِيْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان اور نصرانی کے قبضے میں کوئی بچہ ہواور نصرانی کہتا ہو کہ یہ میرالڑکا ہے اور مسلما بکہتا ہو کہ یہ میراغلام ہے تو وہ نصرانی کا بیٹا ہوگا یا آزاد ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کوتر جیج دی جاتی ہے کین ترجیح متحارض کی متقاضی ہوتی ہے اور بہاں تعارض نہیں ہے اور بچک کو ابن النصرانی بنانے میں اس کے ساتھ شفقت زیادہ ہاس لیے کہ وہ فوراً مشرف بحریت ہوجائے گا اور بیٹھ دنوں بعد مشرف بداسلام بھی ہوجائے گا، کیوں کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہیں اور اگر اسے غلام مان لیا جائے تو وہ اسپنے موئی دنوں بعد مشرف بداسلام بھی ہوجائے گا، کیوں کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہیں اور اگر اسے غلام مان لیا جائے تو وہ اسپنے موئی دونوں بیس سے ہرایک کا دعوی یہ ہو کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے تو اسے مسلمان کا بیٹا قرار دینا زیادہ رائے ہے، کیوں کہ اس میں اسلام کوغلبہ ہوگا اور بچے کے حق میں شفقت بھی زیادہ ہوگا۔

#### اللغَاث:

﴿ صبى ﴾ بچر۔ ﴿ يد ﴾ قبضه۔ ﴿ حو ﴾ آزاد۔ ﴿ موجع ﴾ ترجي يافته۔ ﴿ يسندعى ﴾ تقاضه كرتا ہے۔ ﴿ نظو ﴾ شفقت۔ ﴿ أو نو ﴾ زياده بحر پور۔ ﴿ ينال ﴾ حاصل كر لے گا۔ ﴿ مآل ﴾ انجام، بعد يس۔ ﴿ حومان ﴾ محروم مونا۔ ﴿ وسع ﴾ طاقت، گنجائش۔ ﴿ بنو ق ﴾ بيٹا مونا۔

#### ایک اڑے میں مسلمان اور کا فرکا اختلاف:

صورت مسکدتو واضح ہے کہ اگر نصرانی کڑکے کو پنابیٹا قرار دے اور مسلمان غلام قرار دے تو چونکہ بیٹا بنانے میں اس بچے کے قت میں دونعتیں موجود ہوں گی فی الحال حریت اور بعد میں مسلمانیت اور غلام قرار دینے میں کامل طور پر ایک نعمت بھی اسے حاصل نہیں ہوگی اس لیے اس صورت میں تو اسے ابن النصرانی ہی قرار دیا جائے گا ہاں اگر مسلمان اور نصرانی دونوں یہ دعوی کررہے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ڈ نکے کی چونے پر اسے مسلمان کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ لأن الإسلام یعلو و لایٹعلی۔

قَالَ وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ إِبْنُهَا لَمْ يَجُوْ دَعُوهَا حَتَّى تَشْهَدَ إِمْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِأَنَّهَا تَدْعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ فَلَاتَصَدَّقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِأَنَّهَا تَدْعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ فَلَاتَصَدَّقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ كَافِيَةٌ فِيهَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ، أَمَّا النَّسَبُ يَثُبُتُ بِالْفِرَاشِ يَحْمَلُ نَفْسَهُ النَّسَبُ يَشُهُدُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ، أَمَّا النَّسَبُ يَشُبُتُ اللَّهُ عَلَى الْوِلَادَةِ"، وَلَوْ كَانَتُ مُعْتَدَّةً فَلَابُدَّ مِنْ حُجَّةِ تَامَةٍ عِنْدَ أَيِي حَنِيفَةَ رَحَالِيَّا عَلَى الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ"، وَلَوْ كَانَتُ مُعْتَدَّةً فَلَابُدَ مِنْ حُجَّةِ تَامَةٍ عِنْدَ أَيِي حَيْفَةَ وَمَا النَّيْ عَلَى الْقَابِلَةِ عَلَى الْوَلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ مَنْكُوحَةٍ وَلَامُعْتَدَةً قَالُوا يَشْبُثُ النَّسَبُ مِنْهَا عِنْدَ أَيْ وَلَامُعْتَدَةً قَالُوا يَشْبُثُ النَّسَبُ مِنْهَا الزَّوْجُ وَرَعَمَتُ أَنَّهُ إِنْفَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِلْوَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُوْنَ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَّهُ إِنْ كَانَ الطَّيِقُ فِي أَيْدِيْهِمَا وَزَعْمَ وَالْ كَانَ الْصَيْقِ فِي أَيْدِيْهِمَا وَزَعْمَ وَإِنْ كَمْ تَشْهَادُ إِمْرَأَةً، إِلَّانَةً مَ نَفْسَهُ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ الطَّيْقِ فِي أَيْدِيْهِمَا وَزَعْمَ وَإِنْ كَانَ الطَّيْقِ فِي أَيْدِيْهِمَا وَزَعْمَ

الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنُهْ مِنْ غَيْرِهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ اِبْنُهَا مِنْ غَيْرِهٖ فَهُوَ اِبْنَهُمَا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ أَيْدِهِمَا أَوْ لِقِيَامِ الْفِيَامِ الْهِرَاشِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيُدُ إِبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهٖ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيْرُ ثَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْ الْفَوْلُ عُلْرُ صَاحِبِهٖ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيْرُ ثَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلُ الْحَرَ غَيْرَ صَاحِبِهٖ يَكُونُ الثَّوْبُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدْخُلُ رَجُلُ الْحَرَ غَيْرَ صَاحِبِهٖ يَكُونُ الثَّوْبُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدْخُلُ الْمُعِلَّ يَحْتَمِلُ الشَّرْكَةَ وَهُهُنَا لَا يَدْخُلُ لِلَّنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُهَا.

تروجید: فرماتے ہیں کداگر کسی عورت نے کسی بچے کے متعلق بید دعوی کیا کہ وہ اس کالڑکا ہے تو اس کا دعوی معتر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ولا دت پر کوئی عورت شہادت دے اور صورت مسئلہ بیہ ہے کہ وہ عورت شوہر والی ہو کیوں کہ وہ دوسرے پرنسب لا دنے کا دعوی کر رہی ہے لہٰذا دلیل کے بغیراس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ برخلاف مرد کے اس لیے کہ وہ اپنے او پرنسب لا درہا ہے۔ پھر اس سلسلے میں داید کی شہادت کا فی ہے، کیوں کہ یہاں تعیین ولد کی ضرورت ہے رہا نسب تو وہ موجودہ زوجیت سے ثابت ہے اور یہ سے کہ حضرت نبی اکرم منا اللہ گیا نے ولا دت کے متعلق واریکی شہادت قبول فرمائی ہے۔

اوراگر مدعید معتدہ ہوتو امام اعظم بر اللہ یک یہاں جبت تامہ ضروری ہے اور کتاب الطلاق میں یہ بحث گذر چکی ہے اوراگر وہ عورت نہ تو معتدہ ہواور نہ ہی منکوحہ ہوتو مشائح نے فر مایا کہ اس کے کہنے ہے ہی اس سے نسب ثابت ہوجائے گا کیوں کہ اس میں اس پر الزام ہے دوسرے پرنہیں ہے۔

ادراگر عورت کا شوہر ہواور عورت نے بید عوی کیا کہ بیاڑ کا اس شوہر سے ہاور شوہر نے اس کی تصدیق کردی تو وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اگر چہکوئی عورت گواہی نہ دے، کیوں کہ شوہر نے بذات خود اس کا التزام کرلیا ہے اور اس چیز نے دلیل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور اگر بچہ دونوں کے قبضہ میں ہواور شوہر بید عوی کرے کہ بیہ میرالڑ کا ہے اور قابضہ کے علاوہ دوسری بیوی سے ہاور ہوئی یہ دعوی کرے کہ بیہ میرالڑ کا ہے اور قابض کے علاوہ دوسرے شوہر سے ہے تو بھی وہ لڑکا ان دونوں کا بیٹا ہوگا کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ لڑکا آخی دونوں سے بیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اس پر وہ دونوں قابض ہیں یا اس وجہ سے کہ ان میں رضتہ روجیت برقر ارہے اور ان میں سے ہرکوئی اپنے ساتھ کے حق کو باطل کرنا چاہ درہاسی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

بیاس کپڑے کی نظیر ہے جو دوآ دمیوں کے قبضے میں ہواوران میں سے ہڑخص یہ کہے کہ بیکٹرا میرےاوراس قابض کے علاوہ دوسرےآ دمی کے مابین مشترک ہےتو وہ کپڑا دونوں قابضوں کے مابین مشترک ہوگا،لیکن اس صورت میں مقرلہ مقرکے جصے میں داخل ہوگا، کیوں کہ خل میں شرکت کا احتمال ہےاورلڑ کے والے مسئلے میں مقرلہ مُقر کے جصے میں جصے دارنہیں ہوگا کیوں کہ نسب میں شرکت کا احتمال نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿ ولادة ﴾ بيدائش، بچه جننا ﴿ تحميل ﴾ و على انا، بوجه لاونا - ﴿قابلة ﴾ وائى - ﴿الفواش ﴾ بسر ، مراد: تكاح - ﴿معتده ﴾ طال ق يافته ، عدت والى - ﴿ التوم ﴾ اليخ و على الله على الله الله على الله عل

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

### عورت كاكسى بيے كے بارے ميں اولاد ہونے كا دعوىٰ كرنا:

عبارت میں مجموعی طور پر چارمسکے مذکور ہیں (۱) ایک بیچ کے متعلق کسی شوہر والی عورت نے یہ دعوی کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کا شوہر اس کے دعوے کا ممکر ہے تو جب تک کوئی عورت مثلاً دایہ یا شہادت نہ دیدے کہ بیلڑ کا اس مدعیہ عورت کا ہے اس وقت تک وہ لڑکا اس سے ثابت النسب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں ہوی شوہر پرنسب کا بار لا درہی ہے اور چونکہ شوہر اس کا منکر ہے اس لیے دلیل کے بغیر اس کی بات معتبر نہیں ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نگا گھڑکا دایہ کی شہادت کو قبول کرنا مروی ہے۔ ہاں اگر عورت کی جگہ مرد مدی ہوتو اس کے دعوے کی مقبولیت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۲) اگر مدعیہ عورت معتدہ ہوخواہ عدت وفات میں ہویا عدت طلاق میں تو امام اعظم رکا تھیا ہے یہاں جت تامہ یعنی شہادت کا ملہ کے بغیراس کی بات مقبول نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ منکوحہ یا معتدہ نہ ہوتو محض کہنے اور دعوی کرنے سے اس کا قول معتبر ہوجائے گا، کیوں کہ بیا پنی ذات پر اقر ار اور الزام ہے اور دوسرے کا اس سے پچھے لینا دینا نہیں ہے اس لیے اس مدعیہ کے حق میں اس عورت کی بات معتبر ہوگی۔ (۳) عورت منکوحہ ہواور بید دعوی کررہی ہو کہ بیہ بچہ اس کے موجودہ شوہر سے ہے اور شوہر اس کی تصدیق کردے تو شوہر کی تصدیق کردے تو موہر کی تصدیق کردے تو سے جاور شوہر اس کی تصدیق کردے تو موہر کی تصدیق کردے تو سے ہوگی در اس کی تصدیق کردے تو سے ہو کہ کا بیت النہ ہوگا اور مزید کئی جہت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگا۔

(۳) بچیمیاں بیوی کے قبضہ میں ہوشو ہر کہے کہ بید میرا بچہ ہے لیکن میری دوسری بیوی سے ہے قابضہ بیوی سے نہیں ہے اور بیوی یہ دعوی کررہی ہو کہ بید میرا بیٹا ہے اور میر سے سابق یا مرحوم شوہر کا ہے تو اس صورت میں بھی وہ بچہ انھی میاں بیوی کا بیٹا قرار دیا جائے گا جن کے قبضہ میں فی الحال وہ ہے کیوں کہ ان کا اس پر قابض ہونا اور ان کے مابین رشۂ زوجیت کا بحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیاضی کا بچہ ہے لیکن وہ دونوں دوسرے کی طرف اس کی نسبت کر کے ایک دوسرے کا حق باطل کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس حوالے ہے ان کی تقید تی نہیں کی جائے گی۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے دولوگ مثلاً نعمان اورسلمان کپڑے کے کسی تھان پر قابض ہوں، کیکن ان میں سے ہرایک کہے کہ بیہ تھان میر ہے اورسعدان کے مابین مشترک ہے تو اس صورت میں بھی وہ کپڑا دونوں قابضوں لیمنی نعمان اورسلمان ہی کے مابین مشترک ہوگا، البتہ دونوں نے جس کے لیے اشتراک اور حصہ داری کا اقررا کیا ہے وہ ان کے اپنے اسپے حصے میں جصے دار ہوگا، اس لیے کہ یبال محل یعنی ثوب میں شرکت کا اختال ہے جب کہ نسب میں شرکت کا اختال نہیں ہے، اس لیے نسب والی صورت میں مقرلہ جصے دار میں مقرلہ حصے دار میں ہوگا۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتُ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌّ غَرُمَ الْآبِ قِيْمَةُ الْوَلَدِ يَوْمُ يُخَاصِمُ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ فَيَجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا ٱلْأَصْلُ فِي حَقِّ أَبِيهِ رَقِيْقًا فِي حَقِّ مُدَّعِيْهِ نَظَرَا لَهُمَا، ثُمَّ الْوَلَدُ حَاصِلٌ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَايَضْمَنُهُ إِلاَّ بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ

# ر ان البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

الْمَغُصُوْبَةِ فَلِهَذَا تُعْتَبُرُ قِيْمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ، لِأَنَّهُ يَوْمَ الْمَنْعِ، وَلَوْمَاتَ الْوَلَدُ لَاشَىءَ عَلَى الْآبِ لِإنْعِدَامِ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا لِأَنْ الْإِرْثَ لَيْسَ بِبِدلِ عَنْهُ، وَالْمَالُ لِأَبِيْهِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فِي حَقِّهِ فَيَرِثُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ عَيْرُهُ فَأَخَذَ دِيَّتُهُ، لِأَنَّ سَلَامَةُ بَدَلِهِ كَسَلَامَةٍ لَهُ وَمَنَعَ بَدُلِهِ كَمَنْعِهِ الْآبُ عَيْرَهُ قَيْمَتُهُ لِوْجُودِ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ عَيْرُهُ فَأَخَذَ دِيَّتُهُ، لِلْآنَ سَلَامَةُ بَدَلِهِ كَسَلَامَةٍ لَهُ وَمَنَعَ بَدُلِهِ كَمَنْعِهِ الْآبُ عَيْرَهُ قَيْمَةُ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ لِلْآنَةُ ضَمَنَ لَهُ سَلَامَتُهُ كُمَا إِذَا كَانَ حَيًّا، وَيَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ لِلْآنَةُ ضَمَنَ لَهُ سَلَامَتُهُ كُمَا الرَّوْبِعُ بِعَمْنِهِ بِخَلَافِ الْعَالَةُ الْمَالُ الْمَالِمُ اللهُ الْعَلَمُ وَلَا لَهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

تروج کیا: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی باندی خریدی اور اس باندی نے مشتری کے پاس بچہ جنا اور ایک شخص اس باندی کا مستحق نکل گیا تو باپ (مشتری) مخاصمت کے دن والی قیمت کا ضامن ہوگا ، اس لیے کہ بیہ ولد مغرور ہے اور مغرور وہ شخص ہے جو ملک کمین یا نکاح پراعتماد کر کے کسی عورت سے وطی کرے اور وہ عورت اس کے نطفے سے بچہ جنے پھر وہ عورت کسی کی مستحق نکل جائے۔ اور ولد مغرور با جماع سحابہ آزاد بالقیمت ہوتا ہے اور اس لیے کہ دونوں (باپ مستحق) کی طرف سے شفقت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے لہذا اللہ مستحق کو اس کے جس میں حرالاً صل قرار دیا جائے گا اور مدمی کے حق میں اسے رقیق مانا جائے گا تا کہ دونوں کے ساتھ شفقت محقق ہوجائے۔

پھر بیاڑکا باپ کی طرف ہے کسی زیادتی کے بغیراس کے پاس آیا ہے، الہذامنع کے بغیر وہ ضامن نہیں ہوگا جیسے ولد منصوبہ میں ہوتا ہے ای لیے لڑے کی وہی قیت معتبر ہے جوخصومت کے دن کی ہے، کیوں کہ یوم الخصومت ہی یوم المنع ہے، اورا گریہ بچے مرجائے تو باپ پر بچھنیں ہوگا، کیوں کہ منع معدوم ہے ایسے ہی اگر اس بچے نے میراث میں کوئی مال چھوڑا تو بھی باپ پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ کے حق میں بیاڑ کا حرالاصل ہے اس لیے باپ اس کا وارث ہوگا، اور اگر باپ اس کا مال اس کے باپ کا ہوگا، کیوں کہ باپ کے حق میں بیاڑ کا حرالاصل ہے اس لیے باپ اس کا وارث ہوگا، اور اگر باپ اس کی درے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ لڑے کے بدل کی سلامتی اس کی سلامتی کے مانند ہے اور اس کے در کے اور باپ نے اس کی درو سے لیے تو بھی باپ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ لڑے کے بدل کی سلامتی اس کی سلامتی ہے مانند ہوتا تو بھی باپ ضامن ہوتا۔ اس کے بدل کاروکنا لڑکے کے روکنے کی طرح ہے البذا باپ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا جیسے اگر بچے زندہ ہوتا تو بھی باپ ضامن ہوتا۔ اور باپ اپ نکے سے داپ کی قیمت واپس لے گا، کیوں کہ بائع نے مشتری کے لیے سلامتی میج کا صاب لیا تھا اور یہ باپ (جو اس لیے کہ بائد کی ہوسے اس کی حقول کرنے کی وجہ سے اس پر عقر لازم ہوگیا ہیں لیے منافع وصول کرنے کی وجہ سے اس پر عقر لازم ہوگیا ہوگیا سے بائع سے واپس نہیں لے سکن کے سے واپس نہیں لے سکن کے سے واپس نہیں لیے سکن کے سے واپس نہیں لے سکن کے سے واپس نہیں لے سکن کے سے واپس نہیں لے سکن کی وجہ سے اس پر عقر لازم ہوگیا ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ولدت ﴾ بچه جنا۔ ﴿استحق ﴾ مستحق نكل آيا۔ ﴿غرم ﴾ ضامن ہوگا۔ ﴿يخاصم ﴾ جھڑا كيا جا رہا ہے۔ ﴿مغرور ﴾ فريب خورده، جس كو دهوك ديا گيا ہو۔ ﴿نظر ﴾ شفقت۔ ﴿صنع ﴾ كارروائى۔ ﴿انعدام ﴾ نه ہونا، معدوم ہونا۔ ﴿عقر ﴾ وطى كا معاوضه، مبر۔

#### 

مئلہ پہ ہے کہ اگر کسی خص نے کوئی باندی خریدی اس سے وطی کی اور ایک بچہ پیدا ہوا پھر وہ باندی کسی کی مستحق نکل گئی تو مشتری لیعنی باپ پراس بچے کی قیمت واجب ہوگی جو پیدا ہوا ہے، کیوں کہ بیہ بچہ ولد مغرور ہے اور ولد مغرور با تفاق صحابہ قیمت کے عوض آزاد ہوتا ہے، لہٰذا سے بہٰلہٰذا سے بچہ بھی آزاد ہوگا اور مشتری اور مستحق دونوں کی رعابیت کرتے ہوئے باپ یعنی مشتری کے حق میں اس بچے کو حرالاً حسل مانا جائے گا، کیوں کہ اگر باپ کو بیعلم ہوتا کہ بیہ بچہ غلام ہوکر علوق پائے گا تو وہ الی غلطی نہ کرتا اس لیے کہ اسے آزاد اور حراز کے کی طلب ہے اور مستحق یعنی مدعی کی رعابیت اس طرح ہے کہ اس کی ماں باندی ہے، لہٰذا ماں کے تابع ہو کر وہ بچر بھی غلام ہی ہوگا اور مشتری براس کی وہ قیمت واجب ہوگی جو مستحق سے دن بازار میں ہوگی ، کیوں کہ مخاصمت اور دعو ہے ہی کے دن اس کے استحقاق کا مہر ہوگا اور وہی دن یوم امنع ہوگا اس کے اسی دن کی قیمت معتبر ہوگی جیسے آگر کسی نے غصب کر دہ باندی سے وطی کی اور بچہ بپیدا ہوا تو وہ بچر مضمون بامنع ہوگا اور اس کی بھی یوم امنع اور یوم المخاصمت والی قیمت ہی واجب ہوگی۔

ولو مات الولد النح فرماتے ہیں کہ اگر اظہار استحقاق اور خاصمت سے پہلے ہی وہ بچہ مرجائے تو باپ بعنی مشتری پر صان نہیں ہوگا، کیوں کہ سے بچہ مضمون تو ہے، کین مضمون بالمنع ہے اور خاصمت سے پہلے مرجائے کی وج سے چونکہ منع معدوم ہے اس لیے باپ ضامی نہیں ہوگا، کیوں کہ سے ضامی نہیں ہوگا، ای طرح اگر وہ بچہ مرگیا اور اس نے وراثت وغیرہ میں ملا ہوا بچھ مال چھوڑا تو بھی باپ ضامی نہیں ہوگا، کیوں کہ سے مال مرحوم نیچ کا بدل نہیں ہے کہ باپ کواں مال کے متعلق مانع شار کیا جائے بلکہ اللے باپ ہی اس مال کا وارث بھی ہوگا، کیوں کہ سے بچہ اس باپ کے حق میں حرالاصل ہے اور أنت و مالك الأبيك کے فرمان گرای کے تحت باپ بیٹے کے ذکورہ مال کا مستحق ہے، بال اگر باپ اسے تی کردے تو منع پایا جائے گا اور وہ ضامی ہوگا یا کوئی دو براقل کردے اور باپ اس کی ویت لے لئو بھی ضامی ہوگا ، کیوں کہ ویت کے دور کہ بال کا مستحق ہے، بال کا دور کے گا اور وہ ضامی ہوگا یا کوئی دو براقل کردے اور باپ اس کی ویت لے لئو بھی ضامی ہوگا ، پول کا روکنا اصل رو کئے گی طرح ہاں لیے اصل کی طرح بدل رو کئے گی صورت میں بھی باپ ضامی ہوگا اور باپ سے کا اور بائد کی کا میں کہ ویا ہوگا ہوں کہ بائع کو پکڑے گا اور اس سے بچہ کا ضام نہیں واپس لے گا اور بائدی کا موسی ہوگا اس مال کو دہ بائع سے والی نہیں سے مالم نہیں ہے۔ البتہ اس باندی کا جوعتر ہوگا یعنی وہ مال جو بطور مہر کے مشتر کی نے اسے دیا ہوگا اس مال کو دہ بائع سے واپس نہیں لے گا کیوں کہ اس کے عوش اس کا جوعتر ہوگا یعنی وہ وہ اللہ اعلم و علمہ اتم میں دور عنیں کے واللہ اعلم و علمہ اتم



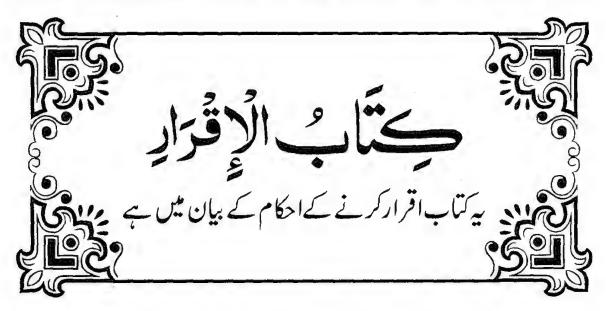

صاحب کتاب کتاب الدعوی کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الاقر ارکوبیان کررہے ہیں، کیوں کد دعوی اور اقر ارمیں مناسبت ہے بایں معنی کہ مدعی علیہ یا تو مدعی کے دعوے کا مقر ہوگا یا منکر ہوگا، مقر ہوگا تو معاملہ جلدی حل ہوگا جب کہ منکر ہونے کی صورت میں کئی مراحل کے بعد معاملہ کاحل نکے گا۔ اور چونکہ اقر اراور انکار کا مرحلہ دعوے پر بینی اور موقوف ہے لہذا بینی علیہ اور موقوف علیہ اور موقوف علیہ لین کیا گیا ہے۔ (ہنایہ، شرح عربی ہدایہ)

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِحَقِّ لَزِمَة إِقْرَارُة مَجْهُولًا كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ مَعْلُومًا، إِعْلَمُ أَنَّ الْإِفْرَارِ إِخْبَارٌ. عَنْ تَبُوْتِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِوَقُوْعِهِ دَلَالَةً، أَلَا تَرَى كَيْفَ أَلْزَمَ رَسُولُ اللّهِ طَلْقَلَةُ مَاعِزًا الرَّجْمَ بِإِفْرَارِهٖ وَتِلْكَ الْمَرْأَةِ بِاعْتِرَافِهَا، وَهُو حَجَّةٌ قَاصِرَةٌ لِقُصُورِ وَلَايَةِ الْمَقِرُّ عَنْ غَيْرِهٖ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَشَرْطُ الْحُرِّيَةِ لِيَصَحَّ الْمَوْلَقَ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَةً وَإِنْ كَانَ مُلْحِقًا بِالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِفْرَارِ لِكِنِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لايَصِحُّ إِلْمُولِ وَلَقِصَاصِ لِلَانَ إِفْرَارُهُ عَلْمُ مَوْجِبًا لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِرَقْبَتِهِ وَهِي مَالُ الْمَوْلَى فَلَى الْمُولِى فَلَايُصِحُّ بِالْمَالِ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِآنَ إِفْرَارُهُ عَلْمُ مَوْجِبًا لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِرَقْبَتِهِ وَهِي مَالُ الْمَوْلَى فَلَى الْمُولِى فَلَى الْمُولِى فَلَى الْمُولِى فَلَى الْمَوْلَى عَلَى الْمَوْلَى عَلَى الْمَولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمَوْلِي عَلَى الْمَولِي الْمَوْلِي عَلَى الْمَوْلِي وَلَا الْمَوْلِي عَلَى الْمَولِي الْمَالُونِ وَلَوْمِ لِلْالْمُولِي الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَولِي الْمُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُقَوْلِ اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحا

جَرَاحَةً لَا يُعْلَمُ أَرْشُهَا أَوْ تَبْقَى عَلَيْهِ بَاقِيَةِ حِسَابِ لَا يُحِيْطُ بِهِ عِلْمُهُ، وَلَا إِقْرَارُ إِخْبَارٍ عَنْ ثَبُوْتِ الْحَقِّ فَيَصِحُّ بِهِ، بِخِلَافِ الْجَهَالَةِ فِي الْمُقِرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمَجْهُوْرَ لَا يَصْلَحُ مُسْتَحِقًا وَيُقَالُ لَهُ بَيَّنَ الْمَجْهُوْلَ لِأَنَّ التَّجْهِيْلَ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ عَبْدَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الْبِيَانِ، لِلَّانَّةُ لَزِمَهُ الْخُرُوجَ عَمَّا لَزِمَة بِصَحِيْح إِقْرَارِهُ وَذَٰلِكَ بِالْبِيَانِ.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر آزاد، عاقل اور بالغ نے اپنے اوپر کسی حق کا اقرار کیا تو وہ اس پر لازم ہوجائے گا خواہ وہ حق مجہول ہو یا معلوم ہو۔ واضح رہے کہ کسی کے حق کے ثبوت کی خبر دینے کا نام اقرار ہے اور اقرار مقر پر لازم کر دیا جاتا ہے، کیوں کہ اقرار مخربہ پر دلیل بن جاتا ہے کیا غور نہیں کرتے کہ حضرت ہی اکرم مکا تی تی اقرار زنا کی وجہ سے حضرت ماعز پر رجم لازم فرما دیا تھا اور امر اُت غامد یہ پر اس کے اعتراف کی وجہ سے رجم لازم کر دیا تھا۔ اور اقرار قبحتِ قاصرہ ہے کیوں کہ مقرکو اپنے علاوہ پر ولایت نہیں ہوتی للمذامقر کا قرار ای پر مخصر دہتا ہے۔

اورامام قدوری ویشیائی نے اس لیے حریت کی شرط لگائی ہے تا کہ مطلقا اقر ارضیح ہواس لیے کہ عبد ماذون لداگر چہ اقر ارکے حق میں آزاد کے ساتھ ملحق ہے، لیکن عبد مجور کا اقر اربالمال صیح نہیں ہے ہاں عبد مجور کی طرف سے حدود اور قصاص کا اقر اردرست ہے۔ اس لیے کہ عبد مجور کا اقر ارمازم مانا گیا ہے، کیوں کہ دین اس کی رقبہ سے متعلق ہوتا ہے حالاں کہ رقبہ اس کے مولیٰ کا مال ہے البذا مولیٰ کے خلاف اس کی نقید بی نہیں کی جائے گی۔ برخلاف عبد ماذون لہ کے کیوں کہ وہ مولیٰ ہی کی طرف سے اس کے مال میں تقرف کرنے پر مسلط کیا جاتا ہے اور برخلاف حداور قصاص کے اقر ارکے اس لیے کہ اس سلسلے میں وہ اصل حریت پر باقی رہتا ہے حتی کہ حداور قصاص میں غلام کے خلاف اس کے مولیٰ کا قر ارکھی صیح نہیں ہے۔

اور عقل اور بلوغت ضروری ہے، کیوں کہ اہلیت التزام معدوم ہونے کی وجہ ہے ہی بچے اور مجنون کا اقر ارلازم نہیں ہوتا اللہ یکہ بچہ ماذون فی التجارت ہو کیوں کہ اجازت کی وجہ سے صحی ماذون بالغ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور مقربہ کی جہالت صحب اقرار سے مانع نہیں ہے کیوں کہ بھی مقر پر مجہول حق بھی لازم ہوجاتا ہے بایں طور کہ وہ ایسی چیز ہلاک کردے جس کی قیمت معلوم نہ ہویا ایسا زخم اگادے جس کا تاوان معلوم نہ ہویا اس پر پچھ حساب کتاب باقی ہو جے وہ نہ جانتا ہواور اقرار میں چونکہ شوت مق کی خبر دی جاتی ہے اس لیے مجبول چیز کا اقرار بھی صحبح ہے۔ برخلاف اس جہالت کے جومقر لہ میں ہو، کیوں کہ مجبول شخص مستحق نہیں بن سکتا۔ اور مقرب کہا جائے گا کہ جہالت کی وضاحت کردے کیوں کہ یہ جہالت اس کی طرف سے پیدا کی گئی ہوتے یہ ایسا ہوگیا جسے کس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کوآزاد کیا۔

اورا گرمقر جہالت کی وضاحت نہ کرے تو قاضی اے وضاحت کرنے پر مجبور کردے گا،اس لیے کہ اس کے سیح اقرار کی وجہ سے جو جو چیز اس پر لازم ہوئی ہے اس سے عہدہ برآ ہونا بھی اس پر لازم ہے۔

# ر آن البداية جلدال على المستخدم ١٦ على الما الرائد الكام الرارك بيان من على

#### اللغات:

﴿ رَجِم ﴾ سَكَارى ۔ ﴿قاصرة ﴾ ناكافى، كمزور ۔ ﴿ يقتصر ﴾ منحصر رہے گى، رُك جائے گى۔ ﴿ حوية ﴾ آزادى ۔ ﴿ محجور عليه ﴾ جس پر پابندى كى ہو۔ ﴿ انعدام ﴾ نہ ہونا، معدوم ہونا ۔ ﴿ التزام ﴾ اپنے ذے لينا ۔ ﴿ أَجبر هُ ﴾ اس كومجور - كا ۔

### اقراركاهم اورشرائط:

عبارت کا مطلب تو ترجمہ ہے، ہی واضح ہے البتہ مختراً عرض یہ ہے کہ صحب اقرار کے لیے اقرار کرنے والے کا آزاد ہونا ، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا شرط اور ضروری ہے، آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے تا کہ مال اور غیر مال دونوں کا اقرار صحیح ہواس لیے کہ عبد غیر ماذون کا اقرار بالمال صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اقرار کو درست مائے ہے اس کے مولی پرقرض کی زیادتی میں اضافہ ہوگا جو تحصیل اللدین علمی الغیر بغیر اُموہ واِذنه کے قبیل سے ہاس لیے درست نہیں ہے۔ البتہ عبد ماذون کے مالی اور غیر مالی دونوں اقرار صحیح ہیں کیوں کہ اجازت کی وجہ سے عبد ماذون آزاد کی فہرست میں شامل اور داخل ہوجاتا ہے اور پھروہ مولی ہی کی طرف سے تقرف پر مامور کیا جاتا ہے اس لیے اس کے مالی اور غیر مالی دونوں اقرار معتبر ہوں گے۔ اور عبد مجور کا غیر مالی اقرار مثلاً حدود یا قصاص کا اقرار بھی معتبر ہے کیوں کہ حدود اور قصاص کے حق میں عبد مجور اصل حریت پر باقی رہتا ہے اور آزاد شخص کی طرف سے حدود اور قصاص کا اقرار معتبر ہوگا۔

و لابد من البلوغ والعقل النع فرماتے ہیں کہ بلوغ اورعقل کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے تا کہ مقر میں اقر ار اور التزام کی المیت ہواور چونکہ بیجے اور مجنون میں التزام اور اقر ارکی المیت نہیں ہوتی اس لیے ان کے اقر ارکی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ۔ ہاں اگر بیج کو اس کے ولی اور سرپرستوں کی طرف سے تجارت وتصرف کی اجازت حاصل ہوتو اس کا اقر ارمعتبر ہوگا کیوں کہ اجازت اسے بالغوں کی صف میں لاکھڑ اکرتی ہے۔

و جھالة المقر به المخ متن میں مجھولا کان ما أقر به أو معلوماً کا جملہ آیا ہے یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صحب اقر رائے لیے مقر بہ کا معلوم اور متعین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر مقربہ مجھول ہو تب بھی اقرار درست ہے اور آ دمی مجھول چیز بھی اپنے او پر لازم کر لیتا ہے مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز ہلاک کی لیکن اس کی قیمت کاعلم نہیں ہے یا کسی کو زخم لگایا مگر اس کے تاوان کا پیتنہیں ہے کہ کتنا ہوتا ہے اب اگر متلف یا جارح اپنے اپنے فعل کا اقرار کرتے ہیں تو ان کا بیا قرار معتبر ہوگا اور آھی سے اس کی وضاحت اور تعین طلب کی جائے گی اور اگر زبان اور پیار سے وہ وضاحت نہیں کریں گے تو قاضی ان پر اٹھی چیارج کروائے گا اور ہزور بازوان سے وضاحت ہیان کرائی جائے گی۔

اس کے برخلاف اگرمقرلہ مجہول ہوتو اقر ار درست نہیں ہے مثلاً مقر کہے لمر جل علی الف در ھم کہ ایک آ دمی کے مجھ پر ہزار درہم ہیں تو چونکہ مقرلہ مجہول ہے اس لیے بیا قرار درست نہیں ہے کیوں کہ مجہول شخص حق اور مال کامستحق نہیں ہوسکتا۔

قَالَ فَإِنَّ قَالَ لِفُلَانِ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يَبِيْنَ مَالَهُ قِيْمَةً لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ الْوُجُوبِ فِي ذِمَّتِهِ وَمَالَاقِيْمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ

فِيهَا فَإِذَا بَيْنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رَجُوعًا قَالَ وَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اذَعَى اَلْمُقِرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمْكِرُ فِيْهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَى حَقَّ لِمَا بَيْنَا وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْأً يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ مَاهُو مَالٌ يَجْرِي فِيْهِ النَّمَائعُ تَعُويُلًا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِأَنَّهُ هُوَ مُجُمِلٌ وَيُقْبَلُ يَجْرِي فِيْهِ النَّمَائعُ تَعُويُلًا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِأَنَّهُ هُو مُجُمِلٌ وَيُقْبَلُ وَالْكَفِيرِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ إِلَى مَالٌ فَلْمَا يَتَمَوَّلُ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَايُصَدَّقُ فِي أَقَلِ مِنْ دِرْهَمٍ، لِأَنَّةُ لَكِيصَدَّقُ فِي أَقَلِ مِنْ دِرْهَمٍ، لِأَنَّةُ لَكَ عَلَى مَالٌ عَظِيمٌ لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِ مِنْ مِانَتِي دِرْهَمٍ، لِأَنَّةُ لَكِيصَدَّقُ فِي أَقَلِ مِنْ وَرُهَمٍ فَلَا يَجُوزُ الْعَنَى عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَعَنْ أَبِي حَيْقَةَ إِلَاكُمُونَ اللَّرَاهِمِ، فَاللَّيْ عَظِيمٌ عَنْدُ النَّاسِ، وَعَنْ أَبِي حَيْقَةً لِلْكُ مُلْقَةً لِلْاللَّمُ اللَّولُهِ عَلَى مَالًا السَّرَقَةِ لِلْانَةُ عَظِيمٌ حَيْثُ فِي الْعَلَى اللَّهُ الْمُحْتَرَمَةُ وَلَا مَالًا الْمُعْلَى اللَّيْنَ وَالْعَلَى مَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُحْتَرَمَةُ وَلَا عَلَى مِن الدَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَعِي عَيْدٍ مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ النِّيصَابِ. وَعَنْ أَيْ مِنْ اللَّوْلِ الْمَالِ الْوَلَى عَلَى اللَّولُ الْمُؤْلِى عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَرِمُةً اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پر پچھ باقی ہے تو اس پرلازم ہے کہ الی چیز بیان کرے جس کی قیمت ہو،
کیوں کہ اس نے اپنے ذمہ میں کوئی چیز واجب ہونے کا اقرار کیا ہے اور جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی وہ ذمہ میں واجب نہیں ہوتی اور
اگر وہ غیر قیمت والی چیز بیان کردے تو بیر جوع ہوگا۔ اور اگر مقر لہ مقرکی اقرار کردہ مقدار سے زائد کا دعو کی کرے تو مقرکی تشم کے
ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ اس سلسلے میں یہی منکر ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے کہا فلاں کا مجھ پرکوئی حق ہے اس دلیل کی وجہ سے
جوہم بیان کر چکے۔ ایسے ہی اگر اس نے کہا میں نے فلاں کی کوئی چیز غصب کی ہے تو اس پرلازم ہوگا کہ ایسی چیز کو بیان کرے جو مال
ہواور عاد تا وعمو ما اس کے لینے میں روک ٹوک ہو۔

اگر کہا فلاں کا مجھ پر پچھ مال ہے تو اس کی وضاحت میں اس ہے رجوع کیا جائے گا، کیوں کہ اس نے اجمال پیدا کیا ہے اور کم زیادہ کے متعلق اس کی بات مانی جائے گی اس لیے قلیل بھی مال ہے اور کثیر بھی مال ہے اس لیے کہ مال اس چیز کا نام ہے جس سے مالداری حاصل کی جائے لیکن ایک درہم سے کم میں اس کی تقد بی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کم کوعرف میں مال نہیں شار کیا جوصفت جاتا۔ اور اگر مال عظیم کہا تو دوسو دراہم سے کم میں اس کی تقد بی نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے ایسے مال کا اقر ارکیا ہے جوصفت عظیم کے ساتھ متصف ہے لہذا وصف کو لغوقر ار دینا درست نہیں ہے۔ اور بقد رنصاب جو مال ہے وہ بھی عظیم ہے تی کہ صاحب نصاب اس مال کی وجہ سے غی سمجھا جاتا ہے اورغی محض لوگوں میں بڑا تصور کیا جاتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ ولیٹھیا سے مروی ہے کہ دس دراہم سے کم میں اس مخص کی تقدیق نہیں کی جائے گی اور دس درہم سرقہ کا نصاب ہے کیوں کہ یہ مال عظیم ہے اس حوالے سے کہ اس کی چوری پر بیرمحترم کاٹ لیا جاتا ہے۔ امام صاحبؓ سے دوسری روایت قدوری کے تھم کی طرح مردی ہے اور بیتھم اس صورت میں ہے جب اس نے من الدر اہم کہا ہواور اگر اس سے من الدنانیو کہا ہوتو

# ر آن الهداية جلدال على المستخدمة ١٨ المستخدمة اعام اقرارك بيان ين الم

دنا نیر میں بیں سے نظیم کا اندازہ لگایا جائے گا اور اونٹ میں پچیس سے لگایا جائے گا کیوں کداونٹ کا ریم سے کم نصاب ہے جس میں اسی جنس کا بچہ واجب ہوتا ہے۔اور مال زکوۃ کے علاوہ میں نصاب کی قیت کا اعتبار ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يبيّن ﴾ بيان كرے۔ ﴿ تمناع ﴾ ايك دوسرے كوروكنا۔ ﴿ تعويل ﴾ عام طور پر۔ ﴿ موجع ﴾ جس سے رجوع كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق ﴾ تصدق ﴾ تصدق كيا جائے گا۔ ﴿ لايصدق كِيْنَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### اقرار مجول كابيان:

اس عبارت میں چارمسکے بیان کے گئے ہیں (۱) ایک خص نے کہا کہ فلال کا بھے پر پھے بھایا ہے لیکن اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا بھایا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ شی کی الی وضاحت کرے جو قیمت والی چیز ہو کیوں کہ قیمت والی چیز ہی ذمہ میں واجب ہوتی ہے اب اگر وہ کہتا ہے کہ اس کا بھے پر حقوق اسلام میں سے کوئی حق باقی ہے تو یہ مقر کی طرف سے اقر ارسے رجوع ہوگا کیوں کہ حق اسلام کی کوئی مالیت اور قیمت نہیں ہوتی ۔ مقر نے یہ وضاحت کردی کہ مقرلہ کے بھے پر سورو پئے قرض ہیں لیکن مقرلہ کہتا ہے کہ دوسو ہیں تو یا تو مقرلہ بینہ پیش کرے تب اس کی بات مانی جائے گی نہیں تو مقر کی یمین کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا اور اسے صرف سورو پئے بی ادا کر نے ہوں گے اس لیے کہ حدیث پاک میں المینة علی المدعی و الیمین علی من انکو کے فرمانِ مقدس سے مدعل علیہ پرتسم لازم کردی گئی ہے۔ اگر مقر لفلان علی سن کی لفلان علی حق کے تب بھی اس پر ایسی چیز کی وضاحت کرنالازم ہے جومتقوم ہو، کیوں کہ اس سے بھی ماوجب فی الذمہ کی خبر دی گئی ہے اور ماوجب فی الذمہ مقوم ہی ہوتی ہے۔

(۲) اگرمقرنے کہا کہ میں نے فلال کی ایک چیز غصب کی ہے تو یہاں بھی اس پرمتقوم چیز سے اس کی تفییر وتو ہیں کرنا لازم ہے، کیوں کہ عرب میں غصب سے عموماً مال متقوم کا غصب مراد ہوتا ہے اس لیے کہ یہی ماوجب فی الذمہ ہوتا ہے۔

(۳) اگرید کہالفلان علی مال تو چونکہ مال مجمل ہے اور بیا جمال خود مقر کا پیدا کردہ ہے لہذا مقر ہی پراس کی وضاحت لازم ہوگی اور ایک درہم سے زائد میں جومقدار بھی وہ بیان کرے گا اسے ماننالازم ہوگا البتہ اگر وہ ایک درہم بیاس سے کم کوئی مقدار بیان کرتا ہے تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، کیوں کہ ایک درہم سے کم کونہ تو عرفا مال شار کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے گم ہونے اور چوری ہونے کی کوئی پرواہ کی جاتی ہے۔

(٣) اگرمقرنے یہ کہہ کراقرار کیالفلان علیّ مال عظیم کہ مجھ پرفلاں کاعظیم مال باقی ہے تو حضرات صاحبین عجھ اللہ اللہ دوسو دراہم سے کم میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی تعنی اگر وہ دوسو یا اس سے زائد دراہم کی وضاحت کرتا ہے تب تو اس کا بیان معتبر ہوگا ور نہیں، کیوں کہ یہاں مقرنے مال کوصفت عظمت کے ساتھ متصف کر دیا ہے لہٰذا اس وصف کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور دوسودراہم چونکہ مال نصاب ہے اور اس میں زکوۃ واجب ہے اور دوسودراہم والے کولوگ مالدار سجھتے ہیں۔

اس لیے دوسویا اس سے زائد کا اقر ارکرنے کی صورت میں ہی عظیم کی عظمت آشکارا ہوگی۔ اس سلسلے میں امام اعظم ولیٹن کیا ہے دو روایتیں مروی ہیں (۱) ایک روایت حضرات صاحبین عَیْسَاللہ کی طرح ہے (۲) اور دوسری روایت یہ ہے کہ عظیم کا اقل محل عشرة

## ر آن الهداية جلدال ي محمل المحمد 19 يحمل الكام اقرار كيان بن ي

دراہم ہوں گے اور دی درہم یا اس سے زائد کی وضاحت میں اس کی بات معتبر ہوگی اور اس سے کم کی وضاحت میں اس کا تول معتبر مہیں ہوگا، کیوں کہ دیں درہم کی مقدار سرقہ کا نصاب ہواورتی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور ہاتھ انسان کا محتر معضو ہے لہذا جس مقدار پرقطع ید ہوگا وہ مقدار بھی محتر م اور باعظمت ہوگی۔ یہ دونوں قول (یعنی امام صاحب اور حضرات صاحبین بڑھا ہوتو اس صورت میں میں جب مقر نے یوں کہالفلان علمی حال عظیم من اللد اہم کہ کہا اور اگر دراہم کی جگہ دنا نیر کہا ہوتو اس صورت میں اس کی اقل مقدار ہیں وینار ہوگی، کیوں کہ بیس وینار ہی مال نصاب ہے اور اگر من الا بل کہا ہوتو بھیس اونٹ مقربہ ہوں گے اس میں اس کی اقل مقدار مقدار نصاب ہے ، غرض میر ہے کہ اس نے جس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھا تھا ہے بہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھا تھا ہے بہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھا تھا ہے بہاں اس جنس کا نام لیا ہوگا حضرات صاحبین بڑھا ہے بہاں اس جنس نے جس جنس کا نام لیا ہوگا ہوگا ہوگا کہ مزاتے ہیں کہ امام اعظم والیقی کہا کہ دراہم کی مقدار مقربہ ہوگی ہش الائم سرحتی فرماتے ہیں کہ امام اعظم میں میں اور اگر وہ مالدار ہوتو اس کے لیے زیادہ دراہم بھی پھے حیثیت نہیں رکھتے۔ لہذا اس سیر ھے دوسو کے یار لگا دینا مناسب نہیں ہے۔ (ثار عفی عنہ)

وَلُوْ قَالَ أَمُوالٌ عَظَامٌ فَالتَقْدِيرُ بِفَلَائِةِ نُصُبٍ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ اِعْتِبَارًا لِأَدْنَى الْجَمْعِ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمْ كَيْدِنَ اللَّهُ مِنْ عَشَرَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمْ يُنَهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْ فِي أَقَلِ مِنْ عَشَرَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَالُكُمْ يُنَهُمَا لَمْ يُصَدِّقْ فِي أَقَلِ مِنْ عانَتَيْنِ، لِأَنَّ الْعَشَرَةَ أَقُطَى مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ صَاحِبَ النِصَابِ مُكُفَّو حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ مَوَاسَاةً عَيْرِهِ، بِخِلَافِ مَادُونَة، وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ قَوْلَهِم ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَيكُونُ هُو الْأَكْتُومِ مِنْ حَيْثُ اللَّفُظِ فَيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ اللَّهُ فَلَى مَنْ الْمُعْوَلِقِ إِلَا أَنْ يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا لِلْاَنَ اللَّهُ فَلَى يَحْتَمِلُهُ وَيَنْصَرِفَ إِلَى الْوَزُنِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ قَالَ كَذَا حِرْهُمًا لَمْ يُصَدِّقْ فِي أَقَلِ مِنْ أَحَدِ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُنْهَمَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ وَأَقَلَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُفْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ وَلُو قَالَ كَذَا لَمُ يُصَدِّقُ فِي أَقَلِ مِنْ أَحَدِ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ مُنْهُمَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ وَأَقَلَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُفْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَوْ قَالَ كَذَا لَمُ مُعْمَدُنُ فَي أَقَلِ مِنَ الْمُفْسَرِ أَحَدَ وَعِشُونُ لِلْكَ مِنَ الْمُفْسَرِ أَحَدُ وَعِشُرُونَ الْمُعْمَى وَلَوْ قَالَ كَذَا لَمُ مُعَلِي وَالْمُ وَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُفْسَرِ أَحَدُ وَعِشُرُونَ الْمُعْمَى وَلَوْ قَالَ كَذَا وَكُوا لَمُ مُؤْونَ وَالْمَالُواوِ فَمِاللَةُ وَأَحَدُ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ رَبَّعَ يَوَادُ كَلَا يَعْيُو وَالْ فَلَاكُ نَطِيرُونَ الللّهُ الْمُؤْمَى وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْوَلَو فَالَ كَذَا وَمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَو قَالَ كَذَا لِلْمُ عَلَيْهَا الْأَلُولُ وَالْمُؤْمَ وَالْمَالُواوِ فَمِاللّهُ وَأَحَدُ وَعِشُونُ وَالْ وَلَو قَالَ كَذَا لِلْكُ مِن الْمُفْسَرِ الْمُعْمَى وَلَو قَالَ كَذَا لِلْهُ مَالِكُونُ وَالْمُ وَالْمُعَلَى الْمُعْرَالُهُمُ اللّهُ الْفَعُلُونَ وَالْمَلَالُ اللّهُ الْمُعْمُولُ وَالْمَعُلُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالَعُلُولُ وَالْمُولُولُ وَال

ترجمه: اوراگرمقرنے اموال عظام کا اقرار کیا تو جمع کی ادنی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بیان کردہ جنس کے تین نصاب سے اس کا اندازہ کیا جائے گا۔اوراگرمقرنے دراہم کثیرۃ کہا ہوتو دس درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بیامام اعظم

# ر آن الهداية جلد ال ي المحالة المواد على المحالة المام اقرار كيان من الم

والتنظیر کے بہاں ہے۔ حضرات صاحبین عُیالی اور اس میں میں اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ صاحب نظام ہو التنظیر کے بہاں دوسو دراہم سے کم میں اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ صاحب نصاب کثیر مال والا ہوتا ہے بہاں تک کہ اس پر دوسروں کی خبر گیری کرنا واجب ہے۔ برخلاف اس سے کم کے، حضرت امام اعظم والتنظیر کی دلیل سے کہ دس کا عدد اسم جمع کا نہائی عدد ہے چنانچے عشرة دراہم ہولنے کے بعد أحد عشو در هما کہا جاتا ہے لہذا لفظ کے اعتبار عشوة ہی اکثر ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اوراگرمقرنے دراھم کہاتو تین دراہم مراد ہوں گے، کیوں کہ ثلاثة اقل جمع ہالاً یہ کہ مقرخود ہی اس پراضافہ کردے کیوں
کہ لفظ میں زیادتی کی سکت ہاور درہم کے معروف وزن کا اعتبار ہوگا۔ اوراگرمقرنے کذا کذا درھما کہاتو گیارہ درہم ہم کمیں اس کی تصدیق نہیں ہوگا کوران کے مابین حرف عطف نہیں ہوادراگراس نے کذا میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی کیوں کہ مقر نے دوہہم عدد ذکر کیا ہا ورائراس نے کفا و کذا درھما کہاتو اکیس سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی کیوں کہ مقر نے دوہہم عدد ذکر کیا ہائے گا۔ اورائراس نے کذا درھما کہاتو ایک مورت میں اس کی کم از کم مقدار اکیس ہے، البذا ہر وجہواس کی نظیر پرمحمول کیا جائے گا۔ اورائراس نے کذا درھما کہاتو ایک بی درہم مراد ہوگاس لیے کہ ایک درہم اس مہم درہم کی تغییر ہے، اورائر مقرنے تین مرتبہ کذا کذا واؤ کے بغیر کہاتو اس سے گیارہ درہم مراد ہوں گے۔ اور اگر اس نے واؤ کے ساتھ تین مرتبہ کذا و کذا درھما کہاتو اس سے گیارہ دو کذا و کذا درھما کہاتو اس سے گیارہ سے باتو اس سے ایک سوائیس انا ادرہم مراد ہوں گے۔ اور اگر اس نے چار مرتبہ کذا و کذا و کذا درھما کہاتو اس کے بڑارایک سوائیس انا ادرہم مراد ہوں گے اس کے کہ بی اس کی نظیر ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿عظام ﴾ بڑے بڑے، واحد: عظیم ۔ ﴿لم یصدق ﴾ تقدیق نہیں کی جائے گ۔ ﴿مواساۃ ﴾ غم خواری، خیال رکھنا۔ ﴿اقطیی﴾ انتہائی ورجہ سب ہے آخری منزل۔ ﴿معتاد ﴾ معروف، مردّج۔ ﴿یحمل ﴾ محمول کیا جائے گا۔ ﴿ثلّت ﴾ تین بار ذکر کیا۔

### چندمهم الفاظ اقرار كى حديندى اورامكانى مطلب:

یہاں بھی جمع اور جمع سے متعلق کی صورتوں کا بیان ہے:

(۱) مقرنے کہا کہ علی موال عظام لفلان تواس صورت میں وہ مال کی جس نوع کو بیان کرے گااس نوع اوراس جنس کے تین نصاب مراد ہوں گے اور مقر پر تین نصاب واجب الا داء ہوں گے، چنانچہ اگر اس نے من اللد اهم کہا ہوتو اس پر جھے سودرا ہم واجب ہوں گے وقس علی ھذا کیوں کہ عظام جمع ہے اور جمع کا اقل فرد تین ہے اس کیے مقرجس نصاب کی وضاحت کرے گااس کے تین نصاب واجب ہوں گے۔

(۲) اگرمقرنے دراہم کثیرۃ کہاتو امام اعظم روائیلائے یہاں اس کی کم از کم مقدار دس درہم ہوگی اور حضرات صاحبین مجھالیہ اس کی کم از کم مقدار دوسودرہم ہوت ہیں۔امام اعظم مہال اس کی اقل مقدار دوسودرہم ہاس لیے کہ اس نے کثیرۃ کہا ہا اور کثیرۃ صاحب نصاب ہی کے پاس ہوتے ہیں۔امام اعظم روائیلائی کی دلیل میہ ہے کہ عشرۃ اسم جمع کا آخری اور نہائی عدد ہے چنا نچہ دس تک کے لیے عشرۃ دراہم کہتے ہیں اور اس سے زائد کے لیے رکھیں کے ایک میں اور اس سے زائد کے لیے اس کے بیاد کی دلیل میں ہوتے ہیں اور اس سے زائد کے لیے مسلم کی دلیا کی دلیل میں میں اور اس میں اور اس سے زائد کے لیے دلیا کہ د

# ر آن البداية جلدال ير المحالة المحالة

أحد عشر كهاجاتا ب، للذاعشرة دراهم لفظى اعتبارے اكثر مول كے اوراس يوعمل موگا۔

(۳) اگرمقر نے کہالفلان علی دراہم تواس کی مقدار تین درہم ہے کیوں کہ تین جمع صحیح کا اقل فرد ہے، اس لیے کم از کم تین سے وضاحت ضروری ہے ہاں اگر مقر تین سے زائد دراہم بیان کرے تو اس صورت میں بھی اس کی تقدیق ہوگی، کیوں کہ دراہم جمع ہے اور اس میں تین سے زائد کا بھی احتمال موجود ہے اور درہم سے وہی دراہم مراد ہوں گے جومقر کے شہر میں رائج ہوں گے کیوں کہ اس نے مطلق دراہم کا اقرار کیا ہے اور مطلق غالب نقد بلد پرمحول ہوتا ہے۔

(٣) اگرمقر نے کذا کذا در هما کہا تو اس کی اقل مقدار گیارہ ہوگی، اس لیے کذا کذا دوعدد ہیں اور دونوں مہم ہیں اور چونکہ ان کے مابین حرف عطف بھی نہیں ہے اور وہ مرکب اعداد جن کے مابین حرف عطف نہ ہوان کی اقل تعداد گیارہ ہے الہذا اس کا مصداق گیارہ کی تعداد ہوگی اس کے برخلاف گرمقر نے حرف عطف کے ساتھ کذا و کذا در هماکہا ہوتو اب اس کا مصداق /2 کی تعداد ہوگی، اس لیے کہ حرف عطف کے ذریعے دومرکب کی یہی اقل تعداد ہے اور اقل چونکہ متیقن ہوتا ہے اس لیے وہی متعین بھی ہوگا۔
(۵) اگرمقر نے کذا در هما کہا تو اس سے ایک درہم مراد ہوگا کیول کہ درہم مراد ہوگا کیوں کہ درہم مراد ہوں گے، کیوں کہ حرف عطف کے بغیر مقر نے حرف عطف کے بغیر تین مرتبہ کذا کذا در هماکہا تو اس سے گیارہ دراہم مراد ہوں گے، کیوں کہ حرف و مرتبہ کذا کذا کذا کد درم تبہ بدون حرف عطف کے بغیر کی صورت میں اا دراہم واجب ہوتے ہیں لہذا اس صورت میں کیارہ دراہم واجب ہوتے ہیں لہذا اس صورت میں گیارہ دراہم واجب ہو ہو ہی ہوں گے۔

اوراگرمقر نے حرف عطف کے ساتھ تین مرتبہ کذا و کذا و کذاکہا تو ایک سواکیس دراہم اس کی اقل مقدار ہوگی اس لیے کہ حرف عطف کے ساتھ کذا و کذا در هما کہا تو اس کی اقل تعداد الف و مائة و أحد و عشرون ہوگی یعنی ایک ہزار ایک سواکیس ۔

قَالَ وَإِنَ قَالَ لَهُ عَلَيْ أَوْ قِبْلِي فَقَدُ أَقَرَّ بِاللَّيْنِ، لِأَنَّ عَلَيَّ صِيْعَةُ إِيْجَابٍ وَقَبْلِي يَنْبِيءُ عَنِ الصَّمَانِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْكَفَالَةِ، وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ هُوَ وَدِيْعَةٌ وَوَصَلَ صُدِّقَ، لِآنَ اللَّفُظ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَضْمُونُ حَفِظةٌ وَالْمَالُ مَحَلَّةٌ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَامَفْصُولًا، قَالَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ فِي قَوْلِهِ قِبَلِي أَنَّهُ إِقْوَارٌ عِفِظةٌ وَالْمَالُ مَحَلَّةٌ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَامَفْصُولًا، قَالَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ فِي قَوْلِهِ قِبَلِي أَنَّهُ إِقْوَارٌ بِالْاَمَانَةِ جَمِيْعًا، وَالْأَمَانَةُ فِي اللَّمْنَ وَالْأَمَانَةُ فِي اللَّمْنِ وَالْأَمَانَةِ جَمِيْعًا، وَالْأَمَانَةُ فِي اللَّمْنَ وَالْأَمَانَةُ عَنِي اللَّمْنَ وَالْأَمَانَةُ فِي اللَّمْنَ وَالْأَمَانَةُ فِي اللَّمْنَ وَالْأَمَانَةِ فِي اللَّمْنَ وَالْأَمْانَةُ فِي اللَّهُ وَالْمَانَةُ فِي مَنْدُوقِي فَهُو إِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي اللَّهُ وَالْمَانَةُ فِي كَيْسِى أَوْ فِي صَنْدُوقِي فَهُو إِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانَةُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْلُ الْمُعْمَا وَالْاكَ إِلَى اللَّهُ فَقَالَ إِنَّوْنَهُا وَانْتَقِدُهَا أَوْ أَجِلِي يَتَهُ وَقُلْ لَكَ يَتَرَكُ إِلَى مَضَمُونً وَأَمَانَةٍ فَيَشِبُ الْقَالَ الْتَوْ فَقَالَ إِنَّوْنَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْفَ فَقَالَ إِنَّوْنُهُا وَانْتَقِدُهُا أَوْ أَجِلْنِي بِهَا أَوْقَدُ قَضَتُهُا فَهُو إِقْرَارُ، إِلَّنَ الْهَاءَ فِي الْأَوْلِ

### ر آن الهداية جلدال يه المسلك المسلك المسلك الما اقرارك بيان ين إلى

وَالنَّانِيُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعُواى فَكَأَنَّهُ قَالَ إِتَّزِنِ الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيَّ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرْ حَرُفَ الْكَنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا لِعَدَمِ إِنْصِرَافِهِ إِلَى الْمَذْكُورِ، وَالتَّاجِيْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ وَاجِبٍ وَالْقَضَاءِ يَتُلُو الْوُجُوبِ، وَكَذَا وَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، لِأَنَّ التَّمْلِيْكَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَخْلَلْتُكَ بِهَا عَلَى فَلَانِ لِأَنَّةُ تَحُويُلُ الدَّيْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مقرنے یوں کہااس کا مجھ پر یا میری طرف ہوتو اس نے قرضہ کا اقرار کرلیا، کیوں کہ علی سینکہ ایجاب ہے اور قبلی بھی ضان کی خبر دیتا ہے جیسا کہ کفالہ میں گذر چکا ہے اور اگر مقرنے له علی یا قبلی کہنے کے ساتھ ہی ھو و دیعة کہد دیا تو اس کی تقدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس کا جملہ مجازا و دیعت کا اخمال رکھتا ہے، کیوں کہ مُورَع مالی و دیعت کی حفاظت کا پابند ہوتا ہے اور محل حفاظت کا محل ہے، لہذا موصولا اس کی تقدیق کی جائے گی، لیکن مفصولا تقدیق نہیں کی جائے گی۔ صاحب ہدایہ والتحلی نے متعلق میں مقرکے قول قبلی کے متعلق میں مقول ہے کہ وہ امانت کا اقرار ہواس لیے کہ یہ لفظ امانت کو بھی شامل ہے تی کہ اس کا قول لاحق کی قبل فلان (فلاں کی طرف میراکوئی حق نہیں ہے) امانت اور قرض دونوں سے بری کرنے پر محمول ہے اور امانت ان میں اقل ہے لیکن پہلاقول جو یہاں غذکور ہے وہ اصح ہے۔

اگرمقرنے کہا کہ میرے پاس اسنے درہم ہیں یا میرے ساتھ ہیں یا میرے حجرے میں ہیں یا میری تھیلی میں ہے یا میرے صندوق میں ہیں تو بیاس امانت کا اقرار ہے جواس کے قبضہ میں ہے، کیول کہ ان میں سے ہرایک اس بات کا اقرار ہے کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہےاورشی مقبوض مضمون اورامانت پر مقسم ہے اس لیے ان میں جواقل ہے (امانت) وہ ٹابت ہوگی۔

اگرکسی نے دوسرے سے کہا میر بہتھ پر ایک ہزار درہم ہیں اور دوسرے نے کہاتم اٹھیں وزن کرلویا نقلہ پر معاملہ کرلویا مجھے مہلت دویا میں نے تہمیں وہ دراہم دے دیتے ہیں توبیا قرارہوگا اس لیے کہ پہلے اور دوسرے جملے میں جو ہاء ہے وہ ان دراہم سے مہلت دویا میں نہ کور ہیں تو گویا اس نے ہیں کا وہ ایک ہزار دراہم جو تہمارے مجھ پر ہیں اٹھیں وزن کرلوحتی کہ اگر اس نے حرف کنا بینہ ذکر کیا ہوتا توبیا قرار نہ ہوتا کیوں کہ اسے نہ کور فی الدعوی کی طرف پھیرنا ممکن نہ ہوتا۔ اور مہلت دینا حق واجب ہی میں ثابت کنا بینہ ذکر کیا ہوتا توبیا قرار نہ ہوتا کیوں کہ اسے نہ کور فی الدعوی کی طرف پھیرنا ممکن نہ ہوتا۔ اور مہلت دینا حق واجب ہی میں ثابت ہے اور ادائیگی وجوب کے بعد ہوتی ہے اور بری کرنے کا دعوی بھی قضاء کی طرح ہے نیز صدقہ اور ہبہ کرنے کا دعوی بھی قضاء کی طرح ہے، اس لیے کہ تملیک (یعنی مالک بنانا) پہلے واجب ہونے کی متقاضی ہے ایسے ہی اگر اس نے کہا میں نے ان دراہم کے متعلق تم کوفلاں کے حوالے کردیا اس لیے کہ بی قرض کا حوالہ کرنا ہے۔

#### اللغات:

﴿ قَبِلَى ﴾ ميرى طرف \_ ﴿ ينبئ ﴾ خبر ديتا ہے۔ ﴿ و ديعة ﴾ امانت \_ ﴿ و صل ﴾ متصل كها \_ ﴿ إبراء ﴾ برى قرار دينا \_ ﴿ ينتظمها ﴾ اس كومشمل ہوتا ہے۔ ﴿ كيس ﴾ جيب، تھيلى \_ ﴿ يتنوع ﴾ مختلف شم كا ہوتا ہے \_ ﴿ انز نها ﴾ ان كا وزن كرلو ﴿ انتقدها ﴾ ان كو يركه لو، جائج لو \_ ﴿ أجلنى ﴾ مجمع مهلت دو \_ ﴿ قد قضيتها ﴾ ميں ان كوادا كر چكا مول \_ ﴿ يتلو ﴾ ساتھ ملى ہوتى

## ر أن البداية جلد ال ي المحالة المحالة

ہے۔ ﴿ تمليك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿ سابقه ﴾ بملے بونا۔ ﴿ أحلتك ﴾ ميل نے مجھے دوالے كرديا تھا۔

#### اقرار كايسالفاظ جن من صراحنا اقراركا ذكرتيس موتا:

مسئلہ یہ ہے کہ آگرمقر یہ کہتا ہے کہ له علی دراهم یاله من قبلی دراهم اسکے بھی پر پھی دراہم ہیں یا میری طرف ہیں تو یہ دین اور قرض کا اقرار ہے۔ اور مقر پر وضاحت کے ساتھ اسٹے دراہم کی ادائیگی واجب ہے، کیوں کہ علی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنے کے لیے موضوع ہے اور قبلی بھی صنان کے لیے آتا ہے چنانچہ قبل فلان عن فلان صَمِن عنه کے معنی میں اور الکفیل قبیل الکفیل ضامن کے معنی میں مستعمل ہے، اور اگر مقرلہ علی دراهم کے ساتھ ملاکر هو و دیعة کہدد ے اور فصل نہ کرے تواس کی تقید بی کی عامی کے معنی میں اس بات کا بھی اختال ہے اور پھر مال ودیعت کی تقید بی کی اس لیے کہ اس کے جملے میں اس بات کا بھی اختال ہے اور پھر مال ودیعت کی حفاظت مود عے فرمہ ہوتی ہے اور ودیعت بھی مضمون ہوتی ہے اس لیے صورت مسئلہ میں مقرکی تقید بی کر لی جائے گی اور یہ سمیت المحل باسم الحال کے قبیل سے ہوگا، کیکن چونکہ اس سے ودیعت مراد لینا خلاف حقیقت ہے لہذا موصولاً ہی مقرکی تقید بی ہوگی، مفصولاً نہیں ہوگی۔

صاحب ہدایہ والسطین فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض شخوں میں له علی قبلی کو اقرار بالامانت قرار دیا گیا ہے کیوں کہ لفظ قبلی میں امانت کا بھی احتال ہے اور اقل متیقن ہوتا قبلی میں امانت کا بھی احتال ہے اور اقل متیقن ہوتا ہے۔ اس لیے امانت پراسے محمول کرنا معیقن ہوگا،کیکن صاحب ہدایہ والتی اور میں کہ قبلی کو دین پرمحمول کرنا اصح ہے، کیوں کہ دیون میں اس کا استعال غالب ہے اور غالب پرحمل ممکن ہوتے ہوئے نادر پرمحمول کرنا مناسب نہیں ہے۔

اگرمقرنے کہالہ عندی مالا یامعی یافی صندوقی توان تمام صورتوں میں بیامانت کا اقرار ہوگا اس لیے کہ ہر ہرصورت مقر کے قبضہ پردلیل ہےاور دوسرے کے مال پر قبضہ دوطرح کا ہوتا ہے قبضہ امانت اور قبضہ ضانت اور ان میں قبضہ امانت اقل ہے اس لیے وہی مراد ہوگا۔

ولو قال له رجل النع مسئلہ یہ ہے کہ زید نے خالد سے کہا تمہارے ذمہ میرے ایک ہزار دراہم باقی ہیں اس پرخالد نے کہا تو اخیس وزن کرلویا نقد لے لویا مجھے ان کے متعلق کچھے مہلت دیدوتو ان تمام صورتوں میں خالد کی طرف ہے دین اور قرضہ کا اقرار ہوگا،
کیوں کہ اتنز نھا اور انتقدھا میں ہاء کی خمیراس ایک ہزار سے کنا یہ ہے جودعوی کے تحت بیان کیا گیا ہے اور خالد کا اصل جواب یوں ہے کہ وہ ایک ہزار دراہم جوتمہارے مجھ پر باقی ہیں یا تو آخیس وزن کر کے لے لویا پھر نقد لے لوگویا ضمیر ماء کا بیان ہی در حقیقت اقرار کی علامت ہے اور اگر ضمیر ھانہ ہوتی تو بیا قرار بھی نہ ہوتا۔ اور مہلت دینا اور قضاء کا دعویٰ کرنا دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ پہلے ذمے میں قرض تھا اس لیے کہ اگر قرضہ پہلے نہیں ہوگا تو نہ تو مہلت مانگنا صحیح ہوگا اور نہ ہی ادائیگی کا دعوی کرنا درست ہوگا۔

و گذا دعوی الصدقة النع مسكديه به كداگر خالديد دعوی كرتا ب كرتمهار بايد بزار جو مجھ پر تھے وہ تم نے مجھے صدقه كرديا تھا يا بهبر كرديا تھا يا بهبر كرديا تھا تواس صورت بيل بھی خالد كی طرف سے بياقر اربوگا، كيوں كه بهداور صدقه كا دعوى اس بات كا متقاضى ب كه بہنا خالد كے ذمه زيد كے دراہم باقی تھے۔ اس طرح اگر مدى عليہ يعنی خالد بيكتا ہے كہ ميں ايك بزار دربم كے سليلے ميں تمہيں راشد كے دالد كرديا توبي بھی خالد كی طرف سے اقر اربوگا اور يہ بجھا جائے گا كداس نے اسپنے قرض كی ادائيگی راشد كے ذمه كردى ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُوجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمَقِرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّأْجِيْلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًا، لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِمَالٍ وَادَّعَى الْإِجْارَةَ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ نَفْسِه بِمَالٍ وَادَّعَى الْإِجْارَةَ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ الْمُسْالِةُ فِي الْكَفَالَةِ قَالَ وَيَسْتَحُلِفُ الْمُقِرُّ لَهُ عَلَى الْأَجْلِ، لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ حَقًّا اللَّهُ عَلَى الْمُنْكَرُ حَقًّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكِرٌ حَقًّا اللَّهُ عَلَى الْمُنْكَرِ. عَلَيْهِ وَالْيَهِيْنُ عَلَى الْمُنْكَرِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کئی تخص نے دَین موجل کا اقرار کیا اور دَین کے سلسے میں مقرلہ نے اس کی تقدیق کردی، لیکن تاجیل کے متعلق تکذیب کردی تو مقر پر فی الحال دَین لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اپ نفس پر مال کا اقرار کیا ہے اور اس میں اپنے لیے ایک حق کا (تاجیل) دعوی کرر کھا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے اس کے قبضہ میں ایک غلام ہواور وہ دوسرے کے لیے اس کا اقرار کرر ہا ہولیکن ساتھ بی اجارہ کا دعوی کرر ہا ہو۔ برخلاف سیاہ دراہم کے اقرار کے کیوں کہ سیاہ ہونا درہم کی صفت ہے اور یہ سئلہ کتاب الکفالہ میں گذر چکا ہے۔ اور میعاد کا انکار کرنے پرمقرلہ سے قتم لی جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے اوپرایک حق کے لزوم کا منکر ہے اور قسم منکر ہی پر ہوتی ہوتی ہوتا در میعاد کا انکار کرنے پرمقرلہ سے قتم لی جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے اوپرایک حق کے لزوم کا منکر ہے اور قسم منکر ہی پر

#### اللغاث:

﴿دين ﴾ قرضه ﴿ موجل ﴾ ادهار ﴿ كذبه ﴾ اس كوجماً ديا ﴿ تأجيل ﴾ مدت مقرر كرنا ﴿ حال ﴾ فورى ﴿ إجارة ﴾ كرائ پرلينا - ﴿ سود ﴾ كمو ف - ﴿ يستحلف ﴾ قمل جائ كى -

#### اقرار من مقرله سے جزوی اختلاف کرنا:

نعمان نے کہا کہ سلمان کا مجھ پر قرض ہے لیکن وہ میعادی ہے اور سلمان قرضہ کے متعلق تو نعمان کی تصدیق کرتا ہے لیکن میعاد کا منکر ہے اور اس حوالے سے وہ مقرکی تکذیب کر رہا ہے تو مقر پر فوری طور سے واجب الا داء قرضہ واجب ہوگا، کیوں کہ وہ اپنی شس پر دوسرے کے لیے مال کا اقر ارکر نے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک حق لیعنی میعاد کا مدی ہے تو اقر ارمیں اس کا قول معتبر ہوگا اور دعوی معتبر نہیں ہوگا جے کہ میر سے باس جو غلام ہے وہ زید کا ہے گرمیں نے اسے زید سے کراید پر لیا ہے تو مقربہ میں اس کی تصدیق ہوگا کی میں تصدیق ہوگا کی ای طرح یہاں بھی ہے کہ دین میں مقرکی تصدیق ہوگا کیکن میعاد میں تصدیق نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمقر کسی کے لیے سیاہ دراہم کا اقر ارکرے اور مقرلہ سفید کا دعوی کرے تو مقر ہی کی بات معتر ہوگی کیوں کہ سیاہ ہونا دراہم کی صفت ہے جب کہ معارض میں مکر کی، سیاہ ہونا دراہم کی صفت ہے جب کہ معارض میں مکر کی، اس لیے صفت کی صورت میں ہم نے بھی مقر کی بات کا اعتبار کیا ہے اور عارض یعنی میعاد کی صورت میں ہم نے مقرلہ یعنی منکر کی بات کو ترجیح دی ہے البتہ اس کے ساتھ بیشر طلگا دی ہے کہ اسے تسم کھانی پڑے گی، کیوں کہ البینة علی المدعی و الیمین علی من أنكر کی فارمولہ بہت مشہور ہے۔

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيٌّ مِائَةٌ وَكِرُهُمْ لَزِمَهُ كُلَّهَا دَرَاهِمَ وَلَوْ قَالَ مِائَةٌ وَتُوْبُ لَزِمَهُ ثُوبُ وَاحِدٌ، وَالْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيْرِ الْمِائَةِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَانِيْ، لِآنَ الْمِائَةَ مُبْهَمَةٌ وَالدِّرْهَمُ مَعْطُوفُ عَلَيْهَا بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ لَاتَفْسِيْرَ لَهَا فَيقِيَتِ الْمِائَةُ عَلَى إِبْهَامِهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِيْ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ وَهُو الْفَرْقُ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ لَاتَفْسِيْرَ لَهَا فَيقِيتِ الْمِائَةُ عَلَى إِبْهَامِهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِيْ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ وَهُو الْفَرْقُ الْمِائَةُ عَلَى إِبْهَامِهَا كَمَا فِي الْقَصْلِ الثَّانِيْرِ وَالْمَوْزُونِ، وَهُوَ الْفَرْقُ وَدُلِكَ عِنْدَ كُثْرَةِ الْوَجُوبِ بِكُفْرَةِ أَسْبَابِهِ وَذَٰلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَأَمَّا النَّيَابُ وَذَلِكَ عِنْدَ كُثْرَةِ الْوَجُوبِ بِكُفْرَةِ أَسْبَابِهِ وَذَٰلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَأَمَّا النَّيَابُ وَذَلِكَ عِنْدَ كُثْرَةِ الْوَبُوبُ بِكُونُ وَالْمَوْرُونِ، وَأَمَّا النَّيَابُ وَلَاكُ عِنْدَ كُثْرَةِ الْوَجُوبِ بِكُونَةَ أَسْبَابِهِ وَذِلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَأَمَّا النَّيَابُ وَلَالْمُونُ وَالْمُولُونِ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعْرِقُ الْمَوْدُونِ الْمَعْلُونِ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَى مَائَةٌ وَتُولَى الْمُولِقُ الْمُولِ الْمَالُونِ الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُونُ الْمُعْلِقِ الْمَالِولُونَ الْمُعَلِقِ الْمَالِولُونَ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْدَلِ وَالْمُولُونِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

#### اللَّغَاتُ:

﴿موجع ﴾ جس سے رجوع کیا جائے۔ ﴿استفقلوا ﴾ تقبل سجھتے ہیں، بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ ﴿عقیب ﴾ پیچے، بعد میں۔ ﴿مکیل ﴾ جس کوناپ کردیا جائے۔ ﴿أعقبها ﴾ اس کے بعد میں لایا ہے۔ ﴿استواء ﴾ برابری۔

### اقراريل مذكورمبهم اعداد كي تفسير:

صورتِ مئلدیہ ہے کہ اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پرسو ہے اور ایک درہم ہے تو استحسانا اس پر پورے سودرہم لازم ہوں گے اور اگر اس نے کہا سو ہے اور ایک کپڑا ہے تو اس پر ایک کپڑا الازم ہوگا اور سو کے متعلق اس سے وضاحت طلب کی جائے گی جب کہ قیاس بیہ

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة

ہے کہ مائة و در هم والی صورت میں بھی اس پرایک ہی درہم لازم ہواور مائة اور درہم میں مغایرت ہاس لیے ہم درہم کو مائة کی تفسیر میں قرار دے سکتے بلکہ مائة کی تفسیر مقر سے تفسیر میں بھی مائة کی تفسیر مقر سے معلوم کی جائے۔

استحسان کی دلیل اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ ہے کہ اہل عرب ہر ہرعدد کے ساتھ درھا درھا کے تکرار کو نقیل سیجھتے ہیں اور دویا دو سے زائد اعداد کے اخیر میں ایک مرتبہ درہم کا اطلاق کرتے ہیں مثلاً احد وعشرون درھما یا مانة و احد وعشرون درھما اور چونکہ درہم دینار اور مکیل وموزون کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور زبان پر ان کا استعال اور اطلاق بھی کثیر ہے اس لیے ان میں ایک جگہ کا تذکرہ سب کو شامل ہوگا اور مانة و درھم سے ایک سوایک درہم مراد ہوں گے۔ جب کہ تؤب کا استعال اور اطلاق کم ہوتا ہے اور ان میں کیل ووزن کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے۔ اس لیے مانة و ثوب کہنے سے ثوب مانة کی تغیر نہیں ہوگا اور اطلاق کم ہوتا ہے اور ان میں کیل ووزن کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے۔ اس لیے مانة و ثوب کہنے سے ثوب مانة کی تغیر نہیں ہوگا ہاں اگر مقر مانة و ثلاثة اثو اب کہتا ہے تو ثلاثة اثو اب کہتا ہے تو ثلاثة اثو اب کی تغیر ہوگا ، کیوں کہ یہاں اُثو اب بدون واؤنہ کور ہے ور ثلاثة و اُثو اب انہیں ہے ، لہذا یہ ثلاثة اُثو اب کی تغیر ہیں اور ان کے لیے اُثو اب انہی تغیر ہیں۔ ورنوں محتاج تغیر ہیں اور ان کے لیے اُثو اب انہی تغیر ہیں۔

قَالَ وَمَنُ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَةٍ لَزِمَهُ التَّمُرُ وَالْقَوْصَرَةُ وَفَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ خَصَبْتُ تَمُرًا فِي قَوْصَرَةٍ وَحُوهُ وَقَلَ الْمَعْوَدُ فَى الْآَصُونِ الظَّرْفِ فَيَلْزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ خَصَبْتُ مِنْ قَوْصَرَةٍ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلْانْتِزَاعِ الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ خَصَبْتُ مِنْ قَوْصَرَةٍ، لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلْانْتِزَاعِ الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا قَالَ خَصَبْتُ مِنْ قَوْصَرَةٍ، لِآنَ كَلِمَةَ مِنْ لِلْانْتِزَاعِ الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْمِحْوَلِقِ، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَابَةٍ فِي أَصْطَبُلٍ لَزِمَهِ الدَّابَةُ خَاصَةً لِأَنَّ الْأَصْطَبُلَ غَيْرَ مَعْمُونُ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَعَلِيْقَةً وَالْمَعْمُ لِ وَمَنْ أَقَرَّ لِعَيْرِهِ بِحَاتِمٍ لَوَمُ الْمُعْتَقِيقُ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَحَمَّ الْمُعْلِلُ عَيْرَ مَهِ الْمُعَلِقُةُ وَالْفَصُّ، لِأَنَّ السَّمُ الْحُولَةُ وَعَلَى الْمُعَلِقُ لَعَامُ الْمُعَلِقُ وَالْمَعُونَ الْمُوسُونَ اللَّعُمُ وَالْمُومُ لِلَ الْمُعْمَالُ الْمُعَلِقُ وَالْفَصُّ، لِلْانَ السَّمُ الْعَامُ فِي الْبَيْتِ، قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِحَاتِمِ لَومُهُ الْوَلِمُ الْمُعْلَى وَمَنْ أَقَرَّ لِعَلَى الْمُعَلِي وَمَنْ أَقَرَّ بِحَجْلَةٍ فَلَهُ وَمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِسَيْفِ فَلَهُ النَّصُلُ وَالْمُونَ الْإِسْمِ عَلَى الْمُلْ عُرْقًا.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے (اپنے ذمے) ایک تھلے میں (دوسرے کے) چھوہاردں کا اقرار کیا تو اس پر چھوہارے کے ساتھ تھیلا بھی لازم ہوگا اور مبسوط میں امام محمد والتیلا نے اس کی تفسیر رہے کہ میں نے تھلے میں رکھے ہوئے چھوہارے فصب کیا ہے۔ اور اس کی دلیل رہے کہ تھیلا چھوہاروں کے لیے برتن ہے اور شی یعنی مظر وف کا فصب بدون ظرف مستی نہیں ہے لہٰذا مقر پر دونوں لازم ہوں گے۔ کشی میں رکھے ہوئے غلے اور گون میں رکھے ہوئے گیہوں کا بھی یہی تھم ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب مقرنے رہے کہا کہ میں نے تھیلے سے فصب کیا ہے، کیوں کہ کام کم مین نکالنے کے لیے موضع ہے لہٰذا مید نکالی ہوئی چیز کے فصب کا اقرار ہوگا۔

ر آن البعلية جلدال عن المسلك المسلك المسلك الكام اقرار كهان عن على

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اصطبل میں گھوڑ اغصب کرنے کا اقرار کیا تو اس پرصرف دابدلازم ہوگا، کیوں کہ حضرات شیخین تو انہ اور اصطبل دونوں کا ضامن ہوگا اور کے بہاں اصطبل فصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہے اور امام محمد رہ انٹیلا کے قول کے مطابق مقر دابہ اور اصطبل دونوں کا ضامن ہوگا اور حجر سے میں غلہ فصب کرنے کا بھی یہی تھم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کے لیے خاتم یعنی چاندی کی انگوشی کا اقرار کیا تو اس پرانگوشی کا حلقہ بھی لازم ہوگا اور گلینہ بھی، کیوں کہ لفظ خاتم ان سب کو شامل ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو اس پر پھل، نیام اور پر تلہ سب لازم ہوں گے، اس لیے کہ لفظ سیف ان سب پر مشتمل ہوتا ہے۔

ا گر کسی نے چھپرکٹ کا قرار کیا تواس پراس کی کٹریاں اور پردہ سب لازم ہوں گے، کیوں کہ عرف میں لفظ حجلہ ان سب پر بولا جاتا ہے۔

#### اللغات:

واحد القه واحد القه واحد وقوصرة في تصلا وعاء في برت وسفينة في شي وحنطة في گندم وجوالق واحد جولق واحد جولق ؛ گفر ي بندل وانتزاع في نكالنا، كيني ا با بركرنا و دابة في جانور و اطبل في طويله گفر مكان و حاتم في انگوش و حلقة في دائره، خال انگوش و فص في گيند و سيف في تلوار و فصل في تكل، دهار دار حصد و حفن في نيام و حمائل في خلفة في دائره، خال انگوش و فصل في منطبق بوتا ب و حجلة في تحمير كهث و عيدان في كريان، واحد؛ عود و كسوة في حادري، واحد؛ عود و كسوة في حادري، واحد؛ عود و كسوة في حادري، واحد: كساء -

### ایک چیز کے اقرار میں ضمناً واجب ہونے والی اشیاء:

عبارت مين اصلاً جارمسك مذكور مين:

(۱) ایک شخص نے بیا قرار کیا کہ میں نے فلاں کے وہ چھو ہارے جو تھیلے میں سے تھیں خصب کرلیا تھا تو مقر پر چھو ہاروں کے ساتھ ساتھ تھیلے کا بھی ضان واجب ہوگا، کیوں کہ تھیلاظرف ہے اور چھو ہارے مظر وف اور ظرف کے بغیر مظر دف مختق اور موجود نہیں ہوتا۔ ای طرح آگر کی نے کہا کہ میں اور ان کے بغیر اس کھا ہوا گانہ م خصب کیا تھا تو یہاں بھی اس پرشتی اور گون کے ساتھ غلہ اور گندم کا صان واجب ہوگا کیوں کہ بید چیزیں بھی غلہ اور گندم کے لیے مظر وف ہیں اور ان کے بغیر اس پرشتی اور گان کے ساتھ غلہ اور گندم کا حیات میں اور ان کے بغیر ضان واجب ہوگا کہوں کہ بید چیزیں بھی غلہ اور گندم کے لیے مظر وف ہیں اور ان کے بغیر ضان واجب ہوگا اور تحقق نہیں ہوگا اور تمرکے صنان میں تھیلے کا بھی ضان واجب ہوگا۔ ہاں اگر مقر نے بیہ کہا کہ میں نے مظر وف سے نکال کرغصب کیا ہے تو اس پرصرف تمرکا ضان ہوگا کہوں کہ کامہ نمون اخراج اور ان ترزاج اور ان کا مقصد ہیہ ہوگا۔ ہوں ان کہ مقبلے کا میں نے مظر وف سے نکال کرغصب کیا ہے، لبندا اس صورت میں مقر پر تھیلے کا ضان نہیں ہوگا۔ صرف دابہ کا حنان ہوگا، کیوں کہ حضرات شیخین تو گھڑنا کے یہاں غیر محول اور نتھا نہ تہونے والی چیز کے فصب کا صان نہیں ہوتا جب کہ صرف دابہ کا حضان ہوگا، کیوں کہ حضرات شیخین تو گھڑنا کے یہاں غیر محول اور نتھا نے نہوں کے مطرف دابس کی حضرات شیخین تو گھڑنا کی بہی اختلاف الم مجمد تو شیلیا ہے کہ برکو آگو تھی اور مام مجمد تو تھڑنا ہوں کا میں واجب ہوگا۔ اس صورت میں بھی صوف غلی خوان واجب ہوگا جب کہ امام مجمد تو شیلیا نے اور کمرے دونوں کا ضان واجب ہوگا جب کہ امام مجمد تو شیلیا نے اور کمرے دونوں کا ضان واجب ہوگا جب کہ امام مجمد تو شیلیا نے اور کمرے دونوں کا ضان واجب ہوگا۔ اس صورت میں بھی صورت میں کھڑاتھی کہ کہ کہا کہ کہا میں میں میں میں ہوتوں تھر لیجنی زید پر لازم ہے کہ بکر کو آگو تھی صافح اور میں میں سے کہ کہر کو آگو تھی صافح اور کیا تھی میں دونوں دے سے کہر کہ کو آگو تھی صورت میں میں کے کہر کی کی کھڑنے کے کہر کی کھڑنے کہ کہر کی کھڑنے کہ کہ کہر کو آگو تھی صورت کے کہر کہر کو آگو تھی صورت کے کہر کہر کو آگو تھی موجو کیا کو کھٹی کے کہر کو آگو تھی صورت کے کہر کھڑنے کیا کو کھڑنے کیا کہ کہر کہر کو آگو تھی ملک کے کہر کو آگو تھی موجو کے کہر کہر کو آگو تھی موجو کے ک

# ر آن البدایه جلدال یک سی کرده کرد کرد اظام اقرار کے بیان میں کے

كيول كدان سبب كولفظ خاتم شامل ہے لہذا خاتم كے اقرار ميں ان كا اقرار بھى شامل ہوگا۔

(۴) اگر کسی نے دوسرے کے لیے تلوار کا اقرار کیا تو تلوار کی تمام چیزیں یعنی پھل، نیام اور پر تلہ سب اس میں شامل ہوں گی، کیوں کہ لفظ سیف ان تمام چیزوں پر صادق آتا ہے، اس لیے مقر پر بیساری چیزیں لازم ہوں گی۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی کے لیے جلد یعنی چھپر کٹ کا اقرار کیا تو اس پرمسہری کی لکڑیاں اور اس کے پردے وغیرہ سب لازم موں گے، کیوں کہ ان تمام چیزوں کے مجبوعے کا نام جلہ ہے لہٰذا بیتمام چیزیں اقرار میں شامل ہوں گی اور مقر پر بیساری چیزیں واجب الا داء ہوں گی۔

وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مَنْدِيْلٍ لِزِمَاهُ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ ظَرُفٌ، لِأَنَّ التَّوْبَ يُلَقُّ فِيهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَى ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ فَي وَرُهُم حَيْثُ يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ صَرْبٌ لَاظُرُف، وَإِنْ قَالَ ثَوْبٌ فِي عَشَرَةٍ لَأَنَّهُ ظَرُفٌ، بِخِلَافِ قَوْلِ دِرْهُم فِي دِرْهُم حَيْثُ يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ صَرْبٌ لَاظُرُف، وَإِنْ قَالَ ثَوْبٌ فِي عَشَرَةً أَبِي يُوسُف رَحَمُنَ عَلَيْهُ اللَّهُ يَعُلُوهُ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُف رَحَمُنَ عَلَى الظَّرُفِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالًا عَلَيْهُ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَر ثَوْبًا، لِأَنَّ النَّهُ يَعْشَرَةً أَثُوابٍ فَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّرُفِ، وَلَابِي يُوسُف رَحَالًا عَلَى أَنْ حَرْف فِي النَّيْنِ وَالْوَسُطِ أَيْضًا قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَالْدُخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ (سورة الفجر) أَى بَيْنَ عِبَادِي فَوَقَعَ الشَّكُ، وَالْاصُلُ بَرَاءَةُ الذِّمَمِ عَلَى أَنْ كُلَّ ثَوْبٍ مَوْعِي وَلَيْسَ بِوَعَاءِ فَتُعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّرُفِ فَتُعِيْنُ الْأَوْلُ مَحْمَلًا.

توریحی : اگر کسی نے کہا میں رومال میں لیٹا ہوا کپڑے کا تھان غصب کیا ہے تو اس پر توب اور مندیل دونوں لازم ہوں گے،
کیونکہ یہاں رومال ظرف ہے اس لیے کہ رومال میں کپڑالیٹا جاتا ہے ایسے ہی اگراس نے کہا مجھ پرتھان میں تھان ہے اس لیے کہ
یہاں بھی دوسرا توب ظرف ہے۔ برخلاف اس کے قول در ہم فی در ہم کے چناں چہاس صورت میں اس پرایک کپڑالازم ہوگا اس
لیے کہ بیرحساب کا ضرب ہے، ظرف نہیں ہے۔

اگر کہا ایک کیڑا دس کیڑوں میں ہے تو امام ابو یوسف راٹٹیلڈ کے یہاں اس پرصرف ایک کیڑا واجب ہوگا امام محمد راٹٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر گیارہ کیڑے ادب ہوگا امام محمد راٹٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر گیارہ کیڑے کے ان موں گے اس لیے کہ عمدہ کیڑا بھی دس کیڑوں میں لیبیٹ دیا جاتا ہے، لہذا عشرہ آٹو اب کوظرف پر محمول کرناممکن ہے۔ حضرت امام ابو یوسف والٹیلٹیلڈ کی دلیل میہ ہے کہ حرف فی درمیان اور بچ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ارشاد خداوندی ہونا ممکن ہے۔ ارشاد خداوندی ہونے میں شک ہوگیا اور ذمہ کا فارغ ہونا اصل ہے نیز ہوادہ میں تو ب کے ظرف ہونے میں شک ہوگیا اور ذمہ کا فارغ ہونا اصل ہے نیز میں تو ہوسکتا ہے کہ ہر کیڑا مظر وف ہواور ظرف کوئی نہ ہواور اس حوالے سے بھی اسے ظرف پر محمول کرنا معتمدر ہے، لہذا اول متعین ہوگیا۔

اللَّغَاتُ:

﴿ ثوب ﴾ كيرًا \_ ﴿ منديل ﴾ رومال \_ ﴿ يلف ﴾ لپينا جاتا ہے۔ ﴿ بين ﴾ درميان \_ ﴿ براء ه ﴾ غيرمشغول مونا \_ ﴿ موعى ﴾ دُها موا \_ ﴿ وعاء ﴾ وهكن \_

# ر آن البداية جلدال ير المالي جلدال يوسي المالي الما

#### ایک چیز کے اقرار میں ضمناً واجب ہونے والی اشیاء:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا میں نے رومال میں لیٹا ہوا کیڑے کا ایک تھان غصب کیا یا یہ کہا کہ مجھ پرفلاں کا ایک تھان ہے جو
کیڑے کے دوسرے تھان میں ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص پردونوں چیزیں (یعنی پہلی صورت میں ٹوب مع المسندیل
اور دوسری صورت میں ٹوب فی المٹوب) واجب ہوں گی، کیوں کہ پہلی صورت میں مندیل ثوب کے لیے اور دوسری صورت میں
ثوب ٹوب کے لیے ظرف ہے اور بغیر ظرف کے مظر وف محقق نہیں ہوتا لہٰذا مقر پرظرف اور مظر وف دونوں چیزیں واجب ہوں
گی لیکن اگر مقر در ھم فی در ھم کہتا ہے تو اس پرصرف ایک ہی درہم واجب ہوگا کیوں کہ فی در ھم، در ھم کے لیے ظرف میں اس کے بلکہ ضرب اور حساب ہے۔

اگرمقر نے کہا میں نے دس تھانوں میں لپٹا ہوا ایک تھان غصب کیا تو حفزات شیخین بڑھ تھا کے یہاں اس پر ایک ہی تھان کا صفان ہوگا جب کہ امام محمد رطیع کا بہت عمدہ موتا ہے صفان ہوگا جب کہ امام محمد رطیع کا بہت عمدہ موتا ہے اور اسے کی کئی کیڑوں میں لپٹا جاتا ہے اس لیے یہاں عشرہ اثواب کو ثوب و احد کے لیے ظرف بناناممکن ہے اور چونکہ ظرف اور منظر وف ایک ساتھ محقق ہوتے ہیں اس لیے مقریر گیارہ تھانوں کا صفان واجب ہوگا۔

حضرت امام ابویوسف والیمی اور بقول کافی امام اعظم ولیمین کی دلیل یہ ہے کہ مقر نے فی عشر ہ انواب کہا ہے اور حرف فی وسط اور درمیان کے لیے بھی مستعمل ہے جبیبا کر آن کریم میں ہے فاد خلی فی عبادی بین عبادی کے معنی میں ہے تو یہاں فی عشر ہ اثواب میں فی کے بین عبادی میں مونے کے حوالے سے شک ہوگیا ہے اور شک کی صورت میں اقل پر عمل موتا ہے اور شک کی صورت میں اقل پر عمل موتا ہے اور یہاں اقل ایک تھان ہے اس لیے مُقر پر ایک ہی تھان واجب ہوگا۔ اور چونکہ ایک تھان واجب کرنے سے وہ بہ آسانی بری الذمہ بھی ہوجائے گا اور ذمہ کی برات اصل ہے البذائی وجہ سے بھی اس پر ایک ہی تھان لازم ہوگا۔

علی أن كل ثوب النح اس كا حاصل به به كه جس طرح ثوب مظر وف به اى طرح به بهى موسكتا به كه عشوة أثواب بعى مظر وف مول اور خرب بيظر ف نبيس مول كه تو مطلب به موكا كه بيس نے دس تقانوں ميں سے ايك تقان نكالا بهر اور ظاہر به كه اس صورت ميں اس برصرف ايك ہى تقان واجب موكا، گيارہ تقان نبيس واجب مول كه ـ

وَلَوْ قَالَ اِلْعُلَانِ عَلِيَّ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ يُرِيْدُ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَةٌ خَمْسَةٌ، لِأَنَّ الضَّرْبَ لَا يَكُثُرُ الْمَالَ وَقَالَ الْحَسْنُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الطَّلَاقِ، وَلَوْقَالَ أَرَدُتُ خَمْسَةُ مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَةً عِسَمَةٌ وَقَالَ الْحَسْنُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الطَّلَاقِ، وَلَوْقَالَ أَرَدُتُ خَمْسَةُ مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَةً عِسْرَةً أَوْقَالَ اللَّهُ عَلَى عَشَرَةً لَوْمَةً عِسْمَةٌ أَوْقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَشَرَةً لَوْمَةً عِسْمَةً وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## ر آن البداية جلدال ير المالي ا

تروج کے: اگر کسی نے کہا بھے پرفلاں کے بی در بی ہیں اور وہ ضرب اور حساب کا ارادہ کئے ہوئے تو اس پر پانچ دراہم لازم ہوں گے، اس لیے کہ ضرب سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اس پر پجیس دراہم لازم ہوں گے اور کتاب الطلاق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں اوراگر اس نے کہا میں نے پانچ کے ساتھ پانچ کا ارادہ کیا تھا تو اس پر دس دراہم لازم ہوں گے اس لیے کہ لفظ میں اس کا احتال ہے۔ اگر کہا بھے پرفلاں کے ایک درہم سے لے کردس تک ہیں یا یہ کہا ایک درہم سے لے کردس کے درمیان تک ہوتو امام ابو حذیفہ والتی کے یہاں اس پرنو دراہم لازم ہوں گے، لہذا اس پر ابتداء والا اور اس کے بعد والے دراہم لازم ہوں گے اور آخری درہم لازم نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین عُیسَیا فرماتے ہیں کہ اس پر پورے دی دراہم لازم ہوں گے اور دونوں غایبتیں داخل ہوں گی۔امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ اس پرآٹھ دراہم لازم ہوں گے اور دونوں غایبتیں داخل نہیں ہوں گی۔اوراگر کہا کہ میرے ذمہ فلال شخص کے میرے گھر میں اس دیوارے اس دیوار کے درمیان تک ہے تو مقرلہ کو دونوں دیواروں کے مابین والا حصہ ملے گا اور دونوں دیواروں سے اسے پچھنمیں ملے گا اور کتاب الطلاق میں اس کی دلیلیں گذر چکی ہیں۔

#### اللغات:

﴿تسقط ﴾ كرمائ كى ﴿غاية ﴾ انتاء ﴿داء ﴾ كرر وحائط ﴾ ويوان -

### "فی"، "من" اور "مابین" کے اقرار کا حکم:

عبارت میں تین مسکلے مذکور ہیں (۱) ایک شخص نے کہا فلاں کے مجھ پر پانچ در پانچ ہیں اور اس کی نیت ضرب اور حساب کی ہے تو اس پرصرف پانچ ہی دراہم لازم ہوں گے، کیوں کہ ضرب اور حساب سے اصل مال میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے اور اجزاء کے اضافے سے اصل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگروہ یہ کیے کہ میری نیت خمسة مع المحمسة کی تقی تو اس پر دس دراہم لازم کردیئے جائیں گے، کیوں کہ اس کے جملے میں خمسة مع المجمسة کا اختال موجود ہے۔

(۲) ایک شخص نے کہا فلاں کا مجھ پر ایک درہم سے لے کردس تک ہیں یا ایک درہم کے درمیان سے لے کردس تک ہیں تو امام اعظم طلت فلا سے اس بین ابتدا اور اس کے ما بعد والے دراہم شامل ہوں گے اور انتہاء اور غایت والا یعنی دسواں درہم شامل نہیں اعظم طلت کے یہاں ابتداء انتہاء اور متوسط سب داخل ہوں ہوگا تو مجموی طور پر اس پرنو دراہم واجب ہوں گے۔ جب کہ حضرات صاحبین بی اللہ ابتداء انتہاء اور متوسط سب داخل ہوں گے اور اس شخص پرکل دس دراہم واجب ہوں گے۔ امام زفر ریا تھی نے یہاں ابتداء اور انتہاء کو چھوڑ کر درمیان والے آٹھ دراہم واجب ہوں گے۔ امام زفر ریا تھی کے امام نفر ریا تھی کہاں ابتداء اور انتہاء کو چھوڑ کر درمیان والے آٹھ دراہم واجب ہوں گے۔

(۳) اگریوں کہا کہ فلاں کے لیے میرے گھر میں اس دیوار سے اس دیوار تک حصہ ہے تو اسے صرف دونوں دیواروں کی درمیانی جگہ ملے گی اور دونوں غایتیں استحقاق اور اقر ارمیں داخل نہیں ہوں گی۔



چونکہ حمل کے مسائل دیگر مسائل سے علیحدہ اور جدا ہیں اس لیے اُنھیں علیحدہ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے، البتہ مبعوط کی اتباع میں خیار والے مسائل کو بھی اس فصل میں جوڑ دیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ قَالَ لِحَمْلِ فَلَانَةٍ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمْ فَإِنْ قَالَ أَوْطَى لَهُ فَلَانْ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِنَهُ فَالْإِقْرَارِ صَحِيْحٌ لِأَنَّهُ الْحَقِيْقَةِ لَهُمَا وَإِنَّمَا وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ قَالِمًا وَقُتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ فِي الْمَحْقِيْقَةِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْجَنِيْنِ بَعْدَ الْوِلادَةِ وَلَمْ يُنْتَقَلُ ، وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ حَيَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُما ، وَلَوْ الْمَعْرِدُ بَاعِنِي أَوْ أَفْرَطَنِي لَمْ يَلْزَمْهُ شَىٰءٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنَ الْحِجَجِ فَيَجِبُ إِخْمَالُهُ وَقَدْ أَمْكَنَ بِالْجُمَلِ عَلَى يُوسُقِ مِنْ الْمَعْدِ الْمَعْدِ وَقَالَ مَحَمَّدُ وَ الْمَالَّمَةُ يَا الْمُورُولُ وَأَحَدُ الْمُعَلِّعَلَيْهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ مِنَ الْحِجَجِ فَيَجِبُ إِخْمَالُهُ وَقَدْ أَمْكُنَ بِالْجُمَلِ عَلَى السَّبِ الصَّالِحِ ، وَلَا مِي يُوسُونُ وَأَحَدُ الْمُعَلَّوْمَ مِنْ الْمُؤْولُ وَالْمَالُومُ وَلَا لَمُعَمَّلُ عَلَى وَمُنْ أَوْلُومُ وَلَا لَمُعْمَلِ عَلَى وَمَنْ أَوْرَادُ مُعْلَقَةً يَنْصُوفُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِسَبِ التِبْعَارَةِ وَلِهِذَا حُمِلَ السَّرِعُ وَلَا الشَّوْطُ الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَلَولُومَةً وَهُو الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَحُولَ عَلَيْهِ أَنْ وَمَنْ الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعَلِّ وَمُو الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَحُولَ عَلَيْهِ قَالَ وَمَنْ الْمُولِ وَمَا فَي مَعْنَاهُ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کمی نے کہافلاں عورت کے حمل کا مجھ پرایک ہزار درہم ہے اب اگروہ یہ کہد دیتا ہے کہ فلال شخص نے اس کے لیے وصیت کی ہے یا اس حمل کے باپ کا انقال ہوا تھا اور وہ ہزار درہم اسے وراثت میں ملے ہیں تو اقر ارصحے ہے، کیول کہ اس نے ایے سبب کا بھی اقر ارکر لیا ہے جو سبب اس حمل کے لیے ثبوت ملک کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھراگر وہ فلانیہ اتن مدت میں زندہ اسے جنے جس سے بیمعلوم کیا جا سکے کہ بوقتِ اقر ارحمل موجود تھا تو مقربہ مقر پرلازم ہوجائیگا۔ اوراگر اس نے مردہ جنا تو وہ مال موصی

# ر آن البدايه جلدال ير المالي ا

اور مورث کا ہوگا اور موصی یا مورث کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، کیوں کہ بید در حقیقت اٹھی کے لیے اقر ار ہے اور بیچ کی طرف ولا دت کے بعد بید ملکیت منتقل ہوتی ہے حالاں کہ مردہ بیدا ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔

اوراگراس عورت نے دوزندہ بچوں کوجنم دیا تو بیہ مال ان کے مابین مشترک ہوگا۔اورا گرمقرنے بیکہا کہمل نے وہ مال مجھ فروخت کردیا یا مجھے بطور قرض دیدیا ہے تو اس پر بچھ بھی نہیں لازم ہوگا، کیوں کہاس نے ایک محال سبب بیان کردیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر مقراقر ارکومہم رکھے تو امام ابو پوسف رکھے تا ہے یہاں بیاقر ارضح نہیں ہے امام محمہ رکھے ہیں کہ سے ہے ہے،
کیوں کہ اقرار ایک سے محبح جست ہے لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے اور سبب صالح پراسے محمول کر کے اقرار پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت
امام ابو پوسف رکھیے گئے کی دلیل میہ ہے کہ مطلق اقرار اقرار سبب التجارة کی طرف راجع ہوتا ہے، اسی لیے عبد ماذون اور احد المحفاوضین کا اقرار اقرار اقرار اقرار البیب التجارت کی وضاحت کردی ہو۔
اقرار اقرار اسبب التجارت پرمحمول کیا جاتا ہے اور یہ ایسا ہوگا جیسے مقر نے صراحنا سبب تجارت کی وضاحت کردی ہو۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے کسی باندی یا کسی بکری کے حمل کا اقرار کیا تو اس کا اقرار صحیح ہے اور مقر پر مقربہ لازم ہوگا،
کیوں کہ اس کی صحیح دلیل موجود ہے یعنی دوسرے کی طرف سے اس کی وصیت لہذا اس اقرار کو اسی پرمحمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ
جس نے خیار شرط کا اقرار کیا اس میں شرط باطل ہوگی، کیوں کہ خیار ضخ کے لیے ہوتا ہے جب کہ اقرار میں فنخ کا احتمال نہیں ہوتا اور مقر
پر مال لازم ہوگا، اس لیے لازم کرنے والا لفظ (علیّ) موجود ہے اور شرط باطل کی وجہ سے یہ لفظ اور یہ الزام باطل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ حمل ﴾ جوابھی مال کے پیٹ میں ہو۔ ﴿ حتی ﴾ زندہ۔ ﴿ باعنی ﴾ مجھے بیچا تھا۔ ﴿ إعمال ﴾ عمل وینا۔ ﴿ متفاوضین ﴾ شرکت مفاوضہ کرنے والے۔

#### حمل کے لیے اقر ارکرنا:

عبارت میں کل جارمائل بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص نے کہا کہ فلاں عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے اس حمل کے جھے پر ایک ہزار دراہم واجب الأداء ہیں اور ساتھ میں اس نے یہ بھی وضاحت کردی کہ زید نے اس حمل کے لیے مذکورہ رقم کی وصیت کی تھی یا یہ کہا کہ یہ رقم حمل کو اس کے مرحوم باپ کی میراث سے بلی ہے تو چونکہ مقر نے حمل کی ملکیت کے حوالے سے سبب صحیح کا اقر ارکیا ہے اس لیے بیا قر اردرست ہاوراگر اقر ارکے بعد اتن مدت میں ولادت ہوئی جس سے یہ واضح ہوگیا کہ بوقت اقر ارحمل موجود تھا یعنی چھ ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے زندہ بعد اتن مدت میں ولادت ہوئی جس سے یہ واضح ہوگیا کہ بوقت اقر ارحمل موجود تھا یعنی چھ ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے زندہ بچہ جنا تو مقر پر اس بچے کے لیے ایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ اوراگر بچے مردہ پیدا ہوا ہوتو وہ دراہم یا تو موصی کے ہوں گے یا پھر مورث کے ورثاء کے ہوں گے، کیوں کہ ولادت سے پہلے (وصیت یا میراث کو سبب بتانے کی وجہ سے) وہ مال در حقیقت موصی یا مورث مورث بی اس کے ورثاء کے ہوں گے، کیوں کہ ولادت بصورت حیات اس کا مستحق ہوگا اور مردہ پیدا ہونے کی صورت میں ینقل وانقال ممنوع اور بحال مورث بی اس لیے اس صورت میں وہ بچہ اس مال کا مستحق نہیں ہوگا۔ اوراگر وہ عورت دوز ندہ بچوں کو جم دے تو مقر بہ مال ان کے مابین مشترک ہوگا، کیوں کہ اقر ارحمل کے لیے تھا اور یہ دونوں ہوقت اقر ارحمل تھے۔ اوراگر مقر یہ کے کہ مجھ پر اس حمل کے ایک ہزار دراہم مشترک ہوگا، کیوں کہ اقر ارحمل کے۔ اوراگر مقر یہ کے کہ مجھ پر اس حمل کے ایک ہزار دراہم

### ر أن البداية جلد ال ي المحالة المحالة

لازم ہیں اس وجہ ہے کہ حمل نے ان کے عوض مجھ ہے کوئی چیز فروخت کی ہے یا مجھے بطور قرض دیا ہے تو اس پر پچھ نیس لازم ہوگا، کیوں کہ پیٹ میں موجود حمل کی بیچ وشراء کرتا اور اس کا قرض دینا محال ہے، الہذا اس کا کلام لغوہ وجائے گا اور اس طرف توجہ نیس دی جائے گ۔

(۲) اگر مقر نے حمل کے لیے صرف اقر ارکیا اور سبب اقر ارنہیں بیان کیا بلکہ اے جہم رکھا تو امام ابو یوسف والٹی نے یہاں اس کا اقر ارضیح نہیں ہے و بعہ قال المشافعی رضائے گئیڈ و مالك اقر ارضیح نہیں ہے و بعہ قال المشافعی رضائے گئیڈ و مالك و مسئلہ اس کا اقر ارضیح ہوں ہے اور چونکہ عاقل بالغ کی طرف سے اس کا صدور ہوا ہے اس لیے حتی الا مكان اس پرعمل کیا جائے گا اور یہاں سبب صالح کو وجہ اقر ارقر ار دے کرعمل ممکن ہے (جیسا کہ شروع مسئلہ میں کیا گیا ہے) لہذا اس حوالے ہے اقر ارکوضیح مان لیا جائے گا۔ امام ابو یوسف والٹی کیا گیا ہے کہ یہاں مقر نے مسئلہ میں کیا گیا ہے اور مطلق اقر ارکوسب تجارت کی طرف مسئلہ میں کیا گیا ہے اور مطلق اقر ارکوسب تجارت کی طرف مسئلہ میں کیا گیا ہے بیا قر ارکوسب تجارت کی طرف مسئلہ میں جارت کا قر ارکوسب تجارت کی طرف مسئلہ میں عالم ہوگا۔ اس می جو بیات ہے البذا یہ اقر ارکوب ہوگا حالاں کے صورت مسئلہ میں حمل سے تجارت ناممکن ہے اس لیے یہ اقر ارکوب ہوگا حالاں کے صورت مسئلہ میں حمل سے تجارت ناممکن ہے اس لیے یہ اقر ارکوب کے اطلال موگا۔ سب تجارت کا اقر ارکرنے کی طرف ورک مسئلہ میں حمل سے تجارت ناممکن ہے اس لیے یہ اقر ارکوب کی طرف میں میں کیا ہوگا۔

(۳) مئلہ یہ ہے کہ زید کی باندی یا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو بکر کے حوالے کرنے کی وصیت کر دی اور پھر یہ کہا کہ یہ بکر کے لیے ہے تو بیدا قرار سجیح ہے اور زید جومقر ہے اس پر بیدلا زم ہے کہ مقرلہ کو وہ بچہ دیدے کیوں کہ یہاں صحبِ اقرار کی سجے وجہ موجود ہے بعنی مقرکی طرف سے پہلے وصیت کا اعلان پھراس کا اقرار بالفاظِ دیگراس کا اظہار۔

(٣) نعمان کہتا ہے کہ مجھ پرسلمان کے سورو پے قرض ہیں یا میں نے اس کے سورو پے غصب کیا ہے لیکن مجھے اس اقرار میں تین دن کا اختیار ہے، اگر میں تین دن کے اندراندراسے فائل کرتا ہوں تو وہ رقم مجھ پر واجب ہوگی ور نہیں فرماتے ہیں کہ اس پر سو روپے لازم ہوجا کیں گا ور اس کا خیار بعد الا قرار ضح اقرار کے لیے ہے حالاں کہ ثابت ہونے کے بعد اقرار میں ضح نہیں ہوتا، اس لیے خیار فنح ہوجائے گا اور اقرار باقی رہے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ علی جوصیعت التزام ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مقر پر سورو ہے واجب الا داء ہوں گے۔ والله أعلم و علمه أتم





اشتناء کے بغیر جو کلام ہوتا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا اور اسٹناء کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے اس میں تغیر ہوتا ہے اور کلام کا تغیر سے پاک ہونا اصل ہے اس لیے غیر مشٹی کو مشٹی سے پہلے بیان کیا ہے۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَفْنَى مُتَّصِّلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الْإِسْتِفْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِيِّ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ مَعَ الْجُمْلَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَاقِيِّ، وَلَا كُنُرَ، فَإِنِ اسْتَفْنَى الْجَمِيْعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلُ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَلَاكُنُ لَا بُدَّمِيْعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلُ الْإِسْتِفْنَاءُ، وَلَا حَاصِلَ الْعَدَةُ فَيَكُونُ رُجُوعًا مُوقَدُ مَرَّ الْوَجْهُ فِي الطَّلَاقِ.

تروجی : فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اقرار کے ساتھ ہی استفاء کیا تواس کا استفاء درست ہے اور باتی مقربداس پر لازم ہوگا کیوں کہ پورے کے ساتھ استفاء مابھی سے عبارت ہے لیکن صحب استفاء کے لیے اتصال ضروری ہے اور خواہ متکلم کم کا استفاء کر ۔ یا زیادہ کا بہر صورت صحیح ہے لیکن اگر کل کا استفاء کر دیا تو اقرار لازم ہوگا اور استفاء باطل ہوگا، کیوں کہ استفاء کے بعد جو باتی رہتا ہے اس کے تکلم کا نام استفاء ہے اور کل کے استفاء کے بعد پھے تین بچتا اس لیے کل کا استفاء کرنا رجوع ہوگا اور کتاب الطلاق میں دلیل گذر چکی ہے۔

#### اللغاث:

﴿استفنى ﴾ الككرليا، فارج كرليا - ﴿عبارة ﴾ بيان ـ

### استثناء كاحكم اورشرا لط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کلام یا تو اقرار سے استثناء کرنا درست اور جائز ہے لیکن صحبِ استثناء کے لیے دو چیزیں شرط ہیں: (۱) استثناء متصل ہو(۲) اور کل کا استثناء نہ ہو، استثناء کے صحیح ہونے کی علت یہ ہے کہ استثناء بھی متعکم کی پہلی عبارت کا حصہ اور ' جزبن جاتا ہے مثلاً اگر کوئی کے علی عضو قدراهم لفلان الا تحمسة تو یہ پوراایک جملہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دس میں سے مجھ پرفلاں کے پانچ درہم ہیں یعنی مجھ پرصرف پانچ ہی درہم لازم ہیں۔

## ر آن البداية جلد ال يرهي المراق من من المراق الكراق الكراق الكراق الكراق الكراق الكراق الكراق الكراق الكراق ال

دوسری شرط کا حاصل میہ ہے کہ کل سے کل کا استثناء نہ ہومثلاً بیرنہ کیے علیّ عشو ۃ در ہم لفلان الا عشو ۃ، کیونکہ استثناء کے بعد کچھ مقدار باقی ربنی چاہئے جس سے استثناء اور متعنی اور متعنی منہ کا علم ہوسکے اور کل سے کل کا استثناء در حقیقت رجوع اور انکار ہے، استثناء ہیں ہے۔ استثناء ہیں ہے۔

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيْ مِانَةُ دِرْهُمْ إِلَا دِيْنَارًا أَوْ إِلَّا قَهِيْزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِانَةُ دِرْهُمْ إِلَّا قِيْمَةَ اللِّيْنَارِ أَوِ الْقَفِيْزِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي عَنِيْفَةَ وَمَ الْكَائْةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَ الْكَائْةِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِانَةُ دِرْهُمْ إِلَّا ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِفْنَاءُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُنْفَاءُ وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَى مَا لَوْلاَهُ لَدْحَلَ تَحْتُ وَمِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّافِعِي يَصِحُ فِيهِمَا، لِمُحَمَّدٍ وَلَهُمَا النَّهُ اللَّهُ الْمُعَانَةُ مَا لَوْلاَهُ لَدْحَلَ تَحْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذَا لَا يَتَحَدّا جِنْسًا مِنْ حَيْثُ الْمُعَانِيَّةِ وَهِذَا فِي اللِّيْنَارِ ظَاهِرٌ، وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوِلِ ثَابِتَهُ مِنْ حَيْثُ القَمْنِيَّةِ وَهَذَا فِي اللِّيْنَارِ ظَاهِرٌ، وَالْمَكِيْلُ وَالْمَوْزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِتَهُ مِنْ حَيْثُ القَمْنِيَّةِ وَهَذَا فِي اللِّيْنَارِ ظَاهِرٌ، وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِتَهُ مِنْ كَيْثُ اللَّمُ اللَّذَاهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثَمَنًا لَايَصُلُحُ مُقَدَّرًا فَيَقِي الْمُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثَمَنًا لَايَصُلُحُ مُقَدَّرًا فَيَقِي الْمُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثَمَنًا لَايَصُلُحُ مُقَدَّرًا فَيَقِيَ الْمُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ مَعْدُولُ لَا فَلَاكِمُ لَا لَهُ مُنْ اللَّرَاهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثَمَنًا لَا يَصَلِّحُ مُقَدَّرًا فَيَقِي الْمُسْتَفِنَى مِنَ الدَّرُهِمِ فَصَارَ بِقَدُرِهِ مُسْتَفْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَالَايَكُونُ ثُمَنَا لَاكُولُولُ فَالْوَلَالِهُمُ اللْهُ اللْمُولُولُ لَيْ اللَّولُ اللْهُولُ اللْمُعَلِّى الْقَالِي مُ اللْمُولِقُ اللْمُعَالِقُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي الْمُعْلِقُ وَلَا لَوْلُولُهُ اللْمُعَالِقُولُولُكُولُولُ الْمُولِقُولُ اللْمُعْمَالِ الْقُولُ الْمُعَالِقُولُ اللْمُعَالِقُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعُولُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُعَالِقُولُولُولُولُ

#### اللَّفَاتُ:

﴿قفيز ﴾ ايك ياند ﴿ اتحدا ﴾ دونو ل متحد مو كار مكيل ﴾ ماپكرمعامله ك جانے والى چيز۔

### مسلی کامسی مندی جس سے مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا مجھ برفلال کے سوورہم ہل سوائے ایک دینارے یا سوائے ایک قفیز گیہول کے تو استثناء

## ر آن البداية جدرا عرص المراكز من المراكز المراكز المراقزارك بيان ين ع

صیح ہوگا اور ایک دیناریا ایک قفیز گیہوں جتنے درہم کی مالیت کا ہوگا متعنی منہ یعنی سومیں سے اسنے درہم نکال کر مابھی دراہم اس پر واجب الا داء ہوں گے۔ اور اگر وہ یوں کیے کہ فلال کے مجھ پر سودرہم ہیں سوائے کپڑے کے ایک تھان کے تو استناء صحح نہیں ہوگا اور مقر پر پورے سودراہم واجب ہوں گے۔ بیتکم حضرات شیخین میں اشتناء محمد براہم محمد براہم فلے بہاں دونوں صورتوں میں استناء صحح نہیں ہے امام محمد براہم اللہ کے بہاں دونوں صورتوں میں استناء صحح نہیں ہے اور امام شافعی بالتہ اللہ کے بہاں دونوں صورتوں میں استناء صحح نہیں ہے اور امام شافعی بلاتہ میں اللہ کا میں استناء صحح نہیں ہے اور امام شافعی بلاتہ کے بہاں دونوں صورتوں میں استناء صحح ہے۔

امام محمد والتعلید کی دلیل میہ کے دونوں صورتوں میں متنی مند متنی کی جنس سے نہیں ہے کیوں کدوینار بھی درہم کے علاوہ کی جنس سے نہیں ہے کیوں کدوینار بھی درہم کے علاوہ کی جنس سے ہے اور تو ب بی اور صورت حال میر ہے کہ اگر متنی نہ ہوتا تو وہ بھی متنی منہ لین مناہ در ہم میں داخل ہوتے لیکن اشتناء کر کے انھیں الگ کیا گیا ہے اس لیے یہاں متنی کا متنی منہ میں دخول نہیں ہوگا اور مقریر پورے سودرا ہم واجب ہول گے۔

امام شافعی ویشیانہ کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں مستقیٰ مذہبی مال ہے اور مستنیٰ بھی مال ہے اور مالیت کے حوالے ہے وہ متحد المجنس ہیں اس لیے ہرصورت میں مالیت کو معیار بنا کر استفاء کو درست قرار دیا جائے گا۔ حضرات شیخین نوائین کی دلیل ہے ہے کہ الا تعدید یا لا تعدید حیالا تعدید میں ہوتا ہے اس طرح دینار تمن ہوتا ہے اس طرح دینار تمن ہوتا ہے اس طرح میں مالوجب فی المذھمة کے اعتبار سے تفیر حطۃ بھی تمن ہوتا ہے اس لیے کہ حطۃ مکیلی ہے یا موز ونی اور مکیلی اور موز ونی وونوں اوصاف کے اعتبار سے معین ہوتے ہیں چنانچ اگر کسی نے انھی کوشن قرار دیا تو انھی سے عقد متعلق ہوگا اور بیٹمنیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے برخلاف ثوب میں کسی بھی طرح شمنیت نہیں پائی جاتی ، یہی وجہ ہے کہ مطلق عقد معاوضہ میں بھی ثوب بطور شمن نہیں واجب ہوتا اور مفایطہ ہے کہ جو چیز شمن بن سکتی ہے وہ دراہم کے لیے مقدر بھی ہوسکتی ہوسکتی عقد معاوضہ میں بھی ثوب بطور شمن نہیں واجب ہوتا اور مفایطہ ہے کہ جو چیز شمن بن سکتی ہے وہ دراہم کے لیے مقدر بھی ہوسکتی ہے یعنی شمنیت اور مالیت کے اعتبار سے اس کا دراہم سے مواز نہ کیا جا سکتا ہے لہذا و ینار اور حطہ والی صورت میں مالیت کے اعتبار سے مشتی کردہ دراہم مجہول رہیں گے اور خود مشتنی منہ بھی مجہول رہیں ہے اور خود مشتنی منہ بھی جو کیا دران میں کی جہالت صحب استفاء ہے مانع ہے اس لیے اس صورت میں ماستانا ور سے اس لیے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے مانع ہے اس لیے اس صورت میں استاناء درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقِّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ بِمَشِيَّةِ اللّهِ إِمَّا إِبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيْقٌ فَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَٰلِكَ ، إِمَّا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرُطِ ، أَوْ لِأَنَّةُ فَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَٰلِكَ ، إِمَّا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرُطِ ، أَوْ لِأَنَّةُ فَلَى شَمْ لَا يَعْلَى مَا فَكُونَ النَّاسُ لِآنَةً فِي الطَّكَرِقِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةً دِرْهَمِ إِذَا مِتُ أَوْ إِذَا جَاءَ وَأَسُ الشَّهُ وِ أَوْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ لِآنَةً فِي مَعْنَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَاجِيلًا لَا تَعْلِيْقًا حَتَّى لَوْ كَذَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَل يَكُونُ الْمَالُ حَالًا .

ترجیل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی حق کا اقرار کیا اور اپنے اقرار کے ساتھ ہی ان شاء اللہ کہد دیا تو اقرار لازم نہیں ہوگا اس لیے کہ خدا کی مشیت کے استثناء سے یا تو ابطال مراد ہوگا یا تعلق مقصود ہوگی اگر ابطال مراد ہوتو اقرار باطل ہوجائے اور اگر تعلیق مقصود ہو تو بھی اقرار کا ابطال ہوجائے گا کیوں کہ اقرار میں شرط پر معلق ہونے کا احتمال نہیں ہوتا یا اس وجہ سے کہ مشیت الہی کی شرط ایسی شرط ر آن البداية جلدال ير المالي ا

ہے جس پرمطلع نہیں ہوا جاسکتا جیسا کہ طلاق کے متعلق ہم بیان کرآئے ہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب مقرنے یہ کہا فلاں ک مجھ پر سودرہم ہیں جب میں مرجاؤں یا جب چاندرات آئے یا جب لوگ افطار کریں، اس لیے بیدمت بیان کرنے کے معنی میں ہے، لہذا بیتا جیل ہوگی تعلیق نہیں ہوگی جتی کہ اگر مقرلہ اجل کے متعلق مقرکی تکذیب کردے توفی الحال مال واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿مشية ﴾ جابت - ﴿لايوقف ﴾ نبيل جانا جاسكا - ﴿مثُّ ﴾ ميل مرجاؤل - ﴿افطر الناس ﴾ لوگ روزه كھوليل گـــ ـ ﴿افطر الناس ﴾ لوگ روزه كھوليل گـــ ـ ﴿اجل ﴾ دت -

#### اقراركے بعدان شاء الله كمنا:

صورت مسلامیہ ہے کہ اگر کمی نے دوسرے کے لیے کی حق کا اقرار کیا لیکن اقرار کے ساتھ ہی اس نے إن شاء الله کہد دیا مثلاً یوں کہالفلان علی مائة دراھم إن شاء الله توبیا سشاء معتر ہوگا اوراقرار باطل ہوجائے گا یعنی مقر پرمقرلہ کے لیے پچے نہیں لازم ہوگا، کیوں کہ اللہ کی مشیت اور چاہت سے استثاء کرنے کی دو حالتیں ہیں (۱) استثاء سے ماقبل والے کلام کا ابطال ہو (۲) اللہ کی مشیت پراسے معلق کرنا مقصود ہواور بیدونوں باطل ہیں، کیوں کہ ابطال کی صورت میں ظاہر ہے کہ مقرابی کام کو لفو کرر ہا ہے اور تعلیق کی صورت میں اقرار اس وجہ سے باطل ہے کہ اقرار اخبار ہے اور اخبار شرط پر معلق نہیں ہوتا بلکہ خبر دینے میں یا تو صدق ہوتا ہے یا کہ نبیں اقرار اس وجہ سے باطل ہے کہ اقرار اخبار ہے اور اخبار شرط پر معلق نہیں ہوتا بلکہ خبر دینے میں یا تو صدق ہوتا ہے یا کذب اور معاملہ دو دو چار کی طرح واضح ہوتا ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ اللہ کی مشیت پر معلق کرنا ایسی شرط ہے جس پر واقفیت ممکن نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی اس کی تعلیق صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر مقر نے یہ کہا کہ فلال کے مجھ پر سودرہم ہیں جب میں مرجاؤں یا جب چا ندرات آئے یا جب عیں اور یہ تعلق ہیں اور یہ تعلق میں اور یہ تعلق کر مال واجب ہوگا۔

دی بیان معتبر ہوگی اور اس مُقر پر فوری طور پر مال واجب ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ أَقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَنْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهُ فَلِلْمُقِرِّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَنَاءُ، لِأَنَّ الْبَنَاءَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مَعْنَى لَا لَفُطًا، وَالْإِسْتِثْنَاءُ تَصَرُّفُ فِي الْمَلْفُوْظِ، وَالْفَصِّ فِي الْحَاتِمِ وَالنَّخُلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيْرُ الْبَنَاءِ فِي الدَّارِ لِآنَةُ لَفُظًا، وَالْوَقَالَ بَنَاءُ هَذِهِ يَدْخُلُ فِيْهِ تَبُعًا لَا لَفُظًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَّا ثُلْنَهَا أَوْ إِلَّا بَيْتًا مِنْهَا، لِأَنَّةُ دَاخِلٌ فِيْهِ لَفُظًا، وَلَوْ قَالَ بَنَاءُ هَذِهِ يَدْخُلُ فِيْهِ تَبُعًا لَا لَفُظُا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَّا ثُلْنَهَا أَوْ إِلَّا بَيْتًا مِنْهَا، لِلْأَنْ الْعَرْصَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْبُقْعَةِ دُوْنَ الْبَنَاء فَكَأَنَّةُ قَالَ بَيَاضُ هَذِهِ اللَّالَانِ فَهُو كَمَا قَالَ، لِأَنَّ الْعَرْصَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْبُقْعَةِ دُوْنَ الْبَنَاء فَكَأَنَّةُ قَالَ بَيَاضُ هَذِهِ اللَّالَانِ فَهُو كَمَا قَالَ، لِأَنَّ الْعَرْصَة عِبَارَةٌ عَنِ الْبُقْعَةِ دُوْنَ الْبَنَاء لِلمُقِرِّ لَهُ، لِللَّا الْإِلْقُرَارِ بِاللَّالُونُ الْعَرْصَة أَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْبِنَاء لِلمُقِرِ لَهُ، لِأَنَّ الْإِقْرَارِ بِالنَّادِ عَالَى اللَّالَانِ فَلَا اللَّالَةِ الللَّانَ الْعَرْصَةِ أَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْبِنَاء لِلللَّهُ لِلللَّالِ فَوْلَ إِلللَّالَةُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَة لَى اللَّالَةِ لَا اللَّالَة وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُولُ الْعَلْفِي اللْفَاء اللَّالَةُ لِلْمُقَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْفَالِ الْمَالَانِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالَة لِي اللَّالِ الْمُؤْلِقُولُ اللْفَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْفَالِ اللْفَالُولُولُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللْفَالِقُولُ اللْفَالُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلُولُ

توجید: فرماتے بین کداگر کسی نے (دوسرے کے لیے) دار کا افر ارکیا اور اپنے لیے اس کی عمارت کا استثناء کرلیا تو مقرلد کے

## ر ان الهداية جلدال بر المسالة المارة الرك بيان ين ي

لیے داراور عمارت دونوں ہوں گے، کیوں کہ اس اقر ار میں بناء معنا داخل ہے لفظا داخل نہیں ہے جب کہ استثناء سے ظاہر الفظوں میں بی تصرف ہوتا ہے انگوشی کا نگینہ اور باغ کا درخت دار میں سے بناء کی نظیر ہے، کیوں کہ خاتم میں نگینہ اور بستان میں نخلہ مبعاً داخل ہوتے ہیں لفظا داخل نہیں ہوتے۔ برخلاف اس صورت کے جب مقرنے الا ثلثها أو إلا بیتا منها کہ کر استثناء کیا ہو کیوں کہ ثلث اور بیت دار میں لفظا داخل ہیں مبعاً نہیں۔

اگرمقرنے کہا کہ اس دار کی عمارت میری ہے اور حی فلاں کا ہے تو بید معاملہ مقر کے قول کے مطابق ہوگا اس لیے کہ حق زمین کا نام ہے عمارت کا نہیں تو گویا کہ اس نے بید کہا کہ اس زمین کی خالی جگہ فلاں کے لیے ہے اور عمارت نہیں ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے عرصہ کی جگہ اُر صا کہا ہوتو بناء بھی مقرلہ کو ملے گی کیوں کہ زمین کا اقر ارعمارت کا بھی اقر ارب جیسے اقر اربالدار بھی اقر اربالا اربھی اقر اربالا اور بالداربھی اقر اربالداربھی اقر بالداربھی اقر اربالا اور بالداربھی اقر اربالا اور بالداربھی اقر اربالداربھی اقر اربالداربھی اور بالداربھی اور بالداربھی اور بالداربھی اور بالداربھی اقر اربالداربھی اور بالداربھی با

#### اللغات:

﴿دار ﴾ گر\_ ﴿بناء ﴾ ممارت \_ ﴿فص ﴾ محينه ﴿خاتم ﴾ الكوشى ﴿نخلة ﴾ ورخت \_ ﴿بستان ﴾ باغ \_ ﴿عرصة ﴾ عمارت سے خال زمين، بلاث \_ ﴿بقعة ﴾ زمين كاكرا \_ ﴿بياض ﴾ لفظاً: سفيدى، مراد: خالى زمين ،

### استناء صرف تصرف في الالفاظ كي اجازت ديتا ب:

صورت مسكدید ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے دار کا اقر ارکیا اور اس کی عمارت کا اپنے لیے استناء کرلیا تو یہ استناء صحح نہیں ہے اور گھر اور عمارت دونوں مقرلہ کے ہوں گے کیوں کہ دار میں بناء بعاً داخل ہے اور دار کا اقر اربناء کا بھی اقر ارب الہذا مقرلہ کو دار اور بناء دار میں جبعاً اور معناً داخل ہے لفظاً داخل نہیں ہے جب کہ استناء اس چیز کا درست ہوتا ہے جب لفظاً مستنی منہ شامل ہواس لیے یہاں استناء درست نہیں ہے یہی حال اس وقت بھی ہوگا جب کوئی شخص انگوشی سے تکینہ کا استناء کر بیا استناء کر سے درخت کا استناء کر سے یعنی ان دونوں میں بھی استناء صحیح نہیں ہے کیوں کہ خاتم میں فص اور بستان میں نخلہ جبعاً اخل ہے لیا بستان سے درخت کا استناء کر سے یعنی ان دونوں میں بھی استناء صحیح نہیں ہے کیوں کہ خاتم میں فص اور بستان میں نخلہ جبعاً اخل ہے لفظاً داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر مقر رہے کہ ھذہ المداد لفلان إلا ثلغها أو إلا بیستا منہا کہ اس دار کے تلث یا ایک کم کے علاوہ پورا دار فلال کا ہے تو استناء حجم ہوگا، کیوں کہ ثلث اور بیت دونوں لفظاً دار میں داخل ہیں اور ستنی منہ کی ذات اور ماہیت میں شامل ہیں، اس فلال کا ہے تو استناء حجم ہوگا، کیوں کہ ثلث اور بیت دونوں لفظاً دار میں داخل ہیں اور ستنی منہ کی ذات اور ماہیت میں شامل ہیں، اس کیا استناء درست ہے۔

ولو قال بناء هذه المدار النح مسله به به كه مقر نے كها ال كركى عمارت ميرى به اوراس كاصحن فلال كا ب تو به بات درست به يعنى عمارت اللى كى موكى اور حن دوسرے كا موكا اور استناء درست بوگا الله ليے كه محن خالى زمين كا نام به اور خالى زمين المدار ميل داخل نهين ہم اور عمارت ميرى به البت اگر الله في عرصة كى جگه المدار ميل داخل نهيں به اور عمارت ميرى به البت اگر الله في عرصة كى جگه أد صدا كها موتو الله صورت ميل بنا بهى مقرله كى موكى ، كول كه اقر اربالاً رض ميل بناء كا بھى اقر ارشامل به جيسے اقر اربالدار بھى اقر اربالاً من ميل بناء كوشامل به جيسے اقر اربالدار بھى اقر اربالاً عرضا كي الله الله عرب الله عرب بالبناء كوشامل به جيسے اقر اربالدار بھى اقر اربالاً عرب بالبناء كوشامل به جيسے اقر اربالاً درب بالبناء كوشامل به بالبناء كوشامل ب

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ٱلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ ٱقْبِضُهُ، فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيلَ لِلْمُقِرِّ لَهُ إِنْ شِئْتَ

## ر آن البداية جلدال عرص المراق مع المراق الكاراقرار كريان من الم

فَسَلِّمِ الْعَبْدَ وَخُذِ الْأَلْفَ وَإِلَّا فَكَ شَيْءَ لَكَ، قَالَ هٰذَا عَلَى وُجُوْدٍ: أَحَدُهَا هٰذَا وَهُوَ أَنْ يُصَدِّقَةٌ وَيُسَلِّمَ الْعَبْدُ وَجَوَابُهُ مَاذَكُرْنَا، لِأَنَّ النَّابِتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَالنَّابِتِ مَعَايَنَةً، وَالنَّانِي أَن يَقُوْلَ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَبْدُ عَبْدُكَ مَابْعُتَكُهُ وَإِنَّمَا بِعُتُكَ عَبْدًا غَيْرَ هٰذَا وَفِيْهِ الْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْمَقِرِّ كَاقُرَارِهِ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ لَهُ وَقَدُ سَلِمَ فَلَايْبَالِى بِإِخْتِلَافِ السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَالنَّالِثُ أَنَّ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِيْ مَابِغَتُكَ، وَحُكْمُةٌ أَنْ لَّايَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْء، لِأَنَّهُ مَاأَقُرٌ بِالْمَالِ إِلَّا عِوَضًا عَنِ الْعَبُدِ فَلَايَلْزَمَهُ دُونَهُ، وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُكَ غَيْرُهُ يَتَحَالَفَان، لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَدَعِيَّ تَسْلِيْمَ مَنْ عَيَّنَّهُ وَالْاخَرُ يُنْكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِيّ عَلَيْهِ الْأَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاخَرُ يُنْكِرُ فَإِذَا تَحَالَفَا بَطَلَ الْمَالُ، وَهِذَا إِذَا ذَكَرَ عَبُدًا بِعَيْنِهِ وَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبُدٍ وَلَمْ يُعَيِّنُهُ لَزِمَهُ الْآلُفُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ مَا قَبَضْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَمَنَا عَلَيْهُ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ ، لِأَنَّهُ رُجُوْعٍ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوْبِ الْمَالِ رُجُوعًا إلى كَلِمَةِ عَلَيَّ، وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يُنَافِي الْوُجُوبَ أَصْلًا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُقَارَنَةً كَانَتُ أَوْطَارِنَةً بِأَنَّ اِشْتَراى عَبْدًا ثُمَّ نَسَيَاهُ عِنْدَ الْإِخْتَلَاطِ بِأَمْفَالِهِ تُوْجِبُ هَلَاكَ الْمَبِيْعِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوْبُ نَقْدِ الشَّمَنِ وَإِذَا كَانَ كَالْلِكَ كَانَ رُجُوْعًا فَلَايَصِحُّ وَإِنْ كَانَ مَوْصُوْلًا، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمَّتُمَا يَانِهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَمَّتُكُمْنَهُ إِنْ وَصَلَ صَدَّقَ وَلَمْ يَلُوَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدِّقُ إِذَا أَنْكُرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَةٌ مَتَاعًا فَالْقُولُ اللَّهِ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَةٌ مَتَاعًا فَالْقُولُ قُولُ الْمُقِرَّ وَوَجْهُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوْبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ وَبِهِ لَا يَتَأَكَّدُ الْوُجُوْبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَالْمُقَرُّ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُقِرِّ بَيَانًا مُغَيِّرًا لِأَنَّ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَاخِرَهُ يَحْتَمِلُ انْتِفَاءَةٌ عَلَى اِعْتِبَارِ عَدْمِ الْقَبْضِ، وَالْمُغَيَّرُ يَصِحُ مَوْصُولًا لَامَفْصُولًا، وَلَوْ قَالَ اِبْتَعْتُ مِنْهُ عَيْنًا إِلَّا أَيْنِي لَمْ أَقْبِضُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاع، لِلَاّنَّةُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَيْعِ الْقَبْضُ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِوُجُوْبِ الثَّمَنِ.

تروج مل : اگر کسی نے کہا کہ فلال کے مجھ پراس غلام کی قیت کے ایک ہزار درہم ہیں جے میں نے فلال سے فریدا تھا لیکن میں نے اس پر بیضہ نہیں کیا تھا تو اگر مقر کسی معین غلام کو بیان کرتا ہے تو مقرلہ ہے گا جائے گا اگر تم چا ہوتو ایک ہزار لے کر غلام اس کے حوالے کردو ورنہ تہمیں کچھ ہیں سلے گا۔صاحب ہدایہ والتی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سکلہ کی صورتوں پر مقتم ہے۔ (۱) پہلی صورت تو یہی ہے کہ مقرلہ مقرکی تصدیق کردے اور غلام اس کے حوالے کردے اور اس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں کیوں کہ مقراور مقرلہ کے اتفاق سے

## ر ان البداية جلد ال ي محالة المحالة و و مع المحالة المكارة الرك بيان يس ي

ٹابت ہونے والی چیز ان کے معاینہ سے ٹابت شدہ چیز کی طرح ہے۔ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مقرلہ یہ کیے بیفلام تو تمہارا ہی ہے میں نے اسے تو نہیں تمہارے ہاتھ بیچا ہے البتہ اس کے علاوہ دوسرا غلام بیچا ہے۔ اور اس میں مقریر مال لازم ہوگا کیوں کہ اس کے لیے علام محصول کے لیے غلام سے کی صورت میں اس نے خود ہی مال کا اقر ارکرلیا ہے اور وہ غلام اس کے لیے سے سالم ہے، لہذا حصول مقصود کے بعداختلاف سبب کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گا۔

(٣) تیسری صورت ہے ہے کہ مقریہ کے بیغلام میرا ہے اور میں نے تجھ سے بیچا ہی نہیں ہے اس کا تھم ہیہ ہے کہ مقریر کچے نہیں لازم ہوگا ، کیوں کہ اس نے اس مال کا اقرار کیا ہے جو غلام کا عوض ہے لہذا غلام کے بغیراس پر مال لا زم نہیں ہوگا اورا گراس کے ساتھ مقریب بھی کہہ دے میں نے دو سراغلام تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے تو دونوں قسم کھا کیں گے اس لیے کہ مقراب متعین کردہ غلام کی شلیم کا مدی ہے اور مقراب کا منکر ہے اور دو سرے غلام کی فروختگی کو لئے کر اس پر ایک ہزار درا ہم کا مدی ہے اور مقراس کا منکر ہے تو جب دونوں قسم کھالیس گے تو مال ختم ہوجائے گا۔ بیتھ ماس صورت میں ہے جب مقر نے کوئی معین غلام بیان کیا ہو۔ اوراگر نے مین ثمین علی معین نہیں کیا تو اس پر ہزار درا ہم کا ازم ہوں گے اوراس کے ماقبضت کہنے میں امام اعظم مولیقیا کے یہاں اس کی عبد کہا اور عبد کوشعین نہیں کیا تو اس پر ہزار درا ہم کا ازم ہوں گے اوراس کے ماقبضت کہنے میں امام اعظم مولیقیا کے یہاں اس کی تقد این نہیں کی جائے گرا ہوں ہے اور غیر معین میں اس کے قضہ کا انکار سراسراس وجوب کے منافی ہے اس لیے کہ جہالت کا اقرار کیا ہے جیسا کہ کا میں ہول گے اور غیر معین میں اس کے قضہ کا انکار سراسراس وجوب کے منافی ہے اس لیے کہ جہالت خواہ مصل ہو یا طاری ہو ہلا کت بھی گوستاز م ہوتی ہے ، طاری کی مثال ہے ہے کہ کئی نے ایک غلام خریدا پھر وہ دوسرے غلاموں سے مال تو بائع اور مشتری دونوں اسے بھول گے اور مشتری دونوں نے دونوں نے دونوں دونوں اسے بھول گے اور مشتری دونوں کے دون

حضرات صاحبین عیر این فرماتے ہیں کہ اگر مقریہ بات موصولا کہتواس کی تقیدیق کی جائے گی اور اس پر پھینہیں واجب ہوگا اور اگر مفصولا کہتواس کی تقیدیق نہیں کی جائے گی بشر طیکہ مقرلہ اس بات کا انکار کردے کہ بیالف غلام کی قیمت کا ہے۔

اوراگرمقرلہ یہ کہدد ہے کہ میں نے کہ اس نے مقر سے سامان فروخت کیا ہے تو مقر کی بات مانی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقر نے اپنے اوپر وجوب مال کا اقرار کیا ہے اور اس کا ایک سبب بھی بیان کر دیا ہے یعنی تھے اب اگر مطالب یعنی مقرلہ سبب میں اس کی موافقت کر لیتا ہے تو بھی اس سے بدون قبضہ کے شمن کا وجوب مو کہ نہیں ہوگا اور چونکہ مقر قبضہ کا منکر ہے اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی اور اگر مقرلہ سبب وجوب میں مقرکی تکذیب کردے تو یہ بیان مقرکی طرف سے مغیر ہوگا اس لیے کہ اس کا شروع کلام مطلق وجوب کے لیے ہے جب کہ اس کا آخری کلام قبضہ نہ ہونے کے حوالے سے انتقائے وجوب کا محتمل ہے اور مغیر موصولا ہی تھے ہوتا ہے مفصولاً سے خبیں ہوتا ہے انتقائی مقرک اور اس کی بات نقائی مقرک اور اس کے کہ میں نے مقرلہ سے ایک متعین مال خریدا ہے ، لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بالا تفاق مقرکا قول معتبر ہوگا اس لیے قبضہ بھے کہ میں سے نہیں ہے۔ برخلاف وجوب شن کے اقرار کے۔

#### اللغات:

﴿ سَلَّم ﴾ سِرد كرد \_ \_ ﴿ تصادق ﴾ آئيل كى تقديق \_ ﴿ مابعتكه ﴾ مِن نے اس كو تحقيم نبيل يجا ـ ﴿ لا يبالى ﴾ برواه نبيل كى جائے گى ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملايا ہے ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملايا ہے ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملايا ہے ۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملايا ہے۔ ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملایا ہے۔ ﴿ وصل ہے ساتھ ملایا ہے۔ ﴿ وصل ہے ساتھ ملایا ہے۔ ﴿ وصل ہے ساتھ ملایا ہے۔ اساتھ ملای

# ر ان الهداية جلدال عن المسلك الم المسلك الم القرارك بيان عن الم

علیمدہ ذکر کیا ہے۔ ﴿مقارنة ﴾ ساتھ ملی ہوئی۔ ﴿طارنة ﴾ طاری ہونے والی، بعد میں آنے والی۔ ﴿نسیاه ﴾ اس کو بھول گئے ہوں۔ ﴿مغیر ﴾ بدلا ہوا۔ ﴿صدر ﴾ بہلے صادر ہوا تھا۔ ﴿اتبعت ﴾ میں نے خریدا تھا۔

#### اقرار کے بعد سبب اقرار میں اختلاف:

اس عبارت میں ایک ہی مسلے متعلق کی صورتوں کا بیان ہے، اصل مسئد ہیے کہ اگر کی نے بیا قرار کیا کہ میرے ذمہ نہمان کے ایک ہزار روپے ہیں اور بدرو ہے اس غلام کے ہمن کے طور پر ہیں جو میں نے اس سے فریدا تھا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ اب اگر مقر کسی متعین غلام کی نشان وہ ہی کر دیتا ہے تو مقر الد کو دو اختیار ملیں گے (۱) یا تو وہ مقر کا متعین کردہ غلام اس کے حوالے کرکے الف روپیہ لے لے لے لے لے لے (۲) یا پھر نہ غلام دے اور نہ روپیہ لے، کیوں کہ ان کی آپسی رضامندی اور آپسی اتفاق سے جو بات طے ہوگئی وہ معاینہ اور مشاہدہ کی طرح ہے تو گو یا ان لوگوں نے اسی مقد ار پر لین دین طے کیا ہے اس لیے جب لین دین ہوگا تھی مقر پر مقر اللہ وہ کیا ہے اس لیے جب لین دین ہوگا تھی مقر پر مجوب ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ (۲) دوسری صورت ہے کہ مقر لہ مقر کی تھی اور اسے تبہار سے پر دبھی کردیا ہے تو بیا افرار معتبر ہوگا ہوں اور اسے تبہار سے پر دبھی کردیا ہے تو بیا الف کا افرار کرر ہا ہے اور مقر لہ بھی سے ہوگا در سیب وجوب ہوگا ہوں اور اس حوالے سے دونوں وجوب شن پر شفق ہیں اس افرار کرر ہا ہے اور مقر لہ بھی سے کہ رہا ہے کہ ہی غلام سے حوالے کر چکا ہوں اور اس حوالے سے دونوں وجوب شن پر شفق ہیں اس لیے مقر پر مقر لہ کے ٹمن واجب ہوگا ادر سیب وجوب کے خلف ہوں اور اس حوالے سے دونوں وجوب شن پر شفق ہیں اس لیے مقر پر مقر لہ کے ٹمن واجب ہوگا ادر سیب وجوب کے خلف ہوں کہ نہیں کی جائے گی یعن اگر چہ مقر کہتا ہے کہ جھی پر قلال اور قلال اور قلال کے اختلاف سے اقر ار پر کوئی آئی نہیں آئے گی۔

 عبد سے ملا کر کہے یا کچھ دیر رک کرمنفصل کہے، کیوں کہ علی الف در ہم کہہ کر پہلے وہ وجوب الف کا اقر ار کرچکا ہے اور اب ماقبصته کہہ کراس اقر اور سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے لہٰذا اس کا رجوع ضیح نہیں ہوگا ، اس لیے کہ ماقبصته کہنا رجوع میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور مبیع کی جہالت وجوب ثمن سے مانع ہے اور یہی ممانعت بیہ بتا رہی کہ بعد میں مقر کا ماقبصته کہنا رجوع عن الما قرار ہے اس لیے وصل اور فصل دونوں حالتوں میں بیرجوع معتر نہیں ہوگا۔ بیتھم اور بیفصیل حضرت امام اعظم میں التیاں کے یہاں ہے۔

حفرات صاحبین بیک اگر مقرلہ نے تھید یق کردی تو معاملہ پکا ہے بینی اس کا قول درست ہے کیکن اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کردی اور اس خدیب کی؟ اگر مقرلہ نے اس کی تکذیب کردی اور اس نے موصولاً ہیں ہوت بھی اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر پچھٹیں لازم ہوگا اور اگر اس نے پچھ دیر رک کریا کی جملے یا کسی خرکت سے فصل کر کے ماقبضته کہا تو اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی اور اس پر الف درا ہم لازم ہوں گے، لیکن اگر مقرلہ ہی ہجہ دے کہ میں نے مقرسے غلام یا کوئی دو سراسامان بچا ہے کین مقر نے اس پر قبضہ کرلیا ہے تو یہاں مقرکی بات مانی جائے گی اور قبضہ ثابت کہ میں ہوگا۔ کیوں کہ مقر نے اپنے اور جوب مال کا اقر ار کرلیا ہے اور نیج کی صورت میں اس کا سب بھی بیان کردیا ہے کین چونکہ وہ بنیں ہوگا۔ کیوں کہ مقر نے اپنے اوپر وجوب مال کا اقر ار کرلیا ہے اور نیج کی صورت میں اس کا سب بھی بیان کردیا ہے کین چونکہ وہ بنیں ہوگا۔ کیوں کہ مقر سے نام فروخت کیا ہے تو محض اس تقدیق سے تفدیل ہو تا ہو اور اس صورت میں مشتری پڑئی نہیں ہوتا۔ اس لیے وجوب بٹن اور قبضہ کے کہ ہوسکتا ہے شراء کے بعد میچ بائع کے قبضہ میں ہلاک ہوگئی ہو۔ اور اس صورت میں مشتری پٹن نہیں ہوتا۔ اس لیے وجوب بٹن اور قبضہ کی والے سے مقرکا انکار معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمقرلدسبب میں مقرکی تکذیب کردے اور یہ کہددے کہ وہ رقم تم پر فرض تھی یاتم نے میرا فلال سامان غصب
کیا تھا اس کا وہ بدل ہے اور بچ کا ثمن نہیں ہے تو اب مقرکا یہ کہنا لہ علی الف در هم من ثمن عبد اشتریته منه و إنی ماقبضته
یعنی و إنی ماقبضته اخیر تک کی عبارت له علی الف در هم کے لیے مغیر ہوگی اور اس عبارت سے مقراب و نہ واجب ہونے
والے ثمن کوٹا لنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اور مغیرا گرموصولا ہوتو صحیح ہوتا ہے لیکن مفصولاً صحیح نہیں ہوتا اس لیے حضرات صاحبین عملیات میتا اللہ اللہ میان کیا ہے۔
نے یہاں وصل اور فصل کی صورتوں میں احکام الگ الگ بیان کیا ہے۔

ولو قال النح اس کا حاصل یہ ہے کہا گرکوئی شخص یہ کے کہ میں نے زید سے ایک متعین غلام یا سامان خریدا ہے لیکن اس پر قبضہ
بہیں کیا ہے تو اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر فورا ثمن لازم نہیں کیا جائیگا، کیول کہ یہ بچے کا افر ارب وجوب ثمن کا افر ارئیس ہے اور
یہال مشتری کا قول یعنی انبی لم اقبضه قول اول ابتعت منه عینا کے لیے مغیر نہیں ہے اور افر اربالیجے کے لیے قبضہ ہوتا لازی اور
ضروری نہیں ہے کیول کہ ہوسکتا ہے معاملہ بچے بشرط الخیار کا ہواور بچے بشرط الخیار میں فی الحال نہ تو قبضہ ہوتا ہے اور نہ ہی شمن جب کہ
افر اربوجوب الثمن میں قبضہ ضروری ہے کیول کہ بدون قبضہ کے شن کا وجوب نہیں ہوتا۔ اس لیے افر اربالیجے اور افر اربوجوب الثمن

قَالَ وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ أَو

## ر آن البداية جلدال على المسلم و ١٩٠٠ من المارة ارك بيان يس على

الُّخِنْزِيْرِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيْرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمُقَايَةِ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ، لِأَنَّةَ رُجُزُعَ، لِأَنَّ ثَمَنَ الْحَمْرِ وَالْحِنْزِيْرِ لَايَكُونُ وَاجِبًا وَأَوَّلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ، وَقَالَا إِذَا وَصَلَ لَايَلْزَمُهُ شَىءٌ لِلَّائَةُ بَيْنَ بِالْحِرِ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الْإِيْجَابَ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي الْحِرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْنَا ذَٰلِكَ تَعْلِيْقٌ، وَهَذَا إِبْطَالٌ.

ترجیل: ایسے ہی اگر کسی نے کہا فلاں کا مجھ پرخمر یا خزیر کے ٹمن سے ایک ہزار درہم ہے تو اس پر ایک ہزار درہم لازم ہوں گے اور امام ابو صنیفہ را اللہ کے کہا فلاں کا مجھ پرخمر یا خزیر کے ٹنواہ وہ موصولاً تفسیر کرے یامفصولاً ،اس لیے کہ تفسیر کرنا اقرار سے رجوع کرنا ہے کیوں کہ خمرا ورخزیر کا مثن واجب نہیں ہوتا حالاں کہ مقر کا ابتدائی کلام وجوب کے لیے ہے۔

حضرات صاحبین می این فرماتے میں کہ اگر اس نے موصولا کہا تو اس پر پھینیں لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنے آخری کلام سے بیوضاحت کردی کہ اس نے ایجاب کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا اور بیا لیا ہوجیسے اس نے آخر کلام میں اِن شاء اللہ کہد یا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعلیق ہے اورصورت مسئلہ میں ابطال ہے۔

#### اللغات:

﴿ حمو ﴾ شراب - ﴿ وصل ﴾ ساتھ ملا دے - ﴿ فصل ﴾ عليحده كرك و كركرے - ﴿ إبطال ﴾ باطل كردينا۔

### وجوب فل كاناجائز سبب كساته اقراركرنا:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کی فض نے کہا کہ فلال کے بھی پرایک ہزار درہم ہیں جوشراب یا سور کئن کے ہیں تو امام ابو صنیفہ والتی کے یہاں اس پرالف دراہم لازم ہوں گاور خواہ وہ اس کے ساتھ ماقبضته کے یابعد ہیں کے بہر دوصورت اس کا یہ تو ل معترنیں ہوگا، کیوں کہ یہ رجوع عن الا قرار ہے حالال کہ لفلان علی المنے کے ذریعے وہ اپنے اوپرالف دراہم لازم کرچکا ہے اس لیے رجوع کے متعلق اس کی بات معتر نہیں ہوگا، اور پھر خمر اور خزیر کائمن ذمہ میں واجب بھی نہیں ہوتا اس لیے اس حوالے ہے بھی اس کا ماقبضته کہنا معترنہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین ہوگا فر مائتے ہیں کہ اگر وہ ماقبضته موصولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتر ہوگی اور اس پرالف لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ اس کا ابتدائی کلام وجوب سے تعلق رکھتا ہے، کین اس کا آخری کلام وجوب کے متافی ہے اور جینے مصلاً اِن شاء الله کہنے کی صورت میں وجوب نہیں ہوتا اس طرح اس صورت میں بھی مقر پرالف دراہم واجب نہیں ہوں اور جیان امام عظم کی طرف سے ان حضرات کو دولوک جواب یہ ہے کہ صورت مسلہ کو اِن شاء الله والی صورت پر قیاس کرتا ہے کہیں اور بیان ابطال ہے، کیوں کہ ان شاء الله والی صورت میں تعلق ہوتی ہے اور تعلیق کو بیان لاحق ہوسکتا ہے جب کہ صورت مسلم میں تقیر اور بیان ابطال اور دوج کو گا اور اقرار میں رجوع صحیح نہیں ہوتا۔

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى ۚ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَالَ أَقْرَضْتَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ هِي زُيُوْفُ أَوْ بِنَهْرِجَةَ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهِ وَقَالَا إِنْ قَالَ مَوْصُولًا لَايُصَدَّقُ وَإِنْ قَالٍ مَفْصُولًا الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهِ وَقَالَا إِنْ قَالَ مَوْصُولًا لَايُصَدَّقُ وَإِنْ قَالٍ مَفْصُولًا

لَا يُصَدَّقُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا قَالَ هِيَ سَتُّوفَةٌ أَوْرَصَاصٌ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا زُيُوثُ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ، لَهُمَا أَنَّهُ بَيَابٌ مُغَيَّرٌ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ كَالشَّرْطِ وَالْإِسْتِفْنَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ إِسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُ الزُّيُوْفَ بِحَقِيْقَتِهِ وَالسَّتُّوْقَةَ بِمَجَازِهِ إِلَّا أَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجِيَادِ فَكَانَ بَيَانًا مُغَيَّرًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنُ خَمْسَةٍ، وَلَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْتَقَائِهُ أَنَّ هٰذَا رُجُوْعٌ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ عَنِ الْعَيْبِ وَالزِّيَافَةِ عَيْبٌ وَدَعُوَى الْعَيْبِ رُجُوعٌ عَنْ بَغْضِ مُوْجِبِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ بِعْتُكُهُ مَعِيْبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِيُ بِعْتَنِيْهِ سَلِيْمًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِيُ لِمَا بَيَّنَّا. وَالسَّتُوْقَةُ لَيْسَتُ مِنَ الْآثُمَانِ وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَى النَّمَنِ فَكَانَ رَجُوْعًا، وَقُوْلُهُ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنَ خَمْسَةً يَصِحُّ اِسْتِفْنَاءً، لِأَنَّهُ مِقْدَارٌ، بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ، لِأَنَّ اِسْتِفْنَاءَ الْوَصْفِ لَايَجُوْزُ كَالْإِسْتِفْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَيَّ كُرٌّ حِنْطَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ إِلَّا أَنَّهَا رَكِّيَّةً، لِأَنَّ الرِّدَاءَ ةَ نَوْعٌ لَاعَيْبٌ فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِي اِلْآسَلَامَةُ عَنْهَا، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِلْكُمْيَةِ فِي غَيْرٍ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ إِذَا وَصَلَ، لِأَنَّ الْقَرْضَ يُوْجِبُ رَدَّ مِثْلِ الْمَقْبُوْضِ وَقَدْ يَكُوْنُ زَيْفًا كَمَا فِي الْغَصَبِ، وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ التَّعَامُلَ بِالْجِيَادِ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُهُ إِلَيْهَا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِ زُيُونْكُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَيْعَ وَالْقَرَضَ قِيْلَ يُصَدَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلَهَا وَقِيْلَ لَايُصَدَّقُ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِقْرَارِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُقُودِ لِتَعَيَّنِهَا مَشْرُوعَةً لَا إِلَى اسْتِهُلَاكِ الْمُحَرَّمِ.

خمسة كهابو\_

حضرت امام ابوصنیفہ راتھا؛ کی دلیل یہ ہے کہ یہ رجوع ہے کیوں کہ عقد مطلق عیب سے سلامتی کامقتضی ہوتا ہے اور زیافہ ہونا ایک عیب ہے اور عیب کا دعوی کرنا بعض موجب عقد سے رجوع کرنا ہے یہ ایسا ہوگیا جیسے وہ یہ کہے میں نے اسے تہارے ہاتھ عیب دار بیچا تھا اور مشتری کے تھا تھا تو مشتری کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اورستوقہ من نہیں ہیں جب کہ بچے ممن ہی پر وارد ہوتی ہے لہذا بیر جوع ہوگا۔ اور مقر کا قول الا آنھا و زن حصسة استناء بن سکتا ہے، کیوں کہ وزن خمسة بھی دراہم کی ایک مقدار ہے۔ برخلاف جودت کے اس لیے کہ وصف کا استناء درست نہیں ہے جیے گھر سے ممارت کا استناء کرنا۔ اس کے برخلاف اگر مقر نے یہ کہا جھ پر غلام کے ثمن کا ایک کرگندم ہے لیکن وہ ردی ہے، کیوں کہ رداء ت ایک قتم ہے، عیب نہیں ہوگا، غیر ظاہر الروایہ میں حضرت امام اعظم والیشائی سے معارت کی متعلق اس کی تقد ہوتا ہے کہ اس لیے کہ قرض مثل مقبوض کی واپسی کا موجب ہے مروی ہے کہ اگر مقر متصلا کہتا ہے تو زیوف کے متعلق اس کی تقد ہی جائیگی۔ اس لیے کہ قرض مثل مقبوض کی واپسی کا موجب ہے حالاں کہ مقبوض کھی زیوف ہوتا ہے جیسے خصب میں ہوتا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل بیہ ہے کہ عمو بالین دین کھر در در ہموں کا ہی ہوتا ہے الہذا مطلق درا ہم جیاد کی طرف راجع ہوں گے۔

اگر کہافلاں کے مجھ پرایک ہزار کھوٹے دراہم ہیں اوراس نے تھے اور قرض کا تذکرہ نہیں کیا تو ایک قول یہ ہے کہ بالا تفاق اس کی تصدیق کی ماس لیے کہ مطلق تصدیق کی ماس لیے کہ مطلق اقد رہیں گا ہوں کے کہ مطلق اقرار عقو دکی طرف راجع ہوتا ہے، کیوں کہ عقو دمشر وع ہیں لہذا اسے حرام کام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ وَيُوفَ ﴾ كُولْ فَي حَدِه وَ الله عَير رائج الوقت، والى لے لى كئى كرنى - ﴿ جياد ﴾ عَده، كرے، واحد: جيد - ﴿ سُتُوق ﴾ بالكل كھوٹا ورہم، جس كى كوئى قيمت نہ ہو۔ ﴿ رصاص ﴾ سكے كى دھات كا، جستى ،سيسه - ﴿ مغيّر ﴾ بدلا ہوا، تبديل شده - ﴿ معيب ﴾ عيب دار - ﴿ سليم ﴾ بعيب، سيح سالم - ﴿ كوّ ﴾ ايك پيانہ جو سائھ قفيز يا ٩٦٠ كلوگرام كا ہوتا ہے - ﴿ وَيتناولها ﴾ اس كوشائل ہے -

### اقرارك بعد شے كى كوئى صفت يا تيد بيان كرنا:

عبارت میں ایک ہی مسئلے ہے متعلق کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخف نے اقر ارکیا کہ فلال کے مجھ پرایک ہزار درہم ہیں اور یہ دراہم اس سامان کے بمن کے طور پر ہیں جو میں نے اس سے لیا تھایا یہ کہا کہ فلال نے مجھے ایک ہزار دراہم قر ضہ دیا تھا پھر کہتا ہے کہ وہ کو اور اہم عمدہ تھے دیا تھا جب کہ وہ کھوٹے تھے یا تا جروں نے ان کالین دین بند کررکھا تھا تب مجھے دیا تھا جب کہ مقرلہ کہتا ہے کہ وہ دراہم عمدہ تھے تو امام اعظم والتھا کے یہاں مقرکی بات نہیں مانی جائے گی اور اس مقر پرعدہ دراہم لازم ہوں کے خواہ مقر نے ھی ذیوف یا ھی بنھر جھ کو علی الف المنے کے ساتھ بیان کیا ہویا فصل کر کے کہا ہو۔ جب کہ حضرات صاحبین سے اللہ الم موسولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر پچھ نہیں لازم ہوگا ، امام اعظم والتھا اور حضرات صاحبین فرق ہے چنانچے اگر مقرموصولا کہتا ہے تب تو اس کی بات معتبر ہوگی اور اس پر پچھ نہیں لازم ہوگا ، امام اعظم والتھا کہ اور حضرات صاحبین

## ر آن البداية جلد ال يه المستخدم 19 يوسي اكام اقرار كيان ين ي

حضرات صاحبین می الی کی دلیل میر که مقر کاله علی الف در هم کے بعد هی زیوف وغیرہ کہنا مغیراور بیان تغییر ہے اور مغیر کے متعلق ہمارا ضابطہ میر ہے کہ بصورت وصل درست ہے جیسے شرط اور استناء میں بھی ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ بصورت وصل میہ درست بیں ای طرح میر مغیر بھی موصولاً درست ہے مفصولاً درست نہیں ہے۔

وهذا لأن المنح اس كا حاصل بيہ كم كمورت مسكد ميں هي ذيوف كومغير كہنے كى دجديہ ہے كہ لفظ درا ہم اپنی حقیقت كے اعتبار ك درا ہم زيوف كوبھي شامل ہے اور مطلق إذا أطلق بيدان مقر نے مطلق درا ہم كا اقر اركيا ہے اور مطلق إذا أطلق يواد به المفود المكامل والے ضا بطے كے تحت درا ہم جياد كوشامل ہوتا ہے، البذا مغير كے آنے سے پہلے تو مقر پر درا ہم جياد ہى لازم سے بيے كئين مغير نے اسے تبديل كرديا اور اب جياد كى جگه اس پر زيوف واجب ہوں گے۔ اس كى مثال الى ہے جيمے مطلق درا ہم سے وزن سبعہ والے درا ہم مراد ہوتے ہيں ليكن اگر مقر وزن خمية كى صراحت كرد بي قطا ہر ہے كه اس پر يہى درا ہم واجب ہوں گے۔

و لأبی حنیفة وَمَمَّنَاعَانِهُ النع حضرت امام اعظم ولیسیل کی دلیل بیہ کہ اقر ارکرنے کے بعد مقر کاهی زیوف وغیرہ کرنا رجوع عن الاقر ارہے کیوں کہ عقد مطلق ہوا ہونا ایک عقد اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ مجھے اور شمن دونوں عیب سے پاک ہوں اور وصفِ سلامتی کے ساتھ متصف ہوں اور دراہم کا کھوٹا ہونا ایک عیب ہے اور چونکہ مقر اس عیب کا مدعی ہے اسلیے گویا وہ اصل عقد کے تقاضے سلامتی کے ساتھ متصف ہوں اور دراہم کا کھوٹا ہونا ایک عیب ہے اور چونکہ مقر اس عیب کا مدعی ہے اسلیے گویا وہ اصل عقد کے تقاضے سے بالفاظ دیگر عقد ہی چھرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا بیدوموں مقبول نہیں ہوگا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بائع بیہ کہے میں نے تم سے فلاں چیز عیب دار فروخت کی ہے اور مشتری کے کہ میں نے توضیح سالم خریدا ہے تو اس صورت میں بھی مشتری ہی کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ میج کا عیب سے مجھے سالم ہونا اصل ہے۔

ر با مسئلہ ستوقہ دراہم کا تو ستوقہ کی حالت نہرجہ ہے بھی بدتر ہے اور یہ کسی بھی حال میں ثمن نہیں بن سکتا اس لیے ستوقہ کا دعوی رجوع عن الإقرار ہوکا لہذا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا ، اور وزن خمسہ ہے جو استثناء کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے صحیح ہے کہ یہ اشتثاء ہے بیان نہیں ہے جب کہ ہماری گفتگو بیان اور مغیر سے متعلق ہے لہٰذا اسے مغیر کی تا ئید میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو دت اور عمر گی ایک وصف ہے اور وصف کا استثناء درست نہیں ہے جیسے دار سے ممارت کا استثناء صحیح نہیں ہے۔ اور رداء ت کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی مختص علی کو ہے کہ کیوں کہ رداء ت ایک نوع ہے عیب نہیں ہے اور مطلق عقد رداء ت سے سلامتی کا متقاضی نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی مختص علی کو حنطة من ثمن عبد کہنے کے بعد إلا اُنھا ر دینہ۔ کہنا ہے تو یہ درست ہے۔

وعند أبى حنيفة وَمَنْ عَلَيْهُ الْنَحْ فَرَمَاتَ بِين كَدَامًام الْعَظْم وَلَيْنَا الله عَلَم وَلَيْنَا الله عَلَم وَلَيْنَا الله عَلَم وَلَيْنَا الله عَلَم وَلَيْنَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَال

# ر آن الهداية جلد ال ير المالية جلد ال ير المالية جلد الله ير المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية

کوٹے ہی واپس کرے گا۔ جیسے غصب میں ہوتا ہے کہ مغصوب بھی کھوٹا ہوتا ہے تو غاصب پر کھوٹے دراہم ہی کی واپسی لازم ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل ظاہر الرواید کی دلیل میر ہے کہ عموماً کھرے اور عمدہ دراہم ہی کا لین دین ہوتا ہے لہذا مطلق دراہم سے عمدہ دراہم ہی مراد ہول گے۔

ولو قال النع اس كا حاصل بيہ كەاگرىسى نے مطلق كہالفلان على ألف درهم ذيوف ليكن بيج اور قرض كا حواله نہيں ديا تو ايك قول بيہ كه اگر زيوف متصلا كہا ہے تو بالا تفاق مقركى تقديق ہوگى، كيوں كه لفظ دراہم دراہم زيوف كوجھى شامل ہے دوسرا قول بيہ ہے كه اس كى تقديق نہيں كى جائے گى، كيوں كه عقد مطلق عقودكى طرف منسوب ہوتا ہے لہذا اس اقر اركوبھى كى عقد كى طرف منسوب كريں گے اس ليے كه عقود مشروع ہيں اور يہ سمجھا جائے گا كه مقر نے اپنے ذمه وجوب دراہم كا سبب تجارت بيان كيا ہے اور اسے غصب اور حرام طریقے سے لزوم مال كى طرف منسوب نہيں كريں گے۔

وَلُوْ قَالَ إِغْتَصَبْتُ مِنْهُ أَلْفًا أَوْ قَالَ أَوْ دَعَنِي ثُمَّ قَالَ هِي زُيُوفَ أَوْ بِنَهْرِ جَةَ صُدِّقَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَغْصِبُ مَا يَجِدُ وَيُوْدِعُ مَا يَمْلِكُ فَلَامُقْتَطْى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلُ فَيكُونُ بَيَانَ النَّوْعِ فَيَصِحُّ وَإِنْ فَصَلَ، وَلَهُ عَاءَ رَادُّ الْمَغُصُوبِ وَالْوَدِيْعَةِ بِالْمَعِيْبِ كَانَ الْقُولُ قَوْلُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ وَلِهُ الْمَعْصُولِ وَالْوَدِيْعَةِ بِالْمَعِيْبِ كَانَ الْقُولُ قَوْلُهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُ فِيهِ مَفْصُولًا لَا إِنْ لَقَوْسُ إِذِ الْقَبْصُ فِيْهِمَا هُو الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ، وَلَوْ قَالَ هِي سُتُوفَّةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَ مَا أَوَّ بِالْعَصِبِ وَالْوَدِيْعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقُ لِآنَ السَّتُوفَة لَيْسَتُ مِنْ جِنسِ الدَّرَاهِمِ لَكِنِ أَقَلَ اللَّهُ مُعَازًا فَكَانَ بَيَانًا مُغَيَّرًا فَلَابُدَّ مِنَ الْوَصُلِ، وَإِنْ قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا الْمِنْ مُنَونَ وَصَلَ صُدِقَ، لِآنَ هَلَا السِّيْفَاءُ الْوَصُلِ، وَإِنْ قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا لَمُ مُعَالًا عَلَى الْمَعْمَاعُ الْمَعْمَاعُ وَالْمِلْ الْمُعْمَاعُ مَوْمُ وَاصِلٌ لَعُرْمُ إِمُكَانَ الْوَصُفِ وَهُو تَصَرُّفُ لَا لَوْعُولَ الْمَعْمَاعُ الْمَعْمَاعُ الْمُقْدَارِ وَالْمِ الْمَنْ الْوصْفِ وَهُو تَصَرُّقُ لَقُولُ الْمُعْلَى الْمُولُونَ الْوصْفِ وَهُو تَصَلَ الْإِنْفِطَاعِ الْمُقَلِّى كَمَا بَيَنَا وَلُ الْوَصُولُ وَالَ الْمُعْولُولَ الْوصْفِ وَهُو تَصَلَّ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْوَالِمُ الْمُولِةُ وَالْمُ الْمُعْمُ إِنْ الْمُولُولُ الْمُولُ وَلَا الْوصَفِي وَهُو وَاصِلَ لَا لِمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعَلَى الْمُولِ وَالْمُ اللَّومُ اللَّولُولُولُ الْمُعْمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْمَ اللَّهُ مُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُولُولُ الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ اللَّالَمُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُول

ترجیل : اگرسی نے کہا میں نے فلاں کا ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا کہا فلاں نے میرے پاس الف درہم ودیعت رکھا ہے پھر
کہاوہ کھوٹے ہیں یا نہرجہ ہیں تو اس کی تقدیق کرلی جائے گی خواہ وہ موصولا کے یا مفصولا کے ، کیوں کہ انسان جو پا تا ہے اسے غصب
کرلیتا ہے اور جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے ودیعت رکھ دیتا ہے لہذا امانت اور غصب والے دراہم کا کھر اہونا ضروری نہیں ہے اور ان
چیز وں میں کھرے دراہم کا تعامل بھی نہیں ہے ، لہذا مقر کا بیان بیان نوع ہوگا اس لیے صحیح ہوگا اگر چہ مفصولا بیان کرے۔ اسی وجہ سے
اگر مغصوب اور ودیعت کو واپس کرنے والا عیب دار دراہم لے کرآئے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ امام ابویوسف رات میں قبضہ ہی موجب
مفصولاً کہنے کی صورت میں اس کی تقید ہی نہیں کی جائے گی قرض پر اعتبار کرتے ہوئے ، کیوں کہ غصب اور قرض میں قبضہ ہی موجب
ضان ہے۔ اور اگر مقر نے غصب اور ودیعت کا اقر ار کرنے کے بعد مصلا اس نے کہا وہ ستوقہ سے تو تھدین کرلی جائے گی کیکن اگر

ر آن الهداية جلدال ي المسلك الموالية الكاراة الكي الموالية الكاراة الكي المالية الكي الموالية الكي الموالية الكي الموالية الكي الموالية ال

فصل کرکے کہا تو تصدیق نہیں گی جائے گی، کیوں کہ ستوقہ دراہم کی جنس سے نہیں ہیں لیکن لفظ اسم مجازاً اسے شامل ہے، لہذا یہ بیان مغیّر ہوگا،اس لیے مقبول ہونے کے لیے وصل ضروری ہے۔

اورا گرمقرنے تمام صورتوں میں کہاا کیک ہزار ہیں پھر کہتا ہے، لیکن الف ہے کچھ کم ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اورا گر موصولاً کہے گا تو تصدیق کر لی جائے گی ، اس لیے کہ بیہ مقدار کا استثناء ہے اور استثناء موصولاً صحیح ہوتا ہے۔

برخلاف زیافت کے، کیوں کہ وہ وصف ہے اور اوصاف کا استثناء سے نہیں ہے اور لفظ اُلف مقدار کو شامل ہوتا ہے نہ کہ وصف کو اور بیلفظی تصرف ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اگر انقطاع کلام کی ضرورت کے تحت فصل ہو کہ اس کی سانس رک گئی ہوتو اسے واصل کہا جائے گا، کیوں کہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ زيوف ﴾ كو ئے ۔ ﴿ نبهر جة ﴾ غيررائج الوقت ۔ ﴿ معيب ﴾ عيب دار ۔ ﴿ احتراز ﴾ پر بيز ، احتياط -

#### ندكوره بالاصورت مي غصب ما امانت كا اقرار كرنا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اقر ارکیا کہ میں نے فلاں کا ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا یہ کہا کہ فلال نے میرے پاس ایک ہزار درہم غصب کیا ہے یا یہ کہا کہ فلال نے میرے پاس ایک ہزار درہم ودیعت رکھا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ دراہم کھوٹے ہیں یا نہرجہ ہیں تو مقر کی بات معتبر ہوگی خواہ موصولا کے یا مفصو لا کے بہر دو صورت اس کی بات معتبر ہوگی کیوں کہ چور اور غاصب جو کچھ پاتے ہیں اسے غصب کر لیتے ہیں اور جب ودیعت کا معاملہ ہوتا ہے تو جو پھرہ چور ور ہتا ہے اسے انسان ودیعت کر دیتا ہے اور اس میں کھرے کوٹے تی تحقیق نہیں کرتا اور عمو ما غصب وغیرہ میں کھرے در اہم کا تعامل بھی نہیں ہے، اس لیے مقر کا بھی ذیوف کہنا ہیان نوع ہوگا اور یہ بیان صحیح ہوگا خواہ موصولا ہو یا مفصو لا ۔ امام ابو یوسف رایشائید فرماتے ہیں کہا گرمقر فصل کر کے بھی ذیوف کہتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی جیسے قرض میں مفصو لا تصدیق نہیں کی جائے گی جیسے قرض میں مفصو لا تصدیق نہیں کی جائے گی جو بیاں کرنے کی وجہ قبضہ ہی موجب ضمان ہوتا ہے یعنی غصب کوقر ض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو جب ضمان ہوتا ہے یعنی غصب کوقر ض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو جب ضمان ہوتا ہے یعنی غصب کوقر ض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو کہ میں قبلہ کی کیاں کو بالے کی وجہ قبضہ ہی ہو کہ کہنا ہوتا ہے یعنی غصب کوقر ض پر قیاس کرنے کی وجہ قبضہ ہی ہو کہنا ہے کہ کو وجہ قبضہ ہی ہوتا ہے لیم کی جائے گی جو کیاں کی خواد موسول کو کو حبہ قبضہ ہوتا ہے لیم کیوں کہ خواد موسول کو کیاں کو حبہ قبل کے کو کو کیا کو کیاں کو کیا گیاں کو حبہ قبل کے کیاں کو حبہ قبل کیا کو حبہ قبل کی کو حبہ قبل کو حبہ قبل کو حبہ قبل کو حبہ قبل کی دو حبہ کو کیا کہ کو حبہ قبل کو حبہ قبل کیاں کے کہنا کے کہنا کیاں کو حبال کو حب کو حبہ کیا کو حبہ کو حبال کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبال کو حبال کو حبہ کو حبہ کو حبال کیا کہ کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حب کو حبہ کو حبال کو حبال کیا کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبال کو حبال کو حبہ کو حبال کو حبہ کو حب کو حبال کر کے کیاں کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبہ کو حبر کو حبر کو حبر کو حبر کو حبر کو حبر کو حبہ کو حبال کو حبر کو حبال کو حبر کو حبر کو حبر کو حبر کو حبر کو ح

ولو قال هي ستوقة الخ واصح ہـــــــ

 وَمَنُ أَقَرَّ بِغَصْبِ ثَوْبٍ ثُمَّ جَاءَ بِغَوْبٍ مَعِيْبٍ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، لِآنَ الْعَصْبَ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّلِيْمِ، وَمَنْ قَالَ لِلاَحَرَ أَخَدُتُ مِنْكَ أَلْفَ دِرْهُم وَدِيْعَةً فَهَالَكُ فَقَالَ لَا بَلْ أَخَذْتَهَا غَصْبًا فَهُو ضَامِنٌ، وَإِنْ قَالَ أَعْطَيْتَهَا وَدِيْعَةً فَقَالَ لَا بَلْ أَخَذْتَهَا غَصْبًا فَهُو ضَامِنٌ، وَإِنْ قَالَ أَعْطَيْتَهَا وَدِيْعَةً فَقَالَ لَا بَلْ غَصَبْتَهَا لَمْ يَضْمَنُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوْلِ أَقَرَّ بِسَبِ الصَّمَانِ وَهُو الْأَخْدُ ثُمَّ الْآعِي مَا يُشِرِئُهُ وَهُو الْإِذْنُ وَالْاحَرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِمَنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ، وَلِي النَّانِي أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى غَيْرِهِ وَذَٰلِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ سَبَبَ الصَّمَانِ وَهُو الْغَصْبُ فَكَانَ الْقُولُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ، وَالْقَبْصُ فِي هٰذَا كَالْآخِذِ، وَالدَّفُعُ كَالْإِعْطَاء، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاء، وَالدَّفْعُ بَلْكِ عَلَى الْعَصْبُ الصَّمَانِ، وَهُو الْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ، وَالْقَبْصُ فِي هٰذَا كَالْآخِذِ، وَالدَّفْعُ كَالْإِعْطَاء، وَالدَّفْعُ بَلْلِ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَصْبُ الصَّمَانِ وَهُو الْعُصْبُ الْمُقْتَطَى ثَابِثُ صَرُورَةً فَلَايَظُهُو وَلَى إِلَّا بِقَبْضِهِ فَنَقُولُ قَلْ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَّةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَو الْعَنْمَى وَلِي الْعَمْلِي وَلَو الْعَنْمُ وَلَوْ الْعَرْسُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَالَاء عَلَى الْعَرْسُ وَالْاحُولُ لِلْمُقِرِ وَإِنْ أَقُولُ الْلُولُ لَوْلُ الْمُولُ وَالْعَرْسُ وَالْاحُولُ لِللْمُقِرِ وَإِنْ أَقَوْلُ الْاحْرُ وَالْاحِوْلُ الْمُؤْمِلُ وَالْعَامُ وَالْوَالُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْوَالُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالْعَلَى الْمُقَالُ لَلْمُعْلِقِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْعُلُولُ لَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

تورجہ لی : اگر سی خفس نے کوئی کیڑا غصب کرنے کا افر ارکیا کھرعیب دار کیڑا لے کر حاضر ہوا تو اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ غصب کرناضچ سالم کیڑے کے ساتھ خاص تہیں ہے۔ جس نے دوسرے سے کہا میں نے تم سے ایک ہزار دراہم بطور ود بعت لیا تھا اور وہ بلاک ہوگئے دوسرے نے کہا نہیں بلکہ تم نے اٹھیں غصب کر کے لیا تھا تو مقر ضامن ہوگا۔ اور اگر مقر نے کہا تم نے ہزار دراہم بطور ود بعت کی تھے تو مقر ضامن نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں میں فرق ہے کہ پہلی صورت میں مقر نے سبب صغان کا افر ارکیا ہے اور وہ لینا ہے بھر مقر ایسی چیز کا دعویٰ کر دہا ہے جواسے صغان سے بری کردے اور دوسرا صورت میں مقر نے سبب صغان کا افر ارکیا ہے اور وہ لینا ہے بھر مقر ایسی چیز کا دعویٰ کر دہا ہے جواسے صغان سے بری کردے اور دوسرا (یعنی مقر لہ) اس کا منکر ہے تو کیمین نے ساتھ مقر لہ کا قول معتبر ہوگا۔ اور دوسری صورت میں مقر نے فعل کو مقر لہ کی طرف منسوب کردیا ہے اور مقر لہ اس کا منکر ہے تو کیمین نے ساتھ منکر غصب کا قول معتبر ہوگا اور اس سلسلے کردیا ہے اور مقر لہ اس کا منکر ہے میں ہے اور دوسری صورت میں مقتصیٰ کے کہ مقر کو دینا اور عطاء کرنا اس کے قبضہ کے بیشر نہیں ہوگا تو ہم جوابا کہیں گے اور اعطاء کرنا اس کے قبضہ کے بغیر نہیں ہوگا تو ہم جوابا کہیں گے اور اعطاء کرنے کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی کے کہ مقر کود ینا اور عطاء کرنا اس کے قبضہ کے بغیر نہیں ہو تا کیں گادر اگر دفع اور اعطاء کو قادر اس کے بغیر نہیں ہو تا کیں گار میں مقتصیٰ خابت نہیں ہوگا۔

یاس صورت کے برخلاف ہے جب مقرنے کہا کہ میں نے بچھ سے بطور ودیعت الف دراہم لیے تھے اور دوسرے نے (مقرله نے) کہانہیں بلکہ تم نے بطور قرض لیا تھا تو مقر کا قول معتبر ہوگا اگر چہوہ لینے کا اقر ار کررہا ہے، کیوں کہ دونوں یہاں اس بات پرمنفق ہوگئے ہیں کہ اخذ اجازت سے تھا، اللہ یہ کہ مقرلہ سبب صان کا مدعی ہے اور وہ قرض ہے اور دوسرا مقراس کا منکر ہے اس لیے بید دونوں مسئلے جدا جدا جدا جدا جدا جدا ہوگئے۔

# و آن الهداية جدا على المعالمة جدا على المعالمة المعارة الكيارة الكيانين على

#### اللغاث:

همعیب کویب وار برسلیم کے بے عیب می سلم روضمان کو فرمدواری، ضانت، جرمانه، تاوان رهمایبو نه که جواس کوبری کردے ر

### مطلق اقرار کے بعد کسی خاص قیدوالی چیز پیش کرنا:

ومن أقر بغصب ثوب تو واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں نے تم سے بطور ود بعت ایک ہزار دراہم لیا تھا اور وہ ہلاک ہوگئے اور دوسرا یعنی مقرلہ کہتا ہے کہ تم نے بطور غصب لیا تھا توقتم کے ساتھ مقرلہ کی بات معتبر ہوگی اور وہ اس کے لیے الف دراہم کا ضامن ہوگا، کیوں کہ مقرلہ کی کہ خذت منك کہہ کرسبب ضان کا دعوی کیا ہے اور پھر و دیعة کہہ کر ضان سے بری ہونے کا مدگی ہے جب کہ مقرلہ اس کا منکر ہے لہٰذاقتم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر مقربہ کہتا ہے کہتم نے جھے الف دراہم بطور ود بعت دیا تھا اور مقرلہ کہتا ہے کہتم نے غصب کیا تھا تو یہاں مقرکی بات معتبر ہوگی کیوں کہ یہاں مقر نے بعل یعنی دراہم کے لین دین کا معاملہ مقرلہ کی طرف منسوب کردیا ہے اور مقرلہ اسے تسلیم کر کے اس پر سبب ضان کا مدعی ہے جب کہ مقراس کا منکر ہے، لہٰذا یمین کے ساتھ مقرکی بات معتبر ہوگی۔ یعنی دونوں صورتوں میں جو منکر ہے اس کی بات معتبر ہے۔

والقبض المنع فرماتے ہیں کہ جو تھم لینے کا ہے وہی قبضہ کرنے کا ہے اور جو تھم اعطاء کا ہے وہی دفع کا ہے لینی قبضته کہنے کی صورت میں مقرضا من ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اعطاء اور دفع میں مقرضا من ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اعطاء اور دفع میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس طرح دفع اور اعطاء کی صورت میں دفع میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس طرح دفع اور اعطاء کی صورت میں مقرکو ضمان سے بری رکھا گیا ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اعطاء اور دفع کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ بھی مقر کے اور سامان کے مابین تخلیہ کردیے یا مقر کے سامنے سامان رکھ دینے ہے بھی اعطاء اور دفع میں قبضہ ضروری ہے تو اس سامنے سامان رکھ دینے ہے بھی اعطاء اور دفع میں قبضہ ضروری ہے تو اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ یہ قبضہ ضرورتا ثابت ہوتا ہے بعنی مقر کے سامنے مال رکھ دینے سے ضرورتا قبضہ حقق ہوجاتا ہے، لہذا مقر پر وجو ب ضمان کے حوالے سے اس قبضہ کو ثابت نہیں مانیں گے، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ المضرورة لا بیتعلای عما عداہ ضرورت اینے ماسوا ہے متعدی نہیں ہوتی۔

اس کے برخلاف اگرمقرنے کہا میں نے تم سے ودیعة کیا تھا اور مقر لد کہتا ہے کہ تم نے قرض کے طور پرلیا تھا تو یہاں اقرار بالاً خذ کے باوجود مقر کی بات مانی جائے گی اس لیے کہ یہاں مقراور مقرلہ دونوں اس بات پرمنفق ہیں کہ لین دین اجازت سے ہوا تھا لیکن مقرلہ سبب ضمان یعنی قرض کا مدعی ہے اور مقراس کا منکر ہے اس لیے انکار کی وجہ سے پمین کے ساتھ مقر کی بات معتبر ہوگی۔اور مقرلہ کے بل غصبتھا اور بل أحذتها قرضا کے مابین یہی فرق ہے۔

فَإِنْ قَالَ هٰذِهِ الْأَلْفُ كَانَتُ وَدِيْعَةً لِي عِنْدَ فُلَانٍ فَأَخِذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ فُلَانٌ هِيَ لِيْ فَأَنَّهُ يَأْخُذُهَا، لِلَّانَّةُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعٰى اِسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَلَوْ قَالَ اجَرْتُ دَابَّتِيْ هٰذِهٖ فُلَانًا فَرَكِبَهَا وَرَدَّهَا أَوْ قَالَ

اجَرْتُ ثَوْبِي هَذَا فُلَانًا فَلَبِسَةٌ وَرَدَّةٌ وَقَالَ فُلَانٌ كَذَبْتَ وَهُمَا لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُقَايَة، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَمَٰ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ رَحَمَٰ اللَّهَايُهِ ٱلْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الدَّابَّةَ وَالثَّوْبَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِعَارَةُ وَالْإِسْكَانُ، وَلَوْ قَالَ خَاطَ فُلَانٌ ثَوْبِي هٰذَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضْتُهُ وَقَالَ فُلَانُ الثَّوْبُ ثَوْبِي فَهُوَ عَلَى هَٰذَا الْخِلَافِ فِي الصَّحِيْحِ، وَجُهُ الْقِيَاسِ مَابَيَّنَّاهُ فِي الْوَدِيْعَةِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ضَرُوْرِيَّةٌ تَثْبُتُ ضُرُوْرَةً اِسْتِيْفَاءَ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُوْنُ عَدَمًا فِي مَا وَرَاءَ الصُّرُوْرَةِ فَلَايَكُوْنُ إِقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيْهَا مَقْصُوْدَةٌ، وَالْإِيْدَاعُ إِثْبَاتُ الْيَدِ قَصَدًا فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ اعْتِرَافًا بِالْيَدِ لِلْمُؤْدَعِ، وَوَجْهُ اخَرُ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسْكَانِ أَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي كَيْفِيَّتِهٖ وَلَاكَذَٰلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيْهَا كَانَتُ وَدِيْعَةً، وَقَدْ تَكُوْنُ مِنْ غَيْرٍ صُنْعِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَوْدَعْتَهَا كَانَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ، وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي طَرُفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الطَّرْفِ الْاخَرِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَأُخْتَاهَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْذَ فِي طَرَفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهُ فِي الطَّرَفِ ٱلاخَرِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ اِقْتَضَيْتُ مِنْ فُلَانِ أَلْفَ دِرْهَمِ كَانَتُ لِنِي عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَضْتُهُ أَلْفًا ثُمَّ أَخَذْتُهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهِمَا وَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالْإِقْتِضَاءِ فَقَدُ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيْهِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَقَاصَةً، وَالْاخَرُ يُنْكِرُهُ، أَمَّا هَهُنَا الْمَقْبُوضُ عَيْنٌ مَاادَّعَى فِيْهِ الْإِجَارَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَافْتَرَقَا، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا زَرَعَ هلِهِ الْأَرْضَ أَوْ بَنْي هلِهِ الدَّارَ أَوْغَرَسَ هلذَا الْكَرَمَ وَذٰلِكَ كُلَّهُ فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَاهَا فُلَانٌ وَقَالَ الْمُقِرُّ، لَا، بَلُ ذَٰلِكَ كُلُّهُ لِي إِسْتَعَنْتُ بِكَ فَفَعَلْتَ أَوْ فَعَلْتَهُ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِمُجَرَّدِ فِعْلٍ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ فِي مِلْكٍ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ خَاطَ لِيَ الْخِيَاطُ قَمِيْصِي هَلَمَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلُ قَبَضْتُهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنُ إِقْرَارً بِالْيَدِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِفِعُلِ مِنْهُ، وَقَدْ يُحَيَّطُ ثَوْبٌ فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَذَا هَذَا.

ترجیمہ: اگر کسی نے کہامیرے بیایک ہزار درہم فلال کے پاس بطور امانت تصاور میں نے اس سے لے لیا ہے اور فلال کہتا ہے وہ میرے ہیں تو وہ فلال ہی ان دراہم کو لے لے گا، کیول کہ مقر فلال کے لیے قبضہ کا اقرار کر کے اس پراپنے استحقاق کا دعوی کررہا

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على الما المحالة الما الرات بيان ين الم

ہے حالاں کہ فلاں اس استحقاق کا منکر ہے اس لیے منکر کی بات معتبر ہوگی۔ اگر کہا کہ میں نے فلاں کو بیہ سواری کرایہ پر دی تھی اور سوار ہونے کے بعد اس نے جمھے وہ سواری پیش کر دی یا بیہ کہ میں نے اپنا یہ کپڑا فلاں کو کرایہ پر دیا تھا اور اس نے بہن کر جمھے واپس کر دیا۔ فلاں کہتا ہے کہتم جھوٹے ہو یہ سواری اور یہ کپڑا دونوں میرے ہیں تو مقر کا قول معتبر ہوگا۔ یہ تھم حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کے بہاں ہے۔ حضرات صاحبین میں اس خص کا قول معتبر ہوگا جس سے یہ سواری اور کپڑالیا گیا ہواور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، عاریت پردینا اور رہائش کے لیے مکان دینا بھی اسی اختلاف پر ہے۔

اگرکسی نے کہافلاں نے میرایہ کپڑانصف درہم میں سلا ہاور میں نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہاورفلاں کہتا ہے کہ یہ تو میرا کپڑا ہے توضیح قول کے مطابق بیصورت بھی ای مذکورہ اختلاف پر ہے قیاس کی دلیل وہی ہے جے ہم ود بعت میں بیان کر چکے ہیں۔ استحسان کی دلیل اور وجہ فرق یہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے تاکہ معقود علیہ نفع حاصل کیا جاسکے لہذا ضرورت کے علاوہ میں قبضہ معدوم ہوگا، لہذا مقر کے اجارہ اور اعارہ کا اقاراس کے لیے مطلق قبضہ کا اقرار نہیں ہوگا۔ برخلاف ود بعت کے کول کہ ود بعت میں قبضہ معدوم ہوگا، لہذا مقر کے اجارہ اور اعارہ کا اقاراس کے لیے مطلق ویشہ کا اقرار کرتا ہے لہذا کیفیت قبضہ کے کہ کول کہ ود بعت میں قبضہ کو تابت کیا جاتا ہے لہذا ود بعت کا اقرار کرتا ہے لہذا کیفیت قبضہ کے متعلق مقر ہی کا قول معتبر ہوگا اور ود بعت والے مسئلہ میں ایسانہیں ہے، کیول کہ اس مقر نے اس میں صرف بطور ود بعت ہونے کا اقرار کیا ہے اور ہمی مودع کے بغیر بھی ود بعت تابت ہوجاتی ہے، اس اگر مقر أو دعتھا کہتا تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہوتا۔

اور اختلاف کا مدارس اس بات پرنہیں ہے کہ ودیعت کی صورت میں مقرنے لینے کی وضاحت کی ہے اور اجارہ وغیرہ میں بیہ وضاحت نہیں ہے، کیوں کہ امام محمد والتی نظر نے دوسری صورت میں بھی لینے کی وضاحت کی ہے یعنی جامع صغیر کی کتاب الاقرار میں اجارہ کے تحت بھی اخذ کا تذکرہ ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب مقرنے بیکہا فلاں پر جومیرے ہزار درہم تھے میں نے انھیں اس سے وصول کرلیا ہے یامیں نے اسے الف دراہم قرضہ دیا تھا بھراس سے لے لیا تھا اور مقرلہ نے اس کا انکار کردیا تو اس کا قول معتبر ہوگا، یوں کہ قرضے مثلی اداء کئے جاتے ہیں اور بیاس صورت میں ہوگا جب دین قبضہ مضمون ہوا ہہ جب مقرنے وصول کرنے کا اقرار کیا تو اس نے سبب صان کا بھی اقرار کرلیا پھر مقرلہ پردین کا دعویٰ کر کے بطور تبادلہ اس کے مالک ہونے کا مدی ہے حالاں کہ مقرلہ اس کا منکر ہے، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور یہاں (اجارہ وغیرہ میں) مقبوض وہی ہے جس میں اجارہ اور اعارہ وغیرہ کا دعویٰ ہے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

اگرکسی نے اقرار کیا کہ فلاں نے اس زمین میں کاشت کاری کی یااس گھر میں تمارت بنوائی یااس باغ میں انگور کی بیلیں لگالیس حالال کہ بیساری چیزیں مقربی کے قبضہ میں ہیں اور پھر فلال نے ان چیزوں کا دعوی کیا اور مقرنے کہا نہیں، بلکہ بیساری چیزیں میری ہیں اور میں نے ان کا مول میں تجھ سے مدد طلب کی تھی چنانچے تم نے میری نفرت کردی تھی یا تم نے اجرت پر بیکام کیا تھا تو مقر بی کی بات معتبر ہوگی، کیول کہ مقرنے فلال کے لیے قبضہ کا اقرار نہیں کیا ہے بلکہ اس کی طرف سے صرف کام کا اقرار کیا ہے اور مقرک ملکیت اور اس کے قبضہ میں کام ہوتا ہے۔ بیانیا ہوگیا جیسے کسی نے کہا درزی نے میرے لیے بیقیص نصف درہم میں سلا ہے، لیکن بی نہیں کہا کہ میں نے اس سے لے کرقیص پر قبضہ کرلیا ہے تو یہ بھی قبضہ کا اقرار نہیں ہوگا اور مقرکی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ مقرنے درزی

ر آن البداية جلدال ي المسلك المسلك الما المسلك الما الرائد الكام اقرارك بيان من ي

کی طرف سے کام کا قرار کیا ہے اور مقر کے قبضہ میں بھی کیڑا سلا جاتا ہے، لہذا ایسے ہی زمین کی بھیتی کرنے اور عمارت بنوانے میں بھی مقر کا قبضہ برقرار رہ سکتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿البد ﴾ قضد ﴿ اجرت ﴾ مين نے كرنائية رُوكُ فَقَالَ ﴿ إعارة ﴾ عارياً وينا ﴿ إسكان ﴾ رہائش فراہم كرنا ﴿ وحاط ﴾ سا عدر ع ﴾ عدر استيفاء ﴾ بورى وصولى ، حصول ﴿ إيداع ﴾ امانتا و ينا ﴾ وتملكه ﴾ اس كا ما لك بنتائي ﴿ مقاصة ﴾ ادلا بدل ﴿ وَرع ﴾ كاشت كى ہے۔ ﴿ استعنت ﴾ ميں نے مدد كى تھى۔ ﴿ كوم ﴾ انگوركى بيل ﴿ استعنت ﴾ ميں نے مدد كى تھى۔ ﴿ خياط ﴾ درزى ۔

#### غيرك ليے تضے كا قراركر كاستحقاق كا الكاركرنا:

عبارت میں گی مسلے مذکور ہیں جوان شاء اللہ علی الترتب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے(ا) زید کہتا ہے کہ یہ ایک بزار دراہم میرے ہیں جوراشد کے پاس بطور ود بعت رکھے ہوئے تھے اور اب میں نے اس سے یہ دراہم لیا ہے، لیکن راشد کہ اور زید کو وہ دراہ واپس وہ دراہم میرے تھے (اور زید نے مجھ سے چین لیا ہے) تو اس صورت میں مقر لہ یعنی راشد کی بات معتبر ہوگی اور زید کو وہ دراہ واپس کرنا ہوگا، کیوں کہ کانت و دیعة کمہ کران دراہم پراپنا استحقاق تا بت کرنا ہوگا، کیوں کہ کانت و دیعة کہہ کران دراہم پراپنا استحقاق تا بت کرد ہا ہے حالال کہ مقر لہ اس کے استحقاق کا مشر ہے اور مشر ہی کی بات معتبر ہوگی ہے البذا یہاں بھی مشر (جومقر لہ ہے) ہی کی بات معتبر ہوگی ہے البذا یہاں بھی مشر (جومقر لہ ہے) موار ہونے اور اپنا کام پورا کرنے کے لید مجھے واپس کردیا تھایا یہ کپڑ اہیں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا اور اس نے پہن کر مجھے واپس کردیا تھا یہ کہ کردیا تھا اور مقر لہ کہ کہ کہ حضر ات صاحبین کردیا تھا اور مقر لہ کا قول معتبر ہوگا جب کہ حضر ات صاحبین کردیا تھا اور مقر لہ کا قول معتبر ہوگا (کیا کو میں ہوگا (کیا کو میں ہوگا (کیا کو میں ہوگا (کیا کہ کو اس مقر کے متعلق یہ شہور ہوکہ وہی اس گاڑی اور کپڑ کے کا ماک ہو کہ بہ تا کہ دورا کہ کو ل معتبر ہوگا (کیا کو کہ بعد مقر کے متعلق یہ شہور ہوکہ وہی اس گاڑی اور کپڑ ہے کا ماک ہو کہ بہ مقر کے متعلق یہ شہور ہوکہ وہی اس گاڑی اور کپڑ کے کا ماک ہے اوراگران چیز وں پرمقر کی ملکت مشہور ہوتو گھر مقر ہی کا قول معتبر ہوگا، (عنا یہ: ۵۸ سام) قیاس کا بھی بہی تقاضا ہے۔

ان حضرات کا یمی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب کوئی شخص کسی کو عاریت پرکوئی چیز دینے یا مکان بطور رہائش دینے اور پھر واپس لینے کا مقر ہواورمقرلہ بیہ کہتا ہو کہ بیسب چیزیں میری ہیں تو امام صاحبؓ کے یہاں مقر کی بات معتبر ہوگی اور حضرات صاحبین بھاتنا کے یہاں مقرلہ کا قول رائح ہوگا۔

ولو قال خاط لی فلان النع بیمسکہ بھی مختلف فیہ ہے اور حضرات صاحبین رکھ اللہ اور قیاس کی دلیل وہی ہے جو ودیعت کے حوالے سے مسکہ بھی ان کیا گئی ہے۔ استحسان اور امام اعظم رکھتے گئی دلیل میہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ کی صورتوں میں مقر لہ کا قبضہ ضرور تا ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ بدون قبضہ کے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے اور ضابطہ بیہ ہے کہ جو چیز ضرور تا ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی کام کرتی ہے لہٰذا استیفائے منافع کے علاوہ ملکیت وغیرہ کے حوالے سے عاریت یا اجارہ پر لی ہوئی چیزوں میں مقر لہٰ کا قبضہ معدوم ہوگا اور استیفائے منافع والا قبضہ مالکانہ قبضہ نہیں شار ہوگا، البندا اصل مالک مقر ہی رہے گا۔ اور ملکیت کے حوالے سے اس کی بات مقبول اور معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف ودیعت کی صورت میں چونکہ قبضہ ہی اصل ہوتا ہے اور مودع بذات خود مودَع کے لیے اس کی بات مقبول اور معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف ودیعت کی صورت میں چونکہ قبضہ ہی اصل ہوتا ہے اور مودِع بذات خود مودَع کے لیے

## ر آن البداية جلدال ي ١٠٠٠ كول ١٠٠٠ كول ١٠٠٠ كول الكام اقرار كربيان بس

بہند ثابت کرتا ہے اور بہند ملکیت کی دلیل ہے لہذا یہاں جب خود مود کا پنی ملکیت کا دعوی کرر ہا ہے تو اس کا دعوی مقبول اور معتبر ہوگا۔
و و جدہ احر اللح و دیعت اور اجارہ وغیرہ میں ایک دوسرا فرق بی ہی ہے کہ اجارہ اور اعارہ وغیرہ میں مقر ہی کی طرف ہے بہند دلا یا جاتا ہے، لہذا قبضہ کی حالت میں اور اس کی کیفیت کے متعلق مقر ہی کی بات مانی جائے گی اور وہ جس طرح کے قبضے کا دعوی کر ہے گااس کا دعویٰ معتبر ہوگا جب کہ ودیعت کے مسئلے میں مقر کی طرف سے قبضہ کر انا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس نے کانت و دیعتہ کہا ہو لہذا ہو اور او دَعتُ مناسب کہا ہے جس سے بیا حتمال ہے کہ ہوسکتا ہے وہ مال لقطہ ہو اور مود کے اسے اٹھا کر بطور و دیعت رکھ لیا ہو لہذا کی بات مان کی جائے گا۔

کی بات مان کی جائے گی۔

کی بات مان کی جائے گی۔

ولیس مدار الفرق المنح فرماتے ہیں کہ ودیعت اور اجارہ وغیرہ میں فرق کا دار و مداراس بات پڑئیں ہے کہ مقر نے ودیعت والی صورت میں فاحد تعہ منہ کہا ہے اور اجارہ وغیرہ میں ور دھا کہا ہے اور فاحد تھا منہ کا ذکر تہیں ہے یعنی فرق کے سلط میں اُخذ اور عدم اُخذ کا کوئی کر دار نہیں ہے، کیول کہ امام محمد والشحائے نے جامع صغیر کی کتاب القرار میں اجارہ کے تحت اُحد تھا منہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مقر نے کہا کہ اقتصیت من فلان النح میں نے فلال وہ ہزار دراہم وصول کر لیے جو میرے اس پر تھیا میں نے اے ایک ہزار دراہم قرض دیا تھا پھر اس سے لے لیا لیکن مقر لہ اور فلال اس کا منکر ہوتو مقر لہ کی بات معتبر ہوگی، کیول کہ قرض بالمثل ادا کیے جاتے ہیں اور بیاتی صورت میں ممکن ہوگا جب مقر لہ اور فلال اس کا منکر ہوتو مقر ان کی بات معتبر ہوگی، کیول کہ اس پر قابض ہو چکا ہوتا کہ اس پر اس کی ادا گی واجب ہوجائے پھر جب مقر نے وصول کرنے کا اقرار کیا تو اس بات کا بھی اقرار کرلیا کہ مجھ پر ضان کا سب لازم ہوگیا، لیکن اس کے بعد مقر لہ پر قرض کے حوالے سے وصول کرنے کا دعوی کرکے اپنے آپ کوسب ضان سے بری کرنا چاہ در ہوگیا۔ کرنا چاہ در اس کا منکر ہو اور ایس مقر لہ کے دور کا در اس حوالے سے دین اس کے برخلاف اجارہ اور اعارہ میں بعینہ مدی ہوگا ور اس صورت میں مقر لہ کا دعوی معتبر نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے دین اس کے برخلاف اجارہ اور اعارہ میں بعینہ میں فرق ہوگیا۔

ولو أقر أن فلاناً النع مسلدیہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ بیز مین میری ہے اور نعمان نے اس میں کھیتی کی ہے یا یہ گھر میرا ہے اور نعمان نے اس میں عمارت بنوالی ہے یا یہ کھیتی میری ہے اور نعمان نے اس میں انگور کی بیلیں لگائی ہیں جب کہ نعمان کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میری ہیں اور میں نے کام کے سلط میں تم سے نفرت طلب کی تھی یا تم نے اجرت پریہ کام کیا تھا تو مقربی کی بات معتبر ہوگی، کیوں کہ مقرنے مقرلہ کے لیے صرف کام کا اقرار کیا ہے اور قبضہ کا اقرار نہیں کیا ہے اور ہوتا ہی ہے کہ مالک اور قابض اجرت اور مزدوری پر اپنی کھیتی وغیرہ کراتا ہے اور کام کرانا کام کرنے والے کے لیے قبضہ اور ملکیت کی دلیل نہیں ہوتا، لہذا یہاں بھی مقرلہ کا فعل اس کے حق میں قبضہ کی دلیل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے کہا کہ درزی نے نصف درہم میں میری یہ قبص مقرلہ کے لیفعل کا اقرار ہوگا، قبضہ کا اقرار ہوگا، قبل کا مربیں ہوگا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اُتم .



اس سے پہلے سی اور تندرست آ دمی کے اقرار کے احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں۔اوراب مریض کے اقرار سے متعلق احکام کا بیان ہے اور چونکہ صحت اصل ہے اور مرض فرع ہے اور اصل فرع سے مقدم ہوتی ہے اس لیے سیح کے احکام فرع کے احکام سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ (بنایہ)

وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ بِدُيُونِ وَعَلْيِه دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرْضِهِ بِأَسْبَابِ مَعْلُوْمَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوْفَةُ الْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَنْ الْمَابِ مُ وَدَيْنُ الصِّحَّةِ يَسْتَوِيَانِ لِإِسْتِوَآءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَقْلٍ وَدِيْنٍ، وَمَحَلُّ الْوُجُوْبِ الذِّمَّةُ الْقَابِلَةُ لِلْحُقُوْقِ فَصَارَ كَإِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ مُبَايَعَةً وَمَنَاكَحَةً، وَلَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ لَايُعْتَبَرُ دَلِيْلًا إِذَا كَانَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِي إِقْرَارِ الْمَرِيْضِ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ حَقَّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ تَعَلَّقَ بِهِذَا الْمَالِ اِسْتِيْفَاءً، وَلِهٰذَا مُنِعَ مِنَ التَّبَرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ إِلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِمَانَّةٌ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَبِخَلَافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ لَا بِالصُّورَةِ، وَفِي حَالِ الصِّحَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُمْ بِالْمَالِ لِقُدُرَتِهِ عَلَى الْإِكْتِسَابِ فَيَتَحَقَّقُ التَّثْمِيْرُ وَهٰذِهِ حَالَةُ الْعِجْزِ، وَحَالَتَا الْمَرِيْضِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْحِجْرِ، بِخِلَافِ حَالَتِيَ الصِّحَّةِ وَالْمَرُضِ، لِأَنَّ الْأُولٰي حَالَةُ إِطْلَاقِ وَهذِهِ حَالَةُ عِجْزٍ فَافْتَرَقَا، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ الْمَعْرُوفَةُ الْأَسْبَابُ لِأَنَّةُ لَاتُهُمَّةً فِي ثُبُوْتِهَا إِذَ الْمَعَايِنُ لَا مَرَدَّ لَهُ وَذَلِكَ مَثَلٌ بَدَلِ مَالٍ مَلَكَهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ وَعُلِمَ وُجُوْبُهُ بِغَيْرِ إِقْرَارِهِ أَوْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا، وَهٰذَا الدَّيْنُ مِثْلُ دَيْنِ الصِّحَّةِ لَايُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْاحَرِ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ فِي يَدِهِ لِلْخَرَ لَمْ يَصِحْ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، وَلَا يَجُوْزُ لِلْمَرِيْضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ

## 

الْغُرَمَاءِ دُوْنَ الْبَعْضِ، لِأَنَّ فِي إِيْثَارِ الْبَعْضِ إِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِيِّيْنَ، وَغُرَمَاءُ الصِّحَةِ وَالْمَرْضِ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ إِلاَّ إِنْفَارِ الْبَعْضِ إِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِیِّیْنَ، وَغُرَمَاءُ الصِّحَةِ وَالْمَرْضِ فِي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ إِلاَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں کئی قرضوں کا اقرار کیا اس پرصحت کے زمانے کے بھی پھے قرضے ہوں اور حالت مرض میں بھی پھے قرضے اس پر لازم ہوئے ہوں جن کے اسباب معلوم ہوں تو صحت اور معروفۃ الأسباب والے دیون مقدم ہوں گے۔امام شافعی میں تھی نے بیٹ کے مرض اور صحت کے دیون برابر ہوں گے اس لیے کہ ان کا سبب برابر ہے اور یہ ایسا اقرار ہے جوعقل ودین والے خف سے صادر ہوا ہے۔اور کل وجوب وہ ذمہ ہے جوحقوتی کو قبول کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے آپسی رضامندی کے ساتھ اس نے انتا اور نکاح کا تصرف کیا ہو۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر اقرار میں دوسرے کے حق کا ابطال ہوتو وہ اقرار دلیل نہیں ہوگا اور مریض کے اقرار میں ہے بات ہے کہ اس سے دوسرے کے حق کا ابطال لا زم آتا ہے، اس لیے کہ حالت صحت کے قرض خواہوں کا حق بشکل استیفاء اس کے مال سے مل گیا ہے اس لیے تہائی سے زیادہ تیرع اور محابات میں اسے روک دیا جاتا ہے۔ برخلاف نکاح کے، کیوں کہ مہرشل پر نکاح کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہاور برخلاف آپس میں بیج کرنے کے جب کہ وہ مثلی قیمت پر ہواس لیے کہ غرماء کا حق مالیت سے متعلق ہے نہ کہ صورت میں سے ہاور برخلاف آپس میں ان کا حق مال سے متعلق نہیں ہوتا اس لیے کہ مدیون کمائی کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہوسکتا ہے اور یہ عاجزی کی حالت ہے اور مرض کی دونوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ممانعت والی حالت ہوتی ہوسکتا ہے اور یہ عاجزی کی حالت ہے اس لیے کہ پہلی حالت اباحت اور جوازی ہے اور یہ بجزی حالت ہے، اس لیے دونوں حالتیں ایک دوسرے سے جدا ہوگئیں۔

اور معرفة الأسباب دیون کواس لیے مقدم کیا جائے گا کہ ان کے ثبوت میں کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ بید دیون سب کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور انھیں کوئی رزہیں کرسکتا۔ اس کی مثال کسی مال کا بدل ہے جس کا وہ مالک ہوا ہو یا اس سے ہلاک کردیا ہواور اس کا وجوب اس شخص کے اقرار کے علاوہ کسی دوسری دلیل سے معلوم ہوا ہو یا اس نے کسی عورت کے مہرمثل پراس سے نکاح کیا ہواور سیدین دینِ صحت کی طرح ہے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم نہیں کیا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر ھے ہیں۔

اگر مقر کے قبضہ میں کوئی چیز ہواور اس نے دوسرے کے لیے اس کا اقر ارکیا تو بحالت صحت کے قرض خواہوں کے تق میں بیہ
اقر ارسیجے نہیں ہوگا، کیوں کہ اس مال سے پہلے ہی ان کا حق متعلق ہو چکا ہے، مریض کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ بچھ قرض خواہوں کا
قر ضہ دے اور بچھ نہ کیوں کہ بعض کو ترجیج دیے میں باقی غرماء کے حق کا ابطال ہے اور صحت ومرض کے قرض خواہ اس سلسلے میں برابر
میں ،لیکن اگر مریض کوئی ایسا قرضہ اداکرے جسے بحالتِ مرض لیا تھایا ایسی چیز کا ثمن اداکرے جسے اس نے بحالت مرض خریدا تھا اور
بینہ سے بیمعاملہ ثابت ہوا ہوتو اس کی ادائیگی جائز ہوگی۔

دیون پر قرضے، واحد: دین ۔ (پیستویان پر دونول برابر ہول کے۔ (غو ماء پر قرض خواہان، واحد: غریم ۔ ﴿تبوع ﴿ اللهِ ع احسان، غیر واجب ادائیگی۔ (محاباة ﴾ مهولت، زی، زیادت فی المبیع یاط فی الثمن ۔ ﴿ استقرض ﴾ قرض لیا ہو۔

#### مرض الموت كااقرار:

ہماری دلیل یہ ہے کہ جس اقرار سے حق غیر کا ابطال ہوتا ہے اسے دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا اور صورت مسئلہ میں مقر کے ندکورہ اقرار سے حق غیر لیعنی حالت صحت کے غرماء کے حقوق اس مریض کے مال سے دائد ہوتا ہے کہ است ہوگئے ہیں اور بیدوابستگی اتنی قوی ہے کہ اسے ثلث مال سے زائد میں تیرع اور بیج محابات سے منع کردیا گیا ہے حالاں کہ شک سے زائد میں ورثاء کاحق ہے اور ورثاء کاحق غرماء کے حقوق سے اُضعف ہے اور جب اُضعف حق کی رعایت میں مریض پراس درجہ یابندی ہے تو اقوی کی رعایت کے حوالے سے اور بھی زیادہ تنی ہوگی اسی لیے ہم نے حالتِ صحت کے دیون کو مقربہا دیون پر ترجیح درجہ یابندی ہے تو اقوی کی رعایت کے حوالے سے اور بھی زیادہ تنی ہوگی اسی لیے ہم نے حالتِ صحت کے دیون کو مقربہا دیون پر ترجیح دسے کا فیصلہ کیا ہے۔

اورامام شافعی ولیسید کا اے نکاح اور بیع بمثل القیمت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مہر مثل پرنکاح کرنا انسان کی بنیادی اوراہم ضرورتوں میں شامل ہے اور نان ونفقہ دینے کے لیے خرید وفر وخت کرنا بھی ناگز برہے اور پھر غرماء کاحق مطلق مالیت ہے متعلق ہوتا ہے کسی مخصوص اور متعین مال ہے متعلق نہیں ہوتا کیوں کہ صحت کا زمانہ انسان کے کاروبار کا زمانہ ہوتا ہے اور اس زمانے میں وہ محنت اور تجارت کرکے اپنا مال بڑھا سکتا ہے لہذوا اس زمانے میں اس کے کسی متعین مال سے غرماء کاحق وابستہ کرنا در حقیقت اس کو نقصان اور خسارے میں ڈالنا ہے، اس لیے حالتِ صحت میں ہم نے صرف اس کی مطلق مالیت سے غرماء کاحق متعلق کیا ہے اور حالت مرض چونکہ بجز اور مجبوری کی حالت ہے اور اس حالت میں مدیون کی طرف سے تجارت کرنا اور مال کو بڑھا وا دینا معتمد رہوتا ہے خوا ہ ابتدائی مرض ہویا انتہائی اس لیے حالت مرض موت میں مریض کے مال سے ہم غرماء کاحق متعلق کرتے ہیں اور دیونِ صحت کو دیونِ مقربہا پرترجیح دیتے ہیں۔صحت اور مرض کی حالت میں تجارت کرنے اور مال کو بڑھا وا دینا ور ندد دینے کے حوالے سے فرق ہے۔

# ر ان الهداية جلدال ي المالية المالية علدال ي المالية علدال على المالية علدال على المالية علدال على المالية علدال على المالية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية ا

وإنما تقدم النح فرماتے ہیں کہ معروفة الأسباب دیون کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ثبوت قاضی کے پاس ہوتا ہے یا عام لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے لزوم اور وقوع میں کوئی شبہیں ہوتا اس لیے یہ دیون دیون مرض اور دیون مقربہا پر مقدم ہوں گے البتہ دیون صحت کے مساوی اور برابر ہول گے۔معروفة الأسباب دیون کی مثال جیسے مریض نے کس سے کوئی چیز خریدی یا کسی کی کوئی چیز ہلاک کردہ چیز کا ضان ہواور بینہ یا قضائے قاضی سے اس کاعلم ہوا ہوتو یہ دین معروف السبب ہوگا۔

ولو أقو النح اس كا حاصل يہ ہے كہ مريض كے پاس ايك گھڑى ہے اور وہ كہتا ہے كہ بي گھڑى فلال كى ہے تو ان غرماء كے تق ميں بيا قرار سيح نہيں ہوگا جو بحالت صحت اس كے قرض خواہ ہوں لينى بيا قراران ميں ہے كسى كے ليے صيح اور معترنہيں ہوگا، كيوں كہ اس مال سے تو پہلے ہى ان كاحق وابستہ ہو چكا ہے اور حالت مرض ميں عين اور دين كا اقرار برابر ہے اور چونكہ اقرار بالدين بحالت مرض معترنہيں ہے، لہذا اقرار بالعين بھى معترنہيں ہوگا۔

و لا یجوز للمویض النح فرماتے ہیں کہ مریض کو جائے کہ جب دیون ادا کرے تو تمام قرض خواہوں کو برابر برابر دے خواہ وہ صحت کی حالت والوں کو دے اور پھھ کو دے اور پھھ کو نہ صحت کی حالت والوں کو دے اور پھھ کو دے اور پھھ کو نہ دے ، کیوں کہ اس میں ترجیح بلا مرج کا زم آتی ہے اور ترجیح بلا مرج باطل ہے۔ ہاں اگر بحالت مرض اس نے کسی سے قرضہ لیا ہواور وہ معروف ہویا کوئی سامان خریدا ہوتو اس کی ادائیگ کومقدم کرسکتا ہے کیوں کہ اس میں حق غرماء کا ابطال نہیں ہے اور انسان اپنی دوااور علاج کے لیے اس طرح کالین دین کرنے میں مجبور اور معذور ہوتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قُضِيَتُ يَعْنِى الدَّيُونُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَقَضُلُ شَيْءٍ يُصُرَفُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيْحٌ وَإِنَّمَا رُدَّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَةِ فَإِذَا لَمْ يَنْقَ حَقَّهُمْ ظَهَرَتُ صِحَّتُهُ، قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَايَّهُ وَيُونَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَولَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَرَ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَولُولِ عُمَرَ وَكَانًا الْمُولِ الْمُولِيْقِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ وَحَقُ الْوَرَئَةِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ لِقُولِ عُمَوالَ الْمَالِيَةِ وَحَقُ الْوَرَئَةِ لِيَقُولِ عُمَاءَ اللّذَيْنِ مِنَ الْحَوَائِحِ الْأَصْلِيَّةِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَقُ بِالتَّرَكَةِ بِشَوْطِ الْفَرَاعِ وَلِهِذَا يُقَدَّمُ حَاجَتُهُ فِي التَّكُفِينُ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب دیونِ متقدمہ ادا کردیے گئے اور کچھ مال نے گیا تو اسے اس قرضے میں دیا جائے گا جس نے مالت مرض اس کا اقرار کیا ہو، اس لیے کہ اقرار بذات خود صحیح تھا البتہ غرماء صحت کے حقوق کی رعایت میں ان کی ادائیگی کوروکا گیا تھا لیکن جب ان کا حق پورا ہوگیا تو رو کے ہوئے دیون کی صحت ظاہر ہوگئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مریض پر اس کی صحت کے زمانے کا کوئی قرض نہ ہوتو حالتِ مرض کے قرض کا اقرار جائز ہے، کیوں کہ اس میں حق غیر کا ابطال نہیں ہوا در مقرلہ ورثاء سے مقدم ہوگا اس لیے کہ حضرت عمر شافئی کا ارشاد گرامی ہے اگر مریض کی دین کا اقرار کرتا ہے تو جائز ہے اور یہ اس کے پورے ترکہ میں ہوگا۔ اور اس لیے کہ قرض ادا کرنا حوائج اصلیہ میں ہے اور ترکہ سے بشرط فراغ ورثاء کاحق متعلق ہوتا ہے اس لیے میت کے تیفین کی ضروتوں

# ر أن البداية جدال عن المسلك الما يقي الكام اقرار كه بيان ين الم

کوبھی ورثاء کے حق سے مقدم کیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿متقدمة ﴾ يجيل، پراني ﴿ فضل ﴾ في كيا، باتي مانده -

#### ديون معقدمه كے بعد في رہنے والا مال:

مسئلہ میہ ہے کہ اگر دیون متفقرمہ یعنی صحت اور اسباب معروفہ والے دیون ادا کر دیئے جائیں اور اس کے بعد مریض کا کچھ مال باقی بچے تو اس سے حالت مرض والے دیون ادا کیے جائیں گے، کیوں کہ حالت مرض والے دیون کا اقر اربھی صحیح تھا، کیکن حالت صحت والے دیون کی رعایت میں انہیں روک دیا گیا تھا بالفاظ دیگر مؤخر کر دیا گیا تھا اب جب دیون متفقرمہ ادا کردیئے تو ان کی مقبولیت اور ادائیگی کا راستہ کلیئر ہوگیا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض پر حالت صحت میں پچھ بھی قرضہ نہ ہواور حالت مرض میں وہ مقروض ہو گیا ہوتو اس قرضے کا اقرار بھی درست ہےاوراس کی ادائیگی بھی جائز ہے، کیوں کہ اس میں کسی کے حق کا ابطال نہیں ہے۔

وكان المقر له أولى الخ واضح ہے۔

قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيْصُ لِوَارِيْهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يُصَلِّقَهُ بَقِيَّةُ وَرَقِيهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَبِوَارِثِ اَخَرَ وَبِوَدِيْعَةٍ مُسْتَهُلَكَةٍ لِأَنَّةً إِظْهَارُ حَقِّ ثَابِتٍ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدْقِ وَصَارَ كَالْإِقْرَارِ لَا جُنِيِّ وَبِوَارِثِ اَخَرَ وَبِوَدِيْعَةٍ مُسْتَهُلَكَةٍ لِلُوَارِثِ، وَلَذَا قُولُةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لاوصِيَّةً لِوَارِثٍ وَلا إِقْرَارَ لَهُ بِاللَّدُيْنِ))، وَلاَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَقِةِ بِمَالِهِ فِي لَلُوَارِثِ، وَلَذَا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْقَ بِمَالِهِ فِي لَلْوَارِثِ أَصُلًا فَفِي تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ بِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْبَاقَيْن، وَلاَنَ حَالَة الْمَعْمَلِ وَلاَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْالِثِ أَصْلًا فَفِي تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ بِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْبَاقَيْن، وَلاَنَ حَالَةَ الْمُعَامِلَةِ فِي الْمَعْمَلَةُ مِن النَّبُوعِ عَلَى الْوَارِثِ أَصْلًا فَفِي تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ بِهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْبَاقَيْن، وَلاَنَ حَلَق الْمُعَامِلةِ فِي الشَّعْفِي وَلَانَ السَّعْفَاءِ وَالْقَوْرَابَةُ سَبَّ التَّعْلَقِ إِلاَّ أَنْ طَذَا التَّعْلُق لَهُ مِيْطَة وَلَامَا يَقَعُ الْمُعَامِلة فِي الصِّحْقِة لِلْاقُورَادِ بِوَارِثِ اخَرَ لِحَاجِتِهِ أَيْضًا، ثُمَّ طَذَا التَّعْلُقُومُ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ بِوَارِثِ اخَرَ لِحَاجَتِهِ أَيْضًا، ثُمَّ طَذَا التَّعْلُقُومُ عَلَيْهِ الْوَرَئَةِ فَإِذَا صَدَّقُوهُ مَعْ الْوَارِثِ وَلَمْ يَظُهُرُ فِي النَّلْفِ كَانَ لَهُ التَّكُورُ اللَّهُ لِيَ النَّلْقِ عَلَيْهِ الْوَرَقَة فَإِذَا صَدَّقُولُ الْمَا صَحَ إِقُورَادَة فِي النَّلْفِ كَانَ لَهُ التَّصُرُّفُ فِي النَّلْفِ كَانَ لَهُ التَّصُرُّفُ فِي النَّلْفِ كَانَ لَهُ التَّصُرُقُ فَي عَلَى الْمُؤْلُ فِي النَّلْفِ عَلَى النَّلْفِ كَانَ لَهُ النَّالِقُ فِي النَّلُو عَلَى النَّالُولُ فَي النَّلُولِ الْمَلْفِي الْمُولِ فَي النَّلُولُ عَلَى اللْفَلْفِ كَانَ لَهُ التَّالَقُولُ فِي النَّلُقِ الْمَا صَعْ إِلَيْقُولُ لِلْمَا صَعْ إِلَيْ الْمَلِ فَي النَّلُولُ الْمَاسُولُ فَي النَّلُولُ الْمَا صَعْ إِلَى الْمَالِقُ فَي النَّلُولُ الْمَاسُولُ فَي النَّلُولُ الْمَاسُولُ الْفَرَادُ الْمَاسِلِ فَي النَّلُولُ الْمَا صَعْ إِلَا اللْمَالِقُ ف

ترجمہ: فرماتے ہیں کداگر مریض نے اپنے وارث کے لیے اقرار کیا توضیح نہیں ہے اللہ یہ کددیگر ورثاء اس کی تقعدیق کردیں امام شافعی والیشیل اپنے دوقولوں میں سے ایک میں فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ ایک ثابت شدہ حق کا اظہار ہے تا کہ سچائی کی ر آن البدايه جلدال ي المالي المالي

جہت رائے ہوجائے اور بیاجنبی کے لیے، وارث آخر کے لیے اور کی وارث کی ہلاک کردہ امانت کے لیے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا۔
ہماری دلیل حضرت ٹی اکرم کُلُگُلُگُر کا بیارشادگرا ہی ہے''وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے اور نہ اس کے لیے دین کا اقر ارشیح ہے
اور اس لیے کہ مریض کے مرض الموت میں اس کے مال سے ورثاء کا حق متعلق ہوجا تا ہے اس لیے وارث کے حق میں احمان کرنے
سے اسے بالکلیہ روک دیا جا تا ہے لہذا بعض لوگوں کے لیے اقر ارکرنے میں باقی ورثاء کے حق کا ابطال ہے۔ اور اس لیے کہ مرض کی
حالت استفناء کی حالت ہوتی ہے اور قرابت تعلق کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن اجبنی کے حق میں یہ تعلق ظاہر نہیں ہوتا کیوں کہ بحالت صحت
اسے اجبنی کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ اگر مرض کی وجہ سے مریض اقر ارکرنے سے روک دیا جائے تو لوگ
اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے گریز کرایں گے اور ورثاء کے ساتھ بہت کم معاملہ ہوتا ہے اور وارث آخر کے حق میں اقر ارکرنے کے
ووالے سے بھی یہ تعلق ظاہر نہیں ہوا ہے کیوں کہ اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر یہ تعلق دیگر ورثاء کا حق میں
اوراگر وہ تصدیق کردیں گے تو اپنا حق باطل کرنے والے ہوجا ئیں گے۔ اس لیے مریش کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں جب کہ قیاس احبنی کے لیے اقر ارکیا تو جائز ہے اگر چہ میا تر اراس کے پورے مال کو محیط ہواس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں جب کہ قیاس احبنی مال میں جائز ہو، کیوں کہ شریعت نے ٹھٹ میں بھی اس کا تصرف صحیح ہوگا اس لیے کہ دین کے بعد شدے رہتا ہے اور اس طرح ثلث ورثلث یہ سے سے کہ مریش کیا ور جاری ہوگی۔
اس کا تصرف صحیح ہے تو ثلث ماقی میں بھی اس کا تصرف صحیح ہوگا اس لیے کہ دین کے بعد شدے رہتا ہے اور اس طرح ثلث ورثلث یہ حتی کی برطاری اور جاری ہوگی۔

#### اللغات:

﴿مستهلكة﴾ جان بوجه كربلاك كى كئ چيز - ﴿قلما ﴾ بهت كم موتا ب-

#### تخريج

🛭 اخرجہ دارقطنی فی سننہ کتاب الوصایا (۱۵٦/٤).

#### مرض الموت مين وارث كحق مين اقرار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرم یض مرض الموت اپنے کی وارث کے لیے عین یا دین کا اقر ارکرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ اقر ار رست نہیں ہے ہاں اگردیگر ورثاء یعنی مقرلہ کے شرکاء اس کی تقدیق کردیں توضیح ہوجائے گا۔ امام شافعی والٹیلائے میں دو قول ہیں: (۱) ضیح نہیں ہے (۲) ضیح ہو وہ الاصح ، کیوں کہ اقر ارم یض پر ثابت اور لازم شدہ ایک حق کا اظہار ہے اور الیک مسلمان سے بہ ظاہر یہی توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہولے گا اور جب وہ بستر مرگ پر ہے تو اس کی طرف سے جھوٹ کا امکان بالکل معدوم ہوا ہے اس کی طرف سے جھوٹ کا امکان بالکل معدوم ہوا ہے اس کی جہت صدق کو ترجے دیتے ہوئے اس کا اقر ارمعتبر ہوگا جسے اگر وہ مریض کی اجنبی کے لیے اقر ارکرے یا محدوم ہور امانت ہوا ورمریض اس کی یہ امانت ہلاک کرنے اور اس کا درست ہے۔ کہان دینے کا اقر ارکرے یا وارث ہی کی کوئی معروف اور مشہور امانت ہواور مریض اس کی یہ امانت ہلاک کرنے اور اس کا ضمان دینے کا اقر ارکرے تو اس کے بیتمام اقر اردرست ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس کا وارث کے لیے اقر اردرست ہے۔ ماری دین سے جماری دین سے جو سے الکہ اورث کے لیے اقر اردرست ہیں اس میں صاف طور پر یہ واضح کردیا گیا ہے کہ نہ تو وارث

ر آن الهداية جلدال يه المسلك ا

کے لیے وصیت کرنا درست ہے اور نہ ہی دین کا اقر ار کرناضیح ہے۔ اس کی عقلی دلیل میہ ہے کہ مرض الموت بیں مریض کے مال سے ورفاء کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بعض ورفاء کے لیے ہم اقر ارکو درست قر اردیدیں تو اس سے دیگر ورفاء کی حق تلفی اور ان کی دل شخی ہوگی اور بیسیح نہیں ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ مرض اور بیاری کی حالت ہاں ودولت سے استغناء کی حالت ہوتی ہے جب کہ قر ابت مریض کے مال سے ورفاء کا حق متعلق ہونے کا سبب ہے اور قر ابت ہمیشہ تازہ رہتی ہے اس لیے قریبی شخص کے لیے بھی ہم یعنی مریض کا اقر ار درست نہیں ہے۔ اور اجنبی کے حق میں قر ابت نہیں ہوتی، کیوں کہ بحالت صحت مریض کو اجنبی کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت پر تی ہے اور وارث کے ساتھ لین دین کم ہوتا ہے اب اگر مرض کی وجہ ہے اسے اقر از سے روکا جاتا ہے تو اس کی تجارت اور اس کے دوسرے عقود تھپ پڑ جا کیں گے اور لین دین کے حوالے سے لوگ اس سے بات کرنا ترک کر دیں گے، اس کی تجارت اور اس کے دوسرے عقود تھپ پڑ جا کیں گا اور لین دین کے حوالے سے لوگ اس سے بھی مریض کا لین دین رہتا ہے، لیے اجنبی کے حق میں تو اقر ار درست ہوگا اور وارث آخر کے حق میں بھی درست ہوگا، کیوں کہ اس سے بھی مریض کا لین دین رہتا ہے، اس لیے ان کے اقر ار پر وارث کے اقر ار کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور مقر لہ کے شرکاء یعنی دیگر ورفاء کے حق میں حق قر ابت اور اس کے دیں ہوتا ہے اور مقر لہ کے شرکاء یعنی دیگر ورفاء کے حق میں حق قر ابت اور اس کے حق میں حق تیں دیں ہوتا ہے اور مقر لہ کے شرکاء یعنی دیگر ورفاء کے حق میں حق قر ار موارث کے تو کی وجہ سے تھی اور افھوں نے تھد بی اور اجازت دے کر اپنا پر حق ساقط اور باطل کر دیا ہے۔

وإن أقو الأجنبي المنح اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر مريض اجنبى كے ليے دين كا اقرار كرتا ہے تو درست اور جائز ہے خواہ بيا آل اس كے پورے مال كومحيط ہواور ورثاء كے ليے بچھ نہ بيچ ، كيوں كددين اور قرض كوادا كرنا حوائج اصليہ ميں داخل ہے ، اس ليے استحمانا اجنبى كے ليے اقرار كرنا درست ہے ، كيكن قياس كا تقاضه بيہ ہے كہ صرف تهائى مال ميں مريض كا اقرار درست ہے اور اس سے زائد ميں درست نہيں ہے ، كيوں كه شريعت نے والفلث كثير كفر مان سے مريض كے تصرف كوثلث تك محد وداور مخصر كرديا ہے ، كيكن ہمارى طرف سے جواب بيہ ہے كہ جب ايك ثلث ميں آپ اقرار كو درست مانتے ہيں تو ايك دين كے بعد جو مال بي كا اس كے ثلث ميں بھى مريض كا تصرف جائز ہوگا اور اسے ابتدائى ثلث قرار ديا جائے گا اس كے بعد پھر جب دين وغيرہ كا معاملہ آئے گا تو سه بارہ ثلث كو ابتدائى قرار ديا جائے گا اور پورے مال تک يہى معاملہ ہوگا ، لہذا ايك ساتھ اور يكبارگى ،ى جائز قرار دينا بہتر ہے تا كه تكر حكر كرنے كى نوبت نہ آئے۔

قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِي ثُمَّ قَالَ هُوَ اِبْنِي ثَبَتَ نَسَبَهُ مِنْهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ لَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلُ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَرَّ لِإِبْنِهِ فَلَايَصِحُ، وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ لِأَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِيَ إِقْرَارُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ، قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَانًا ثُمَّ أَقَرَّ لَا لَا لَا التَّذَوُّجِ فَبَقِي إِقْرَارُهُ لِلْاَجْنَبِيَّةٍ، قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَانًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ الرَّوْجِيَةُ لِأَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِي إِقْرَارُهُ لِلْاَجْنَبِيَّةٍ، قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَانًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ اللَّا لَمُ اللَّانُ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ، لِلْآلُهُمَا مُتَّهَمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْعَلَاقِ وَبَابُ الْإِقْرَارِ فَي اللَّهُ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقْلُ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ، لِلْآلُهُمَا مُتَّهُمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْعَلَاقِ وَبَابُ الْمُؤْلِقِ لِيَصِحَ إِقْرَارُهُ لِهَا زِيَادَةٍ عَلَى مِيْرَاثِهَا وَلَاتُهُمَةً فِي أَقَلِّ الْالْمُرَيْنِ مَاكَلًا وَلَاللَهُ مَا لَلْ وَمَاتَ فَلَعَلَةً أَقْدَمَ عَلَى هَذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَ إِقْرَارُهُ لِهَا زِيَادَةٍ عَلَى مِيْرَاثِهَا وَلَاتُهُمَةً فِي أَقَلِّ الْالْمُرَيْنِ

ر آن البداية جلدال ي المستراس ١١١ المستراس الماراقرارك بيان مين ي

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے کسی اجنبی کے لیے اقر ارکیا پھر کہا کہ وہ میرابیٹا ہو مقر سے اس کا نب ثابت ہوجائے گا اور اس کے لیے جو اقر ارتھا وہ باطل ہوجائے گا۔ اور اگر مریض نے کسی اجنبیہ عورت کے لیے اقر ارکر کے اس سے زکاح کرلیا تو اس کے حق میں پہلا اقر ارباطل نہیں ہوگا ، وجفر ق بیہ ہے کہ نسب کا دعوی وقتِ علوق کی طرف منسوب ہوتا ہوتا ہوتا ہوگیا کہ مقر نے اپنے بیٹے کے لیے اقر ارکیا ہے ، اس لیے جی نہیں ہے۔ اور زوجیت کا بیحال نہیں ہے کیوں کہ وہ زمانِ زکاح پر مخصر رہتی ہے، لہذا اس کا اقر اراجنبیہ ہی کے لیے اقر اردبا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دی پھر اس کے لیے کسی کا اقر اراجنبیہ ہی کے لیے اقر اردبا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دی پھر اس کے لیے کسی دین کا اقر ارکیا اور مرگیا تو اس عورت کو دین اور شوہر کی میراث سے جو کم ہوگا وہ ملے گا ، اس لیے کہ بقائے عدت کی وجہ سے وہ دونوں اس اقر ارمیں متبم ہیں اور ورثا ، کے لیے اقر ارکا درواز ہ بند ہاور ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس طلاق پر اسی وجہ سے اقد ام کیا ہوتا کہ اس کے اقر ارسی تبیں ہوجائے اور اضل الا مرین میں کوئی تہمت نہیں ہو اس لیے وہ ثابت ہوجائے گا۔

کا اقر ارجیح جوجائے اور اسے زیادہ میراث مل جائے اور اقل الا مرین میں کوئی تہمت نہیں ہوتا کہ اس لیے وہ ثابت ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ تستند ﴾ منسوب موكا، مضاف موكا - ﴿ علوق ﴾ استقرار حمل محمل همرنا - ﴿ تقتصر ﴾ منحصرر مع كا - ﴿ مسدود ﴾ بند

#### مرض الموت میں اقرار کے بعدرشتہ داری کامعرض وجود میں آنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض کسی اجنبی کے لیے دین کا اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ یعنی مقرلہ میرابیٹا ہے تو اجنبی اس کا بیٹا ہوجائے گا اس کے برخلاف اگر وہ کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کرتا ہے ہوجائے گا اس کے برخلاف اگر وہ کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کرتا ہے اور پھراس سے نکاح کر لیتا ہے تو نکاح بھی صحیح ہوگا اور اقرار بھی صحیح ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں فرق بیہ کہ نسب کا دعوی وقت علوق اور قرار ممل کی طرف منسوب ہوتا ہے اور مقرکے اس کو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے بی اپنے وارث بیٹے کے لیے اقرار کیا تھا حالاں کہ وارث کے لیے اقرار کرنا صحیح نہیں ہوتی اور حقیقت میں مقرلہ صرف مقرکا بیٹا ہوگا اور اس کے لیے اقرار موقی ہوں گی ، کیوں کہ زوجیت کسی سابق زمانے کی طرف منسوب نہیں ہوتی اور حقیقت بوگا جب کہ نکاح والی صورت میں دونوں چیزیں صحیح ہوں گی ، کیوں کہ زوجیت کسی سابق زمانے کی طرف منسوب نہیں ہوتی اور حقیقت میں اس کے لیے سابقہ اقرار اجنبیہ بی کے لیے اقرار ہوگا ، لہٰذا اقرار اور زوجیت دونوں صحیح ہوں گے۔

اگرکسی نے مرض الموت میں اپنے بیوی کو تین طلاق دی پھر عدت کے زمانے میں اس کے لیے کسی دین اور قرض کا اقر ارکر نے

یا بعد وہ مرگیا تو بیوی کوشوہر کی میراث اور اس کے اقر ارکر دہ دین میں سے جو کم ہوگا وہی ملے گا، کیوں کہ بیوی عدت میں ہاور

اس کے لیے اقر ارکر نے میں وہ دونوں متہم میں اس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے شوہر نے بیوی کو اس کی میراث سے زائد دینے کا ارادہ کیا ہو

اور سارا جھگڑا زیادہ ہی میں ہوتا ہے ، کم میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے یہاں بیوی کے لیے أقل المالین ثابت کیا ہے۔

کیوں کہ وہ متیقن ہے اور اس کے ثبوت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ واللّه أعلم و علمه أتم

# المنسب ا

اس سے پہلے اقرار بالمال کا بیان تھا اور اب یہاں سے اقرار بالنب کا بیان ہے اور چونکہ مال کے متعلق اقرار کثیر الوقوع ہے لہذا اسے اقرار بالنب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

وَمَنُ أَقَرَّ بِغُلَامٍ يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبُ مَعْرُوْفَ أَنَّهُ إِبْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْعُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيْظًا، لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَةً فَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَنَّ يُوْلَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَيْ لَا يَكُوْنَ مُكَذَّبًا فِي الظَّاهِرِ، وَشَرَطَ أَنُ لَا يَكُوْنَ لَهُ نَسَبُ مَعْرُوفَ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ ثُبُوْتَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيْقَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ الظَّاهِرِ، وَشَرَطَ أَنُ لَايَكُونَ لَهُ نَسَبُ مَعْرُوفَ، لِأَنَّةَ يَمْنَعُ ثَبُونَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيْقَهُ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الصَّغِيْرِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَمْتَنعُ بِالْمَرَضِ، وَشَرَطُ أَنُ لَكَا وَلَا يَمْتَنعُ بِالْمَرَضِ، وَلِثَمَّالِكُ وَلَا يَمْتَنعُ بِالْمَرَضِ، وَشَرَطُ أَنُ لَكَا وَلَا يَمْتَنعُ بِالْمَرَضِ، وَشَرَطُ أَنُ النَّسَبَ مِنَ الْحَوانِحِ الْأَصْلِيَّةِ وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيْرَافِ لِلْآنَة لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ الْمَعْرُوفِ فَيُشَارِكُ وَرَقَتَهُ.

ترجیل: اگر کسی شخص نے ایسے لائے کے متعلق بید دوی کیا کہ بیر میرابیٹا ہے اور اس جیسا لڑکا مقر کو ہوسکتا ہوا ور اس لڑکے کا کوئی مشہور نسب نہ ہوا ور اس لڑکے گا اگر چہ مقرم ریض ہو، کیوں مشہور نسب نہ ہوا ور اس لڑکے گا اگر چہ مقرم ریض ہو، کیوں کہ نسب صرف اور صرف مقر پر لازم ہوتا ہے لہذا مقرکے لیے اس کا اقر ار کرنا سی ہے۔ اور امام قد ورٹی نے بیشر ط لگائی ہے کہ اس جیسا لڑکا مقر جیسے آ دی سے پیدا ہوسکتا ہے تا کہ ظاہر میں وہ جھوٹا نہ ہوا ور بیسی شرط لگائی ہے کہ اس لڑکے کا کوئی معروف نسب نہ ہوکیوں کہ اس کا دوسرے سے معروف النسب ہونا دوسرے (لیمنی مدعی) سے اس کے ثبوت میں مافع ہوگا۔ اور امام قد ورٹی نے لڑکے کی تقمد بیت کوشرط قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ کہ اس لڑکے کے متعلق فرض کیا گیا ہے جوا پی ترجمانی کرسکتا ہو۔

برخلاف صغیر کے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اور مرض کی وجہ سے اقر ارقبولیت سے مانع نہیں ہوا، اس لیے کہ نسب حوائج اصلیہ میں سے ہوا، کیوں کہ جب مریض سے اس کا نسب اصلیہ میں سے ہوا، کیوں کہ جب مریض سے اس کا نسب

و آن البداية جدرا عرص المعلى الله على على الكام اقرار كه بيان على الم

ثابت ہوجائے گاتو وہمشہور وارث کی طرح ہوجائے گا اور مریض کے ورثاء کا شریک ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿يولد ﴾ بحيه بوسكتا ب- ﴿مكذب ﴾ جمثلايا بوا - ﴿يعبو عن نفسه ﴾ اظهار ما في الضمر كرسكتا بو ـ

#### اقرارنس كدرست مونے كى شرائط:

مسکہ یہ ہے کہ زید نے راشد کے متعلق بیا قرار کیا کہ یہ میرالڑکا ہے اور زیداس عمر کا ہے کہ اس سے راشد جیسالڑکا پیدا ہوسکتا ہے اور کسی دوسرے سے راشد کا نسب معروف بھی نہ ہونیز راشد سمجھ دار ہواور مقرکی تصدیق کررہا ہوتو زید کا بیا قرار درست ہوگا اور راشد اس کا بیٹا ہوجائے گا اور عبارت میں مذکورہ فوائد قیود کی روشنی میں راشد اس کا وارث بھی ہوگا اور دیگر ورثاء کے ساتھ میراث میں شریک بھی ہوگا۔

قَالَ وَيَجُوذُ إِفْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلِدِ وَالرَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْفَيْرِ، وَيُفْبَلُ إِفْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَىٰ لِمَا بَيْنَا وَلاَيُفْبَلُ بِالْوَلِد، لِآنَ فِيهُ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ أَوْ تَشْهَدُ بِوِلاَوَتِهِ قَابِلَةً، لِلَّى عَلَى الْفَيْرِ وَهُو الزَّوْجُ، لِأَنَّ النَّسَبَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ، لِأَنَّ الْمَوْزَةِ تَفْصِيلًا فِي إِقْرَارِ الْمَوْلَةِ تَفْصِيلًا فِي كِتَابِ الدَّعُوى، قَوْلُ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولِ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكُونًا فِي إِقْرَارِ الْمَوْزَةِ تَفْصِيلًا فِي كِتَابِ الدَّعُوى، وَلَا الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولِي وَقَدْ مَرَّ فِي النَّسَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْمُقِرِّ، لِأَنَّ النَّسَبَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا يَصِحُّ تَصُدِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مُوتِهَا، لِأَنَّ الْإِرْتَ مِنْ عَصِدْيقُ الزَّوْجِةِ، لِأَنَّ الْإِرْتِ ، لِأَنَّ النِّكَاحِ بَاقٍ وَكَذَا يَصِحُّ تَصُدِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا، لِأَنَّ الْإِرْتَ مِنْ عَصِدْيقُ الزَّوْجِةِ، لِأَنَّ الْإِرْتِ ، لِلَّالَّالِمُ اللَّالُولُولِ وَإِنَّمَا يَعْبَدُ الْمَوْتِ وَلِهِذَا لَايَحْدِيقُ يَسْتَنِدُ الْمُؤْوتِ وَلِهَذَا لَايَحِدُلُ لَكَ عُسُلُهَا عِنْدَنَا وَلَا يَعْدَلُوا الْإِقْرَارِ وَإِنَّمَا يَعْبُدُ الْمَوْتِ، وَالتَّصُدِيقُ يَسْتَيلُ وَلَالِ الْإِقْرَارِ .

ترجمله: فرماتے ہیں کہ انسان کا ماں باپ ،اڑکا ، یبوی اور مولی کے متعلق بیا قرار کرنا کہ بیمیرے باپ یالڑ کے وغیرہ ہیں جائز ہے ،اس لیے کہ اس نے ایس چیز کا اقرار کیا ہے جوائی پر لازم ہوگی اور اس میں دوسرے پر نسب لا دنانہیں پایا جاتا ہے اور والدین ، شوہراور مولی کے متعلق عورت کا اقرار مقبول ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر پیچے ہیں اور لڑ کے کے متعلق اس کا اقرار مقبول نہیں ہے اس لیے کہ اس میں غیر یعنی شوہر پر نسب لا دنا ہے ، کیوں کہ نسب شوہر ہی سے ثابت ہوتا ہے اللّا یہ کہ شوہراس کی تقعد ایق کردے ، کیوں کہ بیاتی کا حق ہے یا کوئی داید اس کی ولادت کی شہادت دیدے ، کیوں کہ اس سلیلے میں داید کی شہادت مقبول ہوتی ہے۔ کتاب الطلاق میں بیم کلہ گذر چکا تے اور کتاب الدعوی میں عورت کے اقرار کے حوالے سے بالنفصیل ہم اسے بیان کر بیکے ہیں۔ اور صحتِ

ر آن البداية جلدال يه المالي المالية علدال يوسي المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية ال

اقرار کے لیے ذکورہ مقراہم کی تقدیق ضروری ہے اور مقر کی موت کے بعد بھی نب کے متعلق تقدیق درست ہے، اس لیے کہ نب ب
بعد ازموت بھی باقی رہتا ہے نیز مقرشو ہرکی موت کے بعد زوجہ کی تقدیق بھی درست ہے، اس لیے کہ نکاح کا تکم باقی ہے، اس طرح
بیوی کی موت کے بعد شوہر کی تقدیق بھی درست ہے، کیوں کہ وراثت پانا نکاح کے احکام میں سے ہے۔ اور امام ابوطنیفہ روائٹیلا کے
بہاں بیوی کے مرنے کے بعد اس کے حق میں شوہر کی تقیدیق سے نہیں ہے، اس لیے کہ موت کی وجہ سے نگاح منقطع ہوگیا ہے، اس
لیے ہمارے یہاں شوہر کے لیے بیوی کو شل دینا حلال نہیں ہے۔ اور وراثت کا اعتبار کر کے تقدیق سے نہیں ہے، کیوں بوقت اقر ار
وزاثت معدوم ہوتی ہے اور وراثت تو موت کے بعد ٹابت ہوتی ہے جبکہ تقددیق اہتدائے اقر ارکی طرف منسوب ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يَلْزَمَةُ ﴾ آئی کے ذیعے لگے گا۔ ﴿ تحميل ﴾ بوجھ لادنا، ذی لگانا۔ ﴿ مولٰی ﴾ آزاد کرنے والا۔ ﴿قابلة ﴾ وائی۔ ﴿ إِدِث ﴾ وراثت۔ ﴿ يستند ﴾ منسوب بوگا، مضاف ہوگا۔

#### كون كون سے نسب اور رشتے كا اقر اركيا جاسكتا ہے:

مسکہ یہ کہ اگر کوئی محف ہے کہتا ہے کہ فلال میرے باپ ہیں یا فلانیہ میری ماں ہے یا فلانیہ میرالڑکا ہے یا فلال عورت میری بیوی ہے یا فلال محف میرامولی ہے تو ان میں سے ہر ہر محف کے متعلق اس کا اقر ار درست اور جائز ہے، کیوں کہ بیا قر ارصرف مقر پر لازم ہے اور اس میں دوسرے پرکوئی الزام نہیں ہے اس لیے اس کی مقبولیت ومعتبریت کا راستہ کلیئر ہے اس طرح اگر عورت اقر ارکرتی ہے تو بھی محجے ہے، البتہ کسی لڑکے کے متعلق اگر عورت کہتی ہے کہ بیہ میرالڑکا ہے تو اس کا بیا قر ار درست نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شوہر پرنسب کا الزام ہے، لہٰذا شوہر کی تصدیق کے بغیر بیا قر ار درست نہیں ہوگا۔ باں اگر دایہ بیہ کہہ دے کہ بچہ اس عورت کا ہے اور فلال شخص سے ثابت النسب ہے تو اس کی تصدیق وتا سکہ جعد بیا قر ار درست ہوجائے گا۔ کیوں کہ ولا دت ایک مخفی امر ہے اور عورتوں ہی کواس کا صحیح علم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ان کی بات پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

و لابد من تصدیق ہولاء النع فرماتے ہیں کہ ذکورہ تمام صورتوں میں مقرلہم کی طرف سے یہ تصدیق ضروری ہے کہ ہاں ہم مقر کے والدیا مولیٰ ہیں، کیوں کہ بیسب اپنے نفس اور اپنی ذات کے مالک ہیں، لہٰذا ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے ان کی تصدیق ضروری ہوگی، ورنہ یہتو ایسا ہوگا'' جان نہ پہچان خالہ امال سلام''

ویصح التصدیق النج مسلہ بیہ ہے کہ اگر مقر کسی کو اپنا باپ یا بیٹا قرار دے کر مرجائے اور اس کی موت کے بعد مقرلہ اس کی تصدیق کرے تو بھی بیتقعدیق معتبر ہوگی، کیوں کہ نسب تو بعد از ال بھی باتی رہتا ہے ایسی ہی اگر شوہر مرجائے اور بیوی موت کے بعد اس کی تقددیق کردے تو بیتقعدیق بھی معتبر ہے، اس لیے کہ موت کے بعد بھی عدت کے تق میں رہنے دوجیت باقی رہتا ہے۔

و کذا النع حفرات صاحبین عِیداً الله عبال اگر بیوی مرجائے اور موت کے بعد شوہراس کی تقیدیق کرد نے تو چونکہ شوہر بیوی کا وارث ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے بیقعدیق معتبر ہے، لیکن امام اعظم ولٹیلڈ کے یہاں بیقعدیق معتبر ہیں ہوگی، اس لیے کہ موت کی وجہ سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، اس لیے تو ہمارے یہاں شوہراین مرحومہ بیوی کوشل نہیں دے سکتا اور وراثت کے حوالے سے

# 

ا قرار کوشیح نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ بوقت اقرار وراثت معدوم ہوتی ہے، وراثت تو موت کے بعد ثابت ہوتی ہے اور اقرار موت سے پہلے ہی واقع ہوتا ہے لہٰذا وراثت کوثبوتِ اقرار کے لیے معیار نہیں بنایا جاسکتا۔

قَالَ وَمَنُ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ عَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ نَحُو الْآخِ وَالْعَمِّ لَايُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّ فِيْهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيْبٌ أَوْ بَعِيْدٌ فَهُو أَوْلَى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ لِآنَةُ لَمَّا لَمُ يَكُنُ لَهُ وَارِثُ السَّتَحَقَّ الْمَقَرُّ لَهُ مِيْرَاثُهُ، لِأَنَّ لَهُ وِلاَيَة يَشْبُهُ مِنْهُ لَايُزَاحِمُ الْوَارِتِ الْمَعْرُوف، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَارِثُ السَّتَحَقَّ الْمَقَرُّ لَهُ مِيْرَاثُهُ، لِأَنَّ لَهُ وَلاَيَة التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِفِ، أَلا تَراى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوْصِيَ بِجَمِيْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِفِ فَيَسْتَحِقُّ السَّقَرُ فِي مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِفِ، أَلا تَراى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوْصِيَ بِجَمِيْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِفِ فَيَسْتَحِقُّ جَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَفُولُ وَصِيَّةٌ حَقِيْقَةً حَتَى الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَعْمُ لَهُ وَلَا لَمْ لَلْ اللّهَ عَلَى الْعَيْرِ، وَلَيْسَتُ هذِهِ وَصِيَّةٌ حَقِيْقَةً حَتَى الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَفُولُ لَوْ مَنْ عَمْلِ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ، وَلَيْسَتُ هذِهِ وَصِيَّةٌ حَقِيْقَةً حَتَى الْمَالِ وَلَوْ كَا أَلُولُ وَعِيَّةً وَلَوْ لَمْ يُولُولُ وَصِيَّةً وَلَوْ لَمْ يُولُولُولُ وَصِيَّةً لَمْ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ أَنُولُ لَهُ مَنْ الْمُقَرِّ لَوْ اللّهُ وَلَوْ لَمْ يُولُولُ وَصِيَّةً وَلَوْ لَمْ يُولُولُ لَهُ مُولُولًا لَهُ وَلَوْ لَمْ يُولُولُ الْمَالُ الْمُقَرِّ لَهُ وَلَوْ لَمْ يُولُولُ لَلْهُ وَلَوْ لَمْ يُولُولُ لَمْ يَوْمِ لِلْا كُانَ لِلْمَالُ الْمُقَرِّ لَلْ الْمَالُ الْمُقَلِ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ لَمْ وَلُولُ لَمْ يُولُولُ لَلْ مُولِلُهُ كُلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِلُ وَلَولُولُ لَلْمُ عَلَى الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ لَلْ الْمُؤْلِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلُولُ لَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْه

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماں باپ اور لڑ کے کے علاوہ بھائی اور پچپا کے نسب کا اقر ارکیا تو نسب کے حوالے ہاں کا اقر ارمقبول نہیں ہوگا اور اگر مقر کا کوئی مشہور وارث ہوخواہ قربی ہویا دور کا ہوتو وہ وارث مقر لہ کی بنسبت میراث کا زیادہ مستحق ہوگا،
کیوں کہ جب مقر سے مقر لہ کا نسب ثابت نہیں ہوا تو مقر لہ وارث معروف کا مزاحم نہیں ہوگا۔ بال اگر مقر کا کوئی وارث نہ ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا مستحق ہوجائے گا، کیوں کہ وارث نہ ہونے کی صورت میں مقر کو اپنے مال میں تصرف کا پوراخ ت ہے، کیا و کھتے نہیں کہ وارث نہ ہونے کی صورت میں اسے پورے مال کی وصیت کرنے کا حق ہالہذا مقر لہ پورے مال کا مستحق ہوگا اگر چہ مقر سے اس کا نسب ثابت نہ ہو، کیوں کہ اس میں غیر برنسب لازم کرنا ہے۔

اور بیا قرار حقیقی وصیت نہیں ہے جتی کہ اگر کئی نے بھائی کا اقرار کیا پھر دوسرے کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کردی تو موصیٰ لہ کو بورے مال کا تہائی مال ملے گا اور اگر پہلا (اقرار) وصیت ہوتا تو دونوں موصیٰ لہ نصف نصف پاتے ۔ لیکن بیا قرار وصیت کے درجے میں ہے جتی کہ اگر مقرنے اپنے مرض الموت میں کسی کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کیا اور مقرلہ نے اس کی تقعدیق کردی کچر مقرنے اس بھائی کی قرابت کا افکار کردیا پھراس نے کئی مخص کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کردی تو وہ مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کسی سے لیے وصیت نہیں کی تو وہ مال بیت المال کا ہوگا اس لیے کہ مقرکا رجوع صبح ہے، کیوں کہ جب نسب ثابت نہیں ہوا تو اقرار مال ہوگیا۔

# ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحالة على المحالة المحا

#### اللغاث:

﴿ أَخِ ﴾ بِمانى - ﴿ عم ﴾ يجاٍ - ﴿ لا يزاحم ﴾ مقابلة بيل كرتا -

#### جن رشتول كا اقرار درست نهيل موكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے یا وہ میرا پچا ہے تو محض اس اقرار سے وہ فلاں اس کا بھائی یا پچا کہنیں ہوگا، کیوں کہ اس اقرار میں بھائی کی صورت میں باپ پرنسب کا الزام ہے اس لیے کہ باپ کالڑکا ہی بھائی ہوتا ہے اور پچا کہنے کی صورت میں داوا پرنسب کا الزام ہے، کیوں کہ داوا کالڑکا چچا ہوتا ہے اور دوسرے کی مرضی اور تقد بق کے بغیر اس پر یہیہ نسب تھو پنا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر بیمقر مرتا ہے اور اس مقر لہ کے علاوہ اس کا کوئی مشہور وارث موجود ہے خواہ وہ قریبی ہوجیسے ذوی الفروض اور عصبہ یا بعیدی ہوجیسے ذوی الارحام تو وہ وارث ہی اس مقر کا سارا مال لے گا اور مقر لہ کو کچھ نہیں میں کہ جب مقر لہ ہے مقر کے ہوتے ہوئے غیر وارث کو وراث ملتی نہیں۔ ہاں اگر مقر کا کوئی وارث نہ ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا مستی ہوگا کیوں کہ جب مقر لہ ہے مقر کے ہوتے ہوئے غیر وارث کو وراث ملتی نہیں۔ ہاں اگر مقر کا کوئی وارث نہ ہوتو مقر لہ اس کی میراث کا مستی ہوگا کیوں کہ آلے چونسب کے جوالے سے مقر کی بات رد کر دی گئی ہے لین مقر لہ کے مستی مال ہونے کے متعلق اس کا اقر ار ردنہیں کیا گیا ہے اور وارث نہ ہوئے میں مقبول اور کی صورت میں مورث کو اپنا سارا مال وصیت کرنے کا حق ہے، لہذا اس صورت میں مقر کا اقر ار مقر لہ کو ستی مال بنانے میں مقبول اور معتبر ہوگا۔

ولیست ہذہ النع صاحب ہدا یہ رطقیٰ فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں مقر کا جواقر ارہے وہ حقیقی وصیت نہیں ہے بلکہ وصیت کے درجے میں ہے، حقیقی وصیت تو اس وجہ نہیں ہے کہ اگر سی نے کہا زید میرا بھائی ہے پھر اس نے بکر کے لیے سارے مال کی وصیت کی تو موصیٰ لہ کو تہائی مال سلے گا حالاں کہ جسے اس نے بھائی کہا یعنی زیداگر وہ بھی موصیٰ لہ ہوتا تو مرحوم کا نصف نصف مال وہ دونوں لے لیتے ، نیکن نصف نصف نہ لینا بلکہ نہ پاناس بات کی علامت ہے کہ بھائی والا اقر ارحقیقی وصیت نہیں ہے ہاں وصیت کے درجے میں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں کا کہ فلاں میرا بھائی ہے اور اس فلاں نے بھی ہاں کہد یا پھرمقر نے اس کی قرابت کا انکار کردیا کہ یہ کمینہ میرا بھائی نہ تھا اور نہ ہے اس کے بعد مقر نے اپنا سارا مال کسی کے لیے وصیت کردیا تو پورا مال موصیٰ لہ کو ملے گا اوراگر اس نے وصیت نہیں کی تو بیت المال میں جمع ہوجائے گا، کیوں کہ جب اس نے بھائی کے بھائی ہونے کا انکار کردیا تو اس کی قرابت اورا پی میراث میں اس کی شرکت سے رجوع کر لیا اور بیر جوع صبح ہے۔

## ر ان الهداية جلدال على المسلم الله المسلم ال

اِسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ نَصِيْبَةً كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كُوْنِ الْمَقْبُوْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَٰكِنِ الْمُقِرَّ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِشَىءٍ لِرَجَعَ الْقَابِضُ عَلَى الْغَرِيْمِ وَرَجَعَ الْغَرِيْمُ عَلَى الْمُقِرِّ فَيُؤَدِّيُ الَّـ الدَّهُ.

توجمہ: فرماتے ہیں کداگر کسی کا باپ مرگیا اور کسی مخص کے متعلق اس نے اپنے بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور وہ مقر لہ میراث میں مقر کا نثر یک ہوگا۔ اس لیے کہ مقر کا اقر ار دو چیزوں پر شتمل ہے: (1) دوسرے پرنسب لا دنا اور مقر کا اس کی ولایت نہیں ہے (۲) مال میں مقر لہ کوشر یک کرنا اور اس میں مقر کو ولایت حاصل ہے جیے مشتری نے اگر بائع پرعت عبد کا اقر ارکیا تو بائع کے خلاف اس کا بیا قر ارمقبول نہیں ہوگا اور مشتری بائع سے ثمن واپس نہیں لے گا لیکن عتق کے حق میں بیا قر ارمقبول ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگرکوئی شخص دو بیٹے چھوڑ کر مرا اور ایک شخص پراس مرحوم کے سودراہم قرض تھے اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک نے بیا قرار کیا کہ اس کے والد مرحوم نے سودراہم میں سے بچاس لے لیے تھے تو مقر کو پچھنیں ملے گا اور دوسرے کو پچاس دراہم ملیں گے، کیوں کہ بیمیت پردین کا اقرار ہے اور دین وصول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مال مضمون پر قبضہ کرکے وصول کیا جائے پھر جب ایک بھائی نے (باپ کے حق میں دین کی وصولیا بی کا انکار کرکے) مقر بھائی کی تکذیب کردی تو دین اس کے جھے پر محیط ہوگیا جیسا کہ ہمارے یہاں یہی مذہب ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوگی کہ وصول شدہ حصہ ان کے مابین مشترک ہوگا لیکن اگر مقر قابض سے پچھوا ایس لیتا ہے تو قابض قرض دار سے واپس لینے والا ہوگا اور پھر قرض دار مقر سے واپس لے گا اور اس سے دور لازم آئے گا۔

#### اللغات:

﴿ولاية ﴾ اختيار\_ ﴿استيفاء ﴾ بوراوصول كرنا\_ ﴿كذبه ﴾ اس كوجمثلايا ٢٠ ﴿استغرق ﴾ هير لے كا ـ ﴿نصيب ﴾ حصد

#### باپ کی موت کے بعد کسی کو بھائی قرار دینا:

عبارت میں دومسکے بیان کئے گئے ہیں: (۱) زید کا انقال ہوا اس کا ایک بیٹا نعمان موجود ہے اور وہی اس سے معروف النب ہے کچھ دنوں کے بعد سلمان کے متعلق نعمان نے بیا قرار کیا کہ سلمان میر اِحقیق بھائی ہے تو بھائی ہونے اور نسب ثابت ہونے کے قق میں نعمان کا بیا قرار معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں غیر لینی اپنے مرحوم باپ پرنسب کا الزام ہے اور اس میں دوسرے کو شریک کرنے کی اسے البتہ مقرلہ باپ کی میراث میں دوسرے کو شریک کرنے کی اسے والا بت حاصل ہے اس کے میراث مقرکا حق ہے اور اس میں دوسرے کو شریک کرنے کی اسے والا بت حاصل ہے اس لیے اس حوالے سے اس کا بیا قرار درست اور معتبر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زید نے بکر سے اس کا غلام خریدا اور اسے ثمن دیدیا پھر زید کہتا ہے کہ بکر نے تو بیجنے ہی بیغلام آزاد کر دیا تھا تو زید کا بیا قرار بائع کے حق میں مقبول نہیں ہوگا، یعنی اس اقرار کی وجہ سے زید بائع سے غلام کا ثمن واپس نہیں لے سکے گا، کیوں کہ بیجی اقرار علی الغیر ہے، لیکن بیا قرار خود مقر

# ر آن الهداية جلدال ير المسلم المسلم المسلم المسلم الما الربيانين على المسلم الم

لینی زید کے حق میں معتبر ہوگا اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دہ شار ہوگا۔

(۲) مسئلہ یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے چھوڑ ہے اور اس کا نعمان پر سودرہم قرضہ ہے، اب اس کے دونو لڑکوں میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میر ہے والد نے مدیون یعنی نعمان سے پچاس دراہم وصول کرلیا تھا اور اس پر اب صرف پچاس ہی دراہم قرض ہیں، لین دوسرا کہتا ہے کہ ہیں والمد مرحوم نے کچے بھی نہیں وصول کیا تھا اور مدیون پر پورے سودرہ م باقی ہیں تو یہاں مقریعی پچاس درہم کی وصولیا بی کا اقرار کرنے والے کو پچے نہیں ملے گا، کیوں کہ وہ اپنے مرحوم باپ کے ترکہ سے پچاس دراہم کا مالک تھا اور اس نے مدیون کے حق میں پچاس کی ادائیگی کا اقرار کرکے اپنا پر حق ساقط کر دیا ہے اور اس کے اس اقرار میں چونکہ دوسرے کی حق تنفی ہے، البذا دوسرے کے حق میں پیاتی دراہم وصول کرلیا ہے وہ در حقیقت میت پر دین کا اقرار کر رہا ہے اور کی وصولیا بی ایسے مال پر قبضہ ہے کہ والد محترم نے پچاس دراہم وصول کرلیا ہے وہ در حقیقت میت پر دین کا اقرار کر رہا ہے اور پھر دین کی وصولیا بی ایسے مال پر قبضہ کرنے سے ہوئی ہے جو ذمہ میں واجب ہو اور اس کا صان واجب ہو ، کیوں کہ دیون با مثالها ادا کیے جاتے ہیں نہ کہ با عمانها اب حسل سے حق میں وصولیا بی کا منکر ہے اور اس حوالے سے وہ اپنے بھائی کی تکذیب کر رہا ہے تو اب دین صرف مقرک حجب ایک لڑکا مرحوم کے حق میں وصولیا بی کا منکر ہے اور اس حوالے سے وہ اپنے بھائی کی تکذیب کر رہا ہے تو اب دین صرف مقرک حجب ایس میں وصول شدہ سمجھا جائے گا۔ اور ما بھی پچپاس دراہم صرف اور صرف منکر اور مکذب کے لیے ہوں گے اور مقرکا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

لیکن آگریہ وال کیا جائے کہ جب مقر اور منگر اس بات پر شفق ہیں کہ ماہی پچاس دراہم جو مدیون سے غیر مقر نے وصول کیا ہے اس میں تو دونوں مشترک ہیں یا یوں کہا جائے کہ مقر کہتا ہے ہم لوگ بچاس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں اور منگر کہتا ہے کہ سومیں شرکت ہے اور شرکت اور اشتر اک میں دونوں منفق ہیں اور اس اعتبار سے مقر تخمسین والا منگر سے یا دین نہ وصول ہوا ہوتو تا بض اور مدیون سے اپنا حصہ واپس لے سکتا ہے حالاں کہ نفس الامر میں ایسانہیں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مقر قابض سے پچھ بھی نہیں لے سکتا، کون کہ مقر کے اقرار کی وجہ سے مدیون پچاس اس کے باپ کو دے چکا ہے، اب آگر مقر اس سے پھر اپنا حصہ یعنی نہیں دراہم واپس لے گا تو اس کے حصے میں پچھر 2 کے اور اہم ہوجا کیس گے اور پھر غیر مقر اور منگر بھائی بھی مدیون سے اپنا حصہ اپنا حصہ مائے گا اور چونکہ وہ مدیون کی طرف سے والد محتر م کو اوا یکی دین کا منگر ہے اس لیے اس کا حصہ پچاس دراہم ہے لیکن مدیون اس مرف پچیس دراہم میں کہتے ہیں لہٰ الامحالہ وہ مقر کا کان پکڑ کر اس سے پچیس دراہم واپس لے کا قو مقر پھر اپنا حق لیعنی پپیس دراہم لین کو اس کے کا ور مقر کے اور مشرکو دے گا اور جب مدیون مقر سے واپس لے گا تو مقر پھر اپنا حق یعنی پپیس دراہم لینے کے لیے اس کا دامن پکڑے گا اور مقر کو میا کا دراہم میں میارا دو توک فیصلہ میہ ہے کہ یہاں ماہی قر ضہ صرف میکر کو ملے گا اور مقر کے نہیں سے کہ یہاں ماہی قر ضہ صرف میکر کو ملے گا اور مقر کو میں سے کہ میہاں ماہی قر ضہ صرف میکر کو ملے گا اور مقر کو میں سے کہنے میں سے گا۔ والله اعلیٰ و علمہ اتم



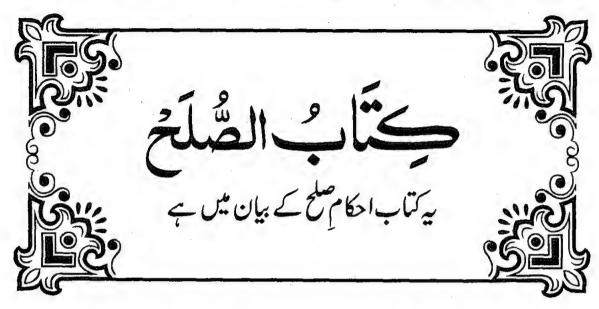

کتاب الاقرار کے معا بعد کتاب الصلح کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مقر یا مقرلہ کا انکارخصومت ومنازعت کا سبب ہے اور حلن خصومت کا اچھا طریقة صلح اور مصالحت ہے، لیکن چونکہ صلح کا نمبر مخاصمت کے بعد ہی آتا ہے اس لیے کتاب الاقرار کو کتاب اصلح پر مقدم کیا گیا ہے۔

صلح کے لغوی معنی ہیں: اچھائی، عمدگی، پیفسادیعنی بگاڑ کی ضدہ۔

صلح کے اصطلاح معنی ہیں:عقد وضع لوفع المنازعة لعنی وه عقد جو جھگر اختم کرنے کے لیے موضوع اورمشروع ہے۔

قَالَ الصَّلُحُ عَلَى ثَلَقَةِ أَضُرُبِ: صُلُحٌ مَعَ إِفْرَارِ وَصُلُحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَهُوَ أَنُ لَايُقِرَّ الْمُلَّعٰى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالصَّلُحُ خَيْرٍ ﴾ (سورة النساء: ١٢٨) وَلِقَوْلِهِ ۖ الطَّيْشُالِمُ ((كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيْمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَى الْكُولُونُ وَرُكُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيْمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا)) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَى اللَّائِقِي مَعْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوْتٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهَذَا بِهِذِهِ الصِّفَّةِ، لِأَنَّ الْبُدُلَ إِنْ كَانَ حَلَالًا عَلَى اللَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْاجِذِهِ الْعَشَقِي مَا الْعُلْمِ الْحُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا رِشُوهٌ، وَلَنَا مَاتَلُونَا وَأَوْلُ مَا وَلَانَ مَالَولُونَا وَأَوْلُ مَا الْعَرْفِ وَلَهُ الْمُلَوعِي اللَّالُومَ وَلَا السَّرَةِ، وَلَا اللَّالَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلَوعُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَاتَلُونَا وَأَوْلُ مَا مُولُونًا وَلُولُومُ وَلَا اللَّالُولُ الْمُلُومُ وَلَا اللَّولُومُ وَلَوْلُ الْمُلَوعُ وَلَا اللَّولُ وَلَوْلُ الْمُلَوعُ وَلَى الْمُولُومُ وَلَا اللَّهُ اللَّالُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُلَوعُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلُومُ وَاللَّا الْمُلُومُ وَلَا اللَّالُولُومُ وَلَا اللَّلُولُ الْمُلَوعُ الْمُعْولُ وَاللَّا الْمُلُومُ وَاللَّا الْمُلُومُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَقَايَةُ الْالْفُولُ وَاللَّا الْمُدَوعُ الْمُولُومُ وَاللَا اللَّالُ وَقَايَةُ الْاللَّولُ وَاللَهُ اللَّالُ وَقَايَةُ الْالْفُلُولُ وَاللَّالُ وَقَايَةُ الْاللَّهُ وَلَا اللْمُلُومُ وَالْمُلُولُ وَاللَّا الْمُلُولُ وَاللَّا الْمُلُولُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا الْمُلُولُ وَاللَّا الْمُولُولُومُ الْمُلَالُ وَاللَّهُ الْمُلُولُ وَاللَّالُ اللَّالُ الْمُلَالُولُ وَاللَّالَ اللَّالُ وَاللَّالَ اللَّالَ الْمُلْولُولُ وَاللَّالُولُ وَاللَّا اللَّالُ اللَّالَ اللَّالُ اللَّالُ وَاللَّالُولُ وَاللَّا الْمُلْولُولُولُومُ الْمُولُولُولُومُ الْمُعْلَا اللَّالَولُولُومُ الْمُولُولُومُ اللَ

# ر آن البعلية جلد الله على المعالي الما يعمل الله المعالي على الله المعالي الله المعالي الله المعالي الله المعالي الله المعالية ا

وَدَفْعُ الرِّشُوَةِ لِلَهُم الظُّلُمِ أَمْرٌ جَائِزٌ.

ترفی اورند خراتے میں کملے کی تین تسمیں میں (ا) ملح مع اقرار (۲) ملح مع سکوت اور دو بیہ ہے کہ دی علیہ ندا قرار کرے اور ند افکار کرے (۳) تیمری تسم ملح مع افکار ہے اور ان میں سے ہرسلی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے والصلع خیو مطلق فر مایا ہے۔ اور اس لیے کہ آپ مگا فرا گا ارشاد گرامی ہے دمسلمانوں کے مابین ہرسلی جائز ہے سوائے اس مللے کے جو حرام کو حلال کردے یا حلال کو حرام کردے۔ امام شافعی ویٹی فراتے ہیں کہ ملح مع افکار اور ملک مع سکوت جائز نہیں ہے، اس روایت کی وجہ ہے جو ہم بیان کر کے ہیں اور مللے مع الافکار والسکوت بھی اسی صفحت پر ہے، اس لیے کہ بدل آگر چدد سے والے پر حلال ہے لیکن لینے والے پر حرام کر کے ہیں اور ملک مع اور ایس کے کہ بدل آگر چدد سے والے پر حلال ہے لیکن لینے والے پر حرام کر یہ جاری ہو اس کے کہ بدی علیہ اپندائی حصد ہے اور اس آخری جزء کی تاویل ہی ہے کہ دلیل وہ آ بہت کر یہ ہے جو حرام لعینہ ہو جیسے شراب یا اسی چیز کو حرام کرے جو حلال لعینہ (بالذات حلال) ہو جیسے کی نے اس بات پر وہ سلے ایک چیز کو کر سے جو حرام لعینہ ہو جیسے شراب یا ایس چیز کو حرام کرے جو حلال لعینہ (بالذات حلال) ہو جیسے کی نے اس بات پر وہ سلے کیا کہ موتن سے وطی نہیں کرے گا۔

اوراس لیے کہ مسلح ایک میچے دعوی کے بعد ہوئی ہے البذااس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ مدعی (اپنی سمجھ کے مطابق) وہ مال اپنے حق کا عوض خیال کرکے لے رہا ہے اور بید شروع ہے اور مدعی علیہ اپنی ذات سے خصومت دور کرنے کے لیے مدعی کو مال دے رہا ہے اور یہ بھی مشروع ہے اس لیے کہ مال حفاظ ہے نفس ہی کے لیے ہوتا ہے اور دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔

#### اللَّفَاتُ:

وسكوت ك خاموش ودافع ك دوركرنے والا، دين والا فقطع كا ثنا، مرادروكنا، تم كرنا و خصومة ك بمكرا۔ ولايطا كو ولى بيل كرے كا وضوة كو سوت -

#### تخريع:

• اخرجه ابوداؤد في سننه كتاب القضاء باب في الصلح (٣٥٩٤).

#### صلح کی اقسام اوران کے جواز میں اختلاف کا بیان:

صلح کی تین شمیں ہیں (۱) سلح مع اقرار لین مرک علیہ مرک کے دعوے کا اقرار کرتے ہوئے اسے پکھ مال دے کردافنی کرلے (۲) سلح مع انکار لین مرک علیہ مرک کے دعوے کا انکار کردے اور جب اس سے شم لی جائے توقتم کی جگہ پکھ مال دے کر مدگی کا مند بند کردے (۳) تیسری قتم سلح مع السکوت ہے اس میں مرک علیہ نہ تو مدگی کے دعوے کا اقرار کرتا ہے اور نہ بی انکار کرتا ہے اور خاموثی کے ساتھ لین دین کرکے معاطع کو سلح الیتا ہے ہمارے یہاں سلح کی یہ تینوں قتمیں جائز ہیں جب کہ شوافع کے یہاں صرف صلح مع الم قرار درست ہے اور اس کے علاوہ سلح مع الانکار اور سلح مع السکوت درست نہیں ہے۔ امام شافعی واٹھا کی دلیل یہ حدیث ہے کل صلح جائز فیما ہین المسلمین الا صلحا احل حواما أو حرّم حلالا کہ ہرصلح مسلمانوں کے مابین درست ہیں جال کورام بنادے یا حرام کو حلال کردے وہ سلح درست نہیں ہے اور چونکہ سلح مع الانکار میں بی خرائی موجود ہے اس لیے یہ درست نہیں حال کورام بنادے یا حرام کو حلال کردے وہ سلح درست نہیں ہے اور چونکہ سلح مع الانکار میں بی خرائی موجود ہے اس لیے یہ درست نہیں

ر آن البداية جلد ال ي من المستخدم ( ١٢٢ على على الكام على على الله المستخدم الكام على على الله المستخدم الكام على المستخدم الكام المستخدم الكام على المستخدم المست

ہے، کیوں کہ کے کاعوض دینا دینے والے پر حلال ہے لیکن لینے والے پر حرام ہے، اس لیے کہ مدعی علیہ اس کے دعوے کامکر ہے اور مدعی نے بینہ سے اپنا حق ثابت نہیں کیا ہے یا یوں کہا جائے کہ مدعی علیہ اپنے نفس سے دفع خصومت کے لیے اسے مال دے رہا ہے۔ اس لیے اس کے لیے یہ مال از قبیل رشوت ہوگا اور رشوت حرام ہے۔ اور اس حوالے سے معاملہ الٹا ہوجائے گا۔ یعنی اب دینے والے پر بیدینا حرام ہوگا اور آخذ کے لیے حلال ہوگا۔

ولنا ماتلونا النع صلح کی اقسام ثلاثہ کے جواز اور ان کی دریگی پرہماری دلیل قرآن کریم کی بیآ یت کریمہ ہو الصلح خیو

کوصلح کرنا بہتر ہے اور چونکہ بیمطلق ہے اور اس میں اقرار اور انکار کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے صلح کی ہر ہرتم درست اور جائز

ہوگ ۔ نیز حدیث کل صلح جائز فیما بین المسلمین سے بھی علی الإطلاق ہرصلح کے جواز کا حکم ثابت ہور ہا ہے اور اس حدیث

میں جو "إلا صلحاً احل حو اما أو حوم حلالا" کافر مان وارد ہے اس سے حرام لعینہ اور حلال لعینہ مراد ہے کیوں کہ حلالا اور حراماً
مطلق ہے اور مطلق سے ترام لعینہ اور حلال لعینہ ہی مراد ہوتا ہے یعنی اگر کوئی صلح حرام لعینہ مثلاً شراب اور خزر یکو حلال کرے یا حلال

لعینہ (مثلا شوہر اس بات پر بیوی سے صلح کرے کہ وہ اس کے سوتن سے وطی نہ کرے (حالال کہ سوتن سے وطی حلال ہے) کو حرام

کرے وہ درست نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ صلح مع الا نگاریاصلح مع السکوت بھی صحیح دعوے کے بعد ہوتی ہے اس لیے تو مدی علیہ ہے انگار پر سلم مع السکوت میں پر قسم کی جاتی ہے فلا ہر ہے کہ اگر دعوی صحیح نہ ہوتا تو اس سے تسم بھی نہ کی جاتی ، لہذا یہ ثابت ہوگیا کہ صلح مع الانکار اور صلح مع السکوت میں دعوی صحیح ہوگی تو اس کی تقریر یہ ہوگی کہ مدعی وہ مال اپنے جن کا عوض ہجھ کر لے گا اور مدعی علیہ اپنے نفس سے طلم دور کرنے کی غرض سے اسے مال دے گا اور اموال حفاظتِ نفوس ہی کے لیے ہوتے ہیں اور اس مقصد سے جمع کیے جاتے ہیں لہذا دفع ظلم کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔

قَالَ وَإِنْ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ اعْتَبِرَ فِيهِ مَايُعْتَبُرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِلَيْنِ بِتَرَاضِّيْهِمَا فَيحْرِي فِيهِ الشَّفْعَةُ إِذَا كَانَ عِقَارًا وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيَثُبُّ فَيْهِ خِيَارُ الشَّوْطِ وَالرُّوْنِيةَ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ، لِأَنَّهَا هِي الْمُفْضِيَّةُ إِلَى الْمُنازَعَةِ دُوْنَ جَهَالَةِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِيهِ خِيَارُ الشَّوْطِ وَالرُّوْنِيةَ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعِ يُعْتَبُرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوجُوْدِ مَعْنَى لَا لَمُقَوْدِ لِمَعَانِيهَا فَيَشْتِرِطُ التَّوْقِيْتُ فِيهَا، وَيَنْطُلُ الصَّلْحُ الْبَاكِ الْمُعَلِيمِ الْبَدَلِ، وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعِ يُعْتَبُرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوجُوْدِ مَعْنَى الْمُعَوْدِ لِمَعَانِهُا فَيَشْتَرِطُ التَّوْقِيْتُ فِيهَا، وَيَنْظُلُ الصَّلْحُ عَنِ السَّكُونِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ لِإِفْتِدَاءِ بَعْ الْمُعَاوِنَ وَالْمِنْ وَالْمُعَلِقِ لَهُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيمِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ، وَفِي حَقِّ الْمُتَعْمِ لِمَعْنَى الْمُعَوْدِ فِي السَّكُونِ وَالْمِنْ وَعَيْرُهِمَا، وَهُذَا فِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لِإِفْتِدَاءِ وَلَيْ الْمُعَلِيمِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ، وَفِي حَقِّ الْمُتَعْمِ لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لِمَا يَثَيَّا، وَيَجُوزُزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكُمُ الْإِقَالَةِ فِي حَقِّ الْمُتَعْمَةِ لِيَى الْمُعَاوِضَةِ لِمَا عَلَيْهِ لِهَا الْمُعَلِقِ وَلَى السَّكُونِ وَالْمَالِ وَالْمَعْوَلِ وَلَيْهِ فِي السَّكُونِ وَالْمَالِ وَالْمَوْقِ وَلَى الْمُعَاوِقِي وَالْمَعْمَاءِ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمَعْمِ الْمُعَلِقِ وَلَى الْمُعَالِقِ فَي السَّكُونِ وَالْمَالِ وَالْمَالِهُ وَلَى السَّلْمُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ فِي السَّعُولِ وَالْمَا فِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي وَالْمُعُولِ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَل

# رِ أَنُ الهِدَارِ جَلَدُالَ عَنْ صَلَى كَانِ مِنْ كَانَ مُنْ عَوْضًا فِي حَقِّهِ بِالشَّكِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر اقرار کے ساتھ ملح ہوئی ہوتو اس میں وہی چیزیں معتبر ہوں گی جو بیوع میں معتبر ہوتی ہیں بشر طیکہ مال کے عوض مال پر صلح ہوئی ہو، کیوں کہ اس میں بیچ کا معنی ( لیعنی مبادلة المال بالمال) موجود ہے اور وہ متعاقدین کے حق میں ان کی رضامندی ہے مال کے عوض مال کا تبادلہ کرنا ہے اور اگر مدعی علیہ کی وی ہوئی چیز زمین اور عقار ہوتو اس میں شفعہ جاری ہوگا اور عیب کی وجہ سے اسے واپس کیا جائے گا اور اس میں خیار شرط اور خیار رؤیت ثابت ہوگا اور بدل کی جہالت اسے فاسد کرد ہے گی، کیوں کہ بدل بھی کہ جہالت مفصی الی المنازعت ہے، نہ کہ مصالحت عنہ کی جہالت، کیوں کہ مصالح عنہ تو ساقط ہوجاتی ہے اور اس میں اجارہ کا معنی سلیم البدل شرط ہے۔ اور اگر مال کے عوض منافع پر صلح ہوئی ہوتو اسے اجادات پر قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں اجارہ کا معنی موجود ہے اور وہ مال پر منافع کی تملیک ہے اور عقود میں معانی بی کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس میں توقیت شرط ہوگی۔ اور مدت کے دور ان ایک کے مرنے سے سلم باطل ہوجاتی ہے، اس لیے کہ پیر کی اجازہ ہے۔

فرمایا کہ وہ صلح جوسکوت یا انکار کے عوض ہو وہ مدعی علیہ کے حق میں قتم کا فدید دینے اور خصومت ختم کرنے کا عوض ہے اور مدعی علیہ کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ ہوسکتا ہے کہ عقد صلح کا حکم مدعی اور مدعی علیہ کے حق میں معاوضہ کے معنی میں ہوتی ہے اس دلیل کی وجہ سے متعاقدین وغیرہ کے حق میں اقالہ کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ اور انکار کی صورت میں بین خاہر ہے نیز سکوت میں بھی بہی حکم ہے، اس لیے کہ سکوت میں اقر ار اور انکار دونوں کا احتمال ہے لہذا شک کی وجہ سے مدعی علیہ کے حق میں بیر عوض نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿بياعات ﴾ خريد وفروخت كمعامل وعقار ﴾ غيرمنقوله جائداد، زمين وغيره ومنفضية ﴾ پنچان وال ﴿افتداء ﴾ فديد ينا ويمين وقتم و إقالة ﴾ رو نج -

### صلح كى تينول اتسام كى تخليل وتخريج كاعكم:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

(۱) اگر صلح مع الاقر ار مواور مال کے عوض مال پر ہو یعنی مدعی مال کا دعوی کر رہا ہوا ور مدعی علیہ نے مال دے کرا سے خاموش کر دیا ہوتو اس صلح کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرطیں ضروری ہوں گی جو بچے کے لیے شرط اور ضروری ہیں ، کیوں کہ اس میں بچے کا معنی یعنی مبادلة المال بتراضی الطرفین موجود ہے اور اگر مدعی به عقار ہوتو اس میں شفعہ بھی جاری ہوگا اور شرط ورؤیت کا اختیار بھی ثابت ہوگا جیسا کہ بچے میں ہوتا ہے اور جس طرح تمن کی جہالت مفسد بچے ہے اس طرح صلح کے عوض اور بدل کی جہالت مفسد صلح بھی ہے ، اس لیے کہ عوض اور بدل کی جہالت مفسد صلح بھی ہوتی ہے مثلاً مدعی علیہ سے مال کا مطالبہ کرے اور مدعی علیہ کہ دے یا تمہیں کچھ دینار یا دراہم دوں گا اور اس پر صلح ہوجائے تو دراہم یا دینار کی مقدار مجہول ہونے سے دونوں میں فساد ہوگا لہٰذا اس مقدار کی وضاحت ضروری ہے البتہ مصالح عنہ یعنی جس چیز کی وجہ سے صلح کی جارہی ہے مثلاً مدعی کہتا ہے اس دار میں میرا بھی حصد اور مجھے ملنا وضاحت ضروری ہے البتہ مصالح عنہ یعنی جس چیز کی وجہ سے صلح کی جارہی ہے مثلاً مدعی کہتا ہے اس دار میں میرا بھی حصد اور مجھے ملنا

ر آن الهداية جلدال ي المحالة الماسكة الماسكة على الماسكة على بيان من الم

عاب کیکن مدی علیہ پجھ رقم دے کراسے چپ کردیتا ہے تو سے جے ہاور مدی کے حصے کی جہالت صلح اور لین دین سے مانع نہیں ہے حالاں کہ اس کا دار میں جوحصہ ہے وہ مجبول ہے، کیکن اس سے صحت صلح پر فرق نہیں پڑے گا اور صلح کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مدی علیہ عوض اور بدل کے سپر دکرنے پر قادر ہو، کیوں کہ مدی کواگر اس کا عوض نہیں ملے گا تو وہ جھگڑ اکرے گا اور بیہ چیز مفسد صلح بن جائے گی۔

وإن وقع عن مال بمنافع النح اگر مال كے وض منافع پرصلح ہوئى ہومثلًا مدى پچاس درہم كا مطالبه كرر ہا ہواور مدى عليه اسے اپنا گھوڑا سوار ہونے كے ليے اپنا مكان دے رہا ہوتو بيا جارہ كے درج ميں ہوگا اور اس ميں اجارہ كی شرطيں معتبر ہوں گی چنانچہ اس ميں سوار ہونے يا رہنے كی مدت كو بيان كرنا ضرورى ہوگا اور مدت كے دوران اگر مدى يا مدى عليه ميں سے كوئى مرجا تا ہے توصلح باطل ہوجائے گی جيسا كہ اجارہ ميں بھى بير چيزيں شرط اور ضرورى ہيں۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم میں مدعی اور مدعی علیہ کے حق میں تھم کا اختلاف اور تبادلہ جائز ہے بعنی یہ ہوسکتا ہے کہ مدعی کے حق میں اس کا حکم دوسرا بعنی معاوضہ کا ہواور مدعیٰ علیہ کے حق میں اس کا حکم دوسرا بعنی معاوضہ کا ہواور مدعیٰ علیہ کے حق میں قتم سے چھٹکار ہے اور فدید کا ہواور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے اقالہ میں یہی ہوتا ہے۔ مدعی علیہ کے انکار کی صورت میں بہی جا تا لہ عاقد میں نے میں گئر ہوتا ہے لیکن تیسر ہے کے حق میں وہ تھے جدید ہوتا ہے۔ مدعی علیہ کے انکار کی صورت میں بھی افر کا اس کے حق میں بھی بہی حکم ہے، کیوں کہ سکوت میں بھی اقر ار اور انکار ددونوں کا احمال ہوتا ہے اور چونکہ کوئی پہلو واضح نہیں ہوتا اس لیے شک کی وجہ سے اسے مدعیٰ علیہ کے حق میں معاوضہ اور عوض نہیں قرار دیں گے۔

قَالَ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبُ فِيْهَا الشَّفَعَةُ قَالَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوْتٍ لِأَنَّهُ يَأْحَدُهَا عَلَى دَارٍ أَصُلِ حَقِّهِ وَيَدُفَعُ الْمَالَ دَفْعًا لِخُصُوْمَةِ الْمُدَّعِيِّ، وَزَعْمُ الْمُدَّعِيِّ لَايَلْزَمُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ أَصُلِ حَقِّهِ وَيَدُفَعُ الْمَالَ دَفْعًا لِخُصُومَةِ الْمُدَّعِيِّ، وَزَعْمُ الْمُدَّعِيِّ لَايَلْزَمُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا الشَّفَعَةُ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيِّ يَأْخُذُهَا عِوَضًا عَنِ الْمَالِ فَكَانَ مُعَاوِضَةً فِي حَقِّهِ فَيَلْزَمُ الشَّفَعَةُ بِي الْمُدَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِيِّ عَلَيْهِ يَكُلِهُمُ اللَّهُ فَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَكُلُومُ السَّفَعَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَكُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا السَّفَعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُالِ فَكَانَ مُعَاوِضَةً فِي خَوِّهِ فَيَلُومُ الشَّفَعَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاقِ فَكَانَ مُعُومِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُالِ فَكَانَ مُعَالِطُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ السَّفِعَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر مدی نے کسی مکان کے عوض صلح کی تو اس میں شفعہ نہیں واجب ہوگا صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری کے قول کا مطلب بدہ کہ جب صلح مع الانکار باصلح مع السکوت ہو، کیوں کہ مدی علیہ وہ دارا پنااصل حق سمجھ کر لے رہا ہے اور مدی کی خصومت ختم کرنے کے لیے اسے مال دے رہا ہے اور مدی کا گمان مدی علیہ پرلازم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس صورت کے جب دار پرصلح ہوئی ہوتو اس میں شفعہ واجب ہوگا، کیوں کہ مدی اسے مال کاعوض سمجھ کرلے گا، لہذا وہ مدی کے حق میں معاوضہ ہوگا اور مدی کے اقرار سے اس پر شفعہ لازم ہوگا اگر چہ مدی علیہ اس کی تکذیب کررہا ہو۔

#### زمين كاسلح برحق شفعه:

مسلہ یہ ہے کدایک مکان پرزید قابض ہے اور کسی مدی نے دعویٰ کیا کداس مکان میں میرابھی حصہ ہے اس پرزید نے انکار کردیا

# ر الحاملي جلدا المحالي جلدا المحال المحال المحال المحال المحال المحامل كے بيان ميں المحاموق اختيار كر لى ليكن پھر اسے كچور قم دے كر خاموش كرديا تو اس گھر ميں شفعه نيك ہوگا اس ليے كد مدى عليہ تو يہى بچھر ہا ہے كہ يہ مكان صرف اور صرف ميرا ہے اور مدى كے جھكڑے كو نالئے كے ليے اسے رقم دے رہا ہے اور مدى جا ہے اسے اپنے حق كاعوض سمجھ يا

کچھاور،اس سے مدگی علیہ کا کوئی واسط نہیں ہے۔ ہاں اگر دار ہی پرصلح ہوئی ہوتو اس میں شفعہ ہوگا کیوں کہ مدعی دارکو مال کاعوض سمجھ کر لے گا اور بیاس کے حق میں معاوضہ ہوگا اوراگر مدعی اس کے معاوضہ ہونے کا اقر ارکرتا ہے تو اس میں شفعہ جاری ہوگا چاہے مدعی علیہ ماک سالم کے مصاب

ناک دگڑ کرمرجائے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّلَحُ عَنْ إِفْرَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمُصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعِىٰ عَلَيْهِ بِحِصَّةِ وَلِكَ مِنَ الْعِوْضِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةً مُطْلَقَةً كَالْبَيْعِ، وَحُكُمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَلَدَا، وَإِنْ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ سَكُوْتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِيُّ بِالْحُصُوْمَةِ، وَرَدَّ الْعِوَضَ، لِأَنَّ الْمُدَّعِىٰ عَلَيْهِ مَابَدَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدْفَعَ الْخُصُوْمَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَا خُصُومَةَ لَهُ فَينَقَى الْعِوَضَ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُشْتَعِلً عَلَى الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَا خُصُومَةَ لَهُ فَينَقَى الْعِوَضَ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُشْتَعِلً عَلَى عَنْ الْخُصُومَةِ فِيهِ لِآنَةُ خَلَا الْعُوصَ فِي هَذَا الْقَدْرِ عَنَى الْعُرْضِ، وَلِي اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ لِآنَةُ مُبَادِلَةً وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ عَنْ إِنْكُارٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالِحِ عَنْهُ لِآنَةُ مُبَادِلَةً وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ وَمَعَ بِعِصَيْتِهِ، وَإِنْ كَانَ الصَّلْحِ عَنْ إِنْكَارٍ الْمُسَلِحِ عَنْهُ لِآنَةُ مُبَادِلَةً وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ وَمِ اللَّهُ وَلِ السَّتَحَقَّ بَعْضَهُ وَلَا السَّلُونَ الْمُسَلِحِ عَنْهُ لِلَاكُ الصَّلُحِ عَنْهُ لِلَاكُ الصَّلُحِ عَنْهُ عَلَى الْبُعِعِ إِلْمُولَى الْمُسَلِحِ عَنْهُ عَلَى الْبُعِعِ إِلْمُولَى الْمُسْتَحَقِّ بَعْضَةً وَلَو الْعَلَامُ وَلَا كَالِكَ الصَّلُحِ عَنْهُ عَلَى الْإِنْكَارِ شَيْ الْمَسْلِحُ قَبْلُ السَّلُومُ النَّالُولُ الصَّلُومَ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي فَلَا النَّسُولِي مَلْ النَّعُولُ الْمُعْلَى السَّعُولُ السَّعَالَ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُولِ فِي الْفَصَلِحِ عَنْهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَا كُنْ السَّعُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمَالُولُ السَّعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ وَلَا السَّعُولُ السَّعَمِ الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالِلُولُ السُلُومُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الل

تروجیله: فرماتے ہیں کہ اگر صلح مع اقرار ہواور مصالح عند کا کچھ حصہ کسی کا مستق نکل گیا تو مدی علیہ اس حصے کے بقدر مدی سے عوض واپس لے لے گا، کیوں کہ صلح مع الاقرار بیج کی طرح مطلق معاوضہ ہوتی ہے اور بیج میں استحقاق کا بہی علم ہے۔ اور اگر صلح مع السکوت یا صلح مع الانکار ہواور مثنازع فیہ چیز مستحق نکل جائے تو مدی اس مستحق کے ساتھ خصومت کرے اور مدی علیہ سے لیا ہوا عوض واپس کردے، کیوں کہ مدی علیہ اس لیے عوض ویتا ہے تا کہ آپ نفس سے خصومت دور کرد نے لیکن استحقاق ظاہر ہونے سے بدواضح ہوگیا کہ مدی علیہ کے لیے خصومت ہی نہیں تھی تو اس کے قبضہ میں جوعوض ہے وہ اس کے مقصد پر مشتمل نہیں ہے اس لیے مدی اسے واپس لے لے گا۔ اور اگر صلح مع الانکار والسکوت میں بعض مصالح عنہ مستحق نکلی تو مدی اس کے بقدر عوض واپس لے اور مستحق سے اس مقدار میں خصومت کرے کوں کہ اس کے عیں مدی علیہ کو ملا ہوا عوض مقصد سے خالی ہے۔

اورا گرصلح مع الاقرار میں مصالح علیہ ستحق نکل گیا تو مدی پورا مصالح عنه واپس لے لے، کیوں کہ بیمبادلة ہے اور اگر بعض

ر آن البداية جلدال يه المحالة الما يحمل الما يحمل كالمان على المام على بيان بن الم

مصالح علیہ ستی نکا تو مدی اس کے بقد رعوض واپس لے لے اورا گرصلح مع الانکار والسکوت ہوتو کل کے استحقاق کی صورت میں مدی پورے دعوی کو واپس لے اورا گر پچھ حصہ ستی نکلا ہوتو اس کے بقدر واپس لے کیوں کہ جس چیز میں عوض دیا گیا ہے وہ دعویٰ ہے۔ یہ علم اس صورت کے برخلاف ہے جب مدی علیہ نے مدی کے انکار کے باوجود اس سے کوئی چیز فروخت کی تو وہ مدی کو واپس لے گا، کیوں کہ مدی علیہ کا تیج براقدام کرنا مدی کے حق کا انکار ہے اور سلح کا بیرحال نہیں ہے کیوں کہ بھی دفع خصومت کے لیے بھی صلح کی جاتی ہوئی تو اس کا حکم وہی ہے جو استحقاق کا ہے۔ اقرار اور انکار دونوں صورتوں میں۔

#### اللغاث:

﴿ حَصومة ﴾ جَمَّرُا۔ ﴿ يسترده ﴾ اس كوواليس لے گا۔ ﴿ إقدام ﴾ آمادگى ، ابتداء ، تيارى - ﴿ تسليم ﴾ سيردگ -

#### صلح کے بعد متازع فیہ چیز کاستی کل آنا:

عبارت میں کئی مسکلے مذکور ہیں:

(۱) اگر صلح مع الاقر ار ہواور جس چیز کی بنا پر صلح ہوئی ہواس کا پھے حصہ ستحق نکل جائے تو مدعی علیہ اس حصہ مستحق کے بقدر مدعی ہے دیا ہوابدل واپس لے لیگا، اس لیے کہ صلح مع الاقر ارمطلق معاوضہ ہے اور معاوضہ میں اسی طرح لین دین ہوتا ہے۔

(۲) اورا گرسلح مع الانکاریاصلح مع السکوت ہواور جس چیز میں مدعی اور مدعی علیہ کا اختلاف تھا وہ ستحق نکل گئی تو اب مدعی مستحق سے خصومت کرے اور مدعی علیہ کا دامن چھوڑ دے اور مدعی علیہ ہے جوعوض لیا تھا اسے واپس کر دے ، کیوں کہ مدعی علیہ دفع خصومت کے لیے ہی عوض دیتا ہے حالاں کہ استحقاق کی وجہ ہے اس کی خصومت ختم ہوگئی اس لیے مدعی کو چاہئے کہ مدعی علیہ سے لی ہوئی رقم اسے واپس کر دے۔

(٣) صلح مع الانكاريا مع السكوت ہواور پچھ متنازع فيه ميں استحقاق ہوا ہوتو حصهُ مستحق كے بقدر مدى مستحق سے مخاصمت كرے گا اور ماہتی ميں مدعیٰ عليہ سے كرے گا۔

(۳) صلح مع الاقرار ہواور جس چیز برصلے ہوئی تھی مثلاً گھر اور مکان وغیرہ وہی مستحق نکل گئی تو مدعی مدعی علیہ سے پورا مصالح عنہ یعنی دیا ہوا پوراعوض واپس لے گا، کیول کے صلح مع الاقرار مبادلۃ ہے اور مبادلہ کی صورت میں استحقاق کا یہی تھم ہے۔ اور اگر بعض میں استحقاق ہوا ہوتو اسی بعض کے بقدر اور رجوع ہوگا۔ اور اگر صلح مع الانکار یاصلح مع السکوت ہواور پورامصالح علیہ مستحق نکل گیا تو مدی اپنا دعویٰ خارج کرد ہے گا اور اگر بعض حصہ مستحق ہوا ہوتو اس جھے میں دعوی خارج کرد ہے گا، کیوں کہ میں معلی مان الانکار والسکوت ہوا ہوتو اس جے اور مدی اسی میں دعوی جھوڑ ہے گا جب اسے بدل مل جائے ، حالال کہ اشحقاق کی وجہ سے اسے بدل نہیں ملاء اس لیے اب وہ بدل کا میدل بعنی دعویٰ واپس لیے ا

و ھذا بخلاف المنے بیتھم اس صورت کے برخلاف ہے جب مدعی نے مدعی علیہ برکسی چیز مثلا دارکا دعوی کیالیکن مدعی علیہ نے اس کا انکار کر دیا اور پھر مدعیٰ بہ کے عوض مدعیٰ علیہ نے مدعی سے ایک غلام فروخت کیا تو بھے بھی صحیح ہے اور صلح بھی صحیح ہے گویا مدعیٰ علیہ

## ر أن البداية طد ال عرص المع المعلى الماري على الماري على الماري على الماري الم

نے سلح کی جگہ بچ کا لفظ استعال کیا کہ بعت منك هذا العبد بهذه الدار اب اگر وہ غلام کی کامستی نکاتا ہے تو مرقی مرقی علیہ سے دار والیس لے گا اور اپنے اصل دعوے کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کیوں کہ دار کے عوض غلام دینا اور بچ کا لفظ استعال کرنا اس مرقی علیہ کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ مدقی کا دعوی صحیح ہے اور دار میں اس کا حصہ ہے جب کر سلح کی صورت میں مدقی کا حصہ وار ہونا ضروری نہیں ہے اور مازعت ختم کرنے سے میدازم نہیں آتا کہ مدگی علیہ مدقی کے حق کا انکار کرتا ہے کیوں کہ بھی تو خصومت اور منازعت ختم کرنے کے لیے بھی صلح ہوتی ہے۔

ولو ہلك النع فرماتے ہیں كہ اگر مدى كى طرف بدل صلح سرد كيے جانے سے پہلے دہ بدل ہلاك ہوجائے تو بلاك ہونا مدى كى محتق ہوئى ہوتو بدى مدى كى محتق ہوئى ہوتو بدى مدى كى محتق ہوئى ہوتو بدى مدى كى كى محتق ہوئى ہوتو بدى مدى كى كى طرف رجوع كرے گا اور اگر انكار ياسكوت كے ساتھ صلح ہوئى ہوتو وہ دعوے كى طرف رجوع كرے گا۔

قَالَ وَإِنِ اذَّعٰى حَقَّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنَهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرَدَّ شَيْأً مِنَ الْعِوَضِ، لِأَنَّ دَعُواهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمًا بَقِيَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتُحِقَّ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَعْرَى الْعِوَضَ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَرَجَعَ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ فِي الْبَيُوعِ، وَلَوِاذَعٰى دَارًا فَصَالَحَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِتُّ الصَّلَحُ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مَنْ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ فِي الْبَيُوعِ، وَلَوِاذَعٰى دَارًا فَصَالَحَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِتُّ الصَّلَحُ لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَلَى حَقِّهِ وَهُو عَلَى دَعُواهُ فِي الْبَاقِيْ، وَالْوَجْهُ فِيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَزِيْدَ دِرْهَمًا فِي بَدُلِ الصَّلْحِ فَيَ عَلَى عَوْضًا عَنْ حَقِّهِ فِيْمَا بَقِي أَوْ يَلْحَقُ بِهِ ذَكَرَ الْبَرَاءَةَ عَنْ دَعُوى الْبَاقِيّ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر مدی نے کسی دار میں دعوی کیا لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کی پھر اس سے سلح کر لی گئی اس کے بعد دار کا پچھ حصہ ستحق نکل گیا تو مدی (صلح کے) عوض میں سے پچھ نہیں واپس کرے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے اس کا دعویٰ مابھی دار میں ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب پورا دار ستحق نکل گیا ہو کیوں کہ اس صورت میں عوض ایسی چیز سے خالی ہوگا جو اس کے مقابل ہو للہذا مدعی علیہ بنا پورا عوض واپس لے لے گا جیسا کہ بیوع میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر کسی نے دار کا دعویٰ کیا اور مدی علیہ نے دار کے ایک حصہ ہے اور مابھی میں وہ ایک حصے پر قبضے کیا ہے وہ اس کے دعوے کا ایک حصہ ہے اور مابھی میں وہ ایک دو وجہیں ہو کتی ہیں یا تو مدی علیہ بدل صلح میں ایک درہم بر معادے اور یہ مابھی میں مدی کے حق کا عوض ہوجائے یا (بدل صلح دینے کے بعد ) باتی دعوے سے براءت کردے۔

#### اللغاث:

﴿لَمْ يُبَيِّنه ﴾ اس كوبيان نہيں كيا۔ ﴿يعرى ﴾ خالى موگا۔

مبہم دعوے پرسلح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک دار پر بکر قابض ہے اور زید نے بید دعویٰ کیا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے لیکن اس نے اس جھے کی

## 

نکل جاتا ہے تو مدی لیے ہوئے عوض میں سے مدی علیہ کو پھونیس والیس کرے گا، کیوں کہ اس کا دعویٰ غیر معین جھے میں ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ دار کے غیر ستحق جھے میں اس کا دعویٰ ہواور وہ عوض لینے میں جی بجانب ہولہذا اس صورت میں وہ عوض کی رقم واپس نہیں کرے گا، ہاں اگر پورا دار مستحق ہوا ہوتو اب مدی پوراعوض واپس کردے گا در نہتو اس کا لیا ہواعوض معوض ادر مبدل سے خالی ہوگا اور

عوض کامعوض سے فالی ہونا درست نہیں ہے۔

مدی نے کہا کہ فلال دار میرا ہے اور مدی علیہ نے اس دار کا ایک حصد مدی کو دے کراہے خاموش کر دیا تو صلح درست نہیں ہوگ،
کیوں کہ مدی نے پورے دار کا دعویٰ کیا تھا اور جو حصد اس نے بعنہ کیا ہے لینی مدی علیہ جواسے دیا ہے وہ بھی مدی ہی کا حق اور حصہ ہوگا ہاتی میں اس کا دعوی باتی رہے گا اور جب دعویٰ باتی ہے تو صلح کیے درست ہوگی ہال دو وجوں سے سلح درست ہوگئی ہے۔
(۱) مدی علیہ بدل صلح میں اس جھے کے علاوہ ایک درہم اور بڑھا کردیدے اور یہ کہددے کہ یہ ایک درہم ماجی کا عوض ہے (۲) یا وہ حصد دینے کے بعد ماجی سے براءت کا اظہار کردے اور یہ کہددے کہ اب اس میں تیراحی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی صلح درست ہو مائے گی۔





وَالصُّلُحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْأَمُوالِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنِى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْمُنَافِعُ، لِأَنَّهَا تَمَلَّكَ بِعَقْدِ الْإِجَارِهِ فَكَذَا بِالصُّلُحِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الصُّلُحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرُبِ الْعَقُوْدِ إِلَيْهِ وَأَشْبَهَهَا بِهِ إِحْتِيَالًا لِتَصْحِيْحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمْكَنَ.

تروج کے: اموال کے دعوے سے سلح کرنا جائز ہے کیوں کہ بیٹلے بچے کے معنی میں ہے جبیبا کہ گذر چکا ہے اور منافع کے دعوے سے بھی صلح درست ہے اس لیے کہ عقد اجارہ سے منافع مملوک ہوجاتے ہیں لہذا صلح سے بھی وہ مملوک ہوں گے اور اصل بیہ ہے کہ صلح کو اس کے اقر بعقود پرمحمول کرنا میا جوعقود صلح کے مشابہ ہوں ان پرمحمول کرنا ضروری ہے تا کہ حیلہ کر کے حتی الا مکان عاقد کے تصرف کو صحیح بنایا جا سکے۔

#### اللغَاث:

﴿ احتيال ﴾ تدبير كرنا\_

#### کن چزوں پر سلم ہوسکتی ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی اموال کا دعوی کرے تو اس ہے بھی صلح کرنا جائز ہے اور اگر منافع کا دعوی کرے تو اس ہے بھی صلح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اموال کے دعوے پرصلح کرنا تھے کے معنی میں ہے اور جب اموال پر تھے کرنا جائز ہے توصلح کرنا بھی جائز ہوگا اس طرح اگر منافع کا دعوی ہوتو اس سے جواز صلح کی دلیل میہ ہے کہ عقد اجارہ کے ذریعے منافع کا عوض لینا جائز اور درست ہے لہٰذا عقد سلح سے کے ذریعے بھی منافع کا عوض لینا جائز ہوگا۔

قَالَ وَيَصِحُّ عَنْ جَنَايَةِ الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَىءٌ فَاتِبَاءٌ﴾ اَلْاَيَةُ (سورة البقرة: ١٧٨)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلِيُّهُمُّ إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الصَّلْحِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ حَتَّى أَنَّ مَاصَلَحَ مُسَمَّى فِيْهِ

صَلَحَ بَدُلًا هَهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَّةِ هَهُنَا يُصَارَ إِلَى الدِّيةِ لِأَنَّهَا مُوْجِبُ الدَّمِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفُو، وَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي الْفَصْلَيْنِ لِأَنَّهُ الْمُوْجِبُ الْأَصْلِيُّ، وَيَجِبُ مَعَ السُّكُوْتِ عَنْهُ حُكْمًا، وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجَنَايَةِ فِي النَّفُسِ وَمَادُوْنَهَا، وَهَلِذَا بِخِلَافِ الصُّلُح عَنْ حَقِّ الشُّفُعَةِ عَلَى مَالِ حَيْثُ لَايَصِحُّ لِأَنَّةُ حَقَّ التَّمَلُّكِ، وَلَا حَقَّ فِي الْمَحَّلِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ، أَمَّا الْقِصَاصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعُلِ فَيَصِحُّ الْإعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِذَا لَمْ يَصِحُّ الصَّلْحُ تَبْطُلُ الشَّفْعَةُ لِأَنَّهُ تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ وَالسُّكُوْتِ، وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الشُّفْعَةُ حَتَّى لَايَجِبُ الْمَالُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّ فِي بُطْلَانِ الْكَفَالَةِ رَوَايَتَيْنِ عَلَى مَاعُرِفَ فِي مَوْضِعِه، وَأَمَّا الثَّانِيُ وَهُوَ جِنَايَةُ الْخَطَّأُ فَلِأَنَّ مُوْجِبَهَا الْمَالَ فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَايَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَّةِ، لِأَنَّهُ مُقْدِرٌ شَرْعًا فَلَايَجُوْزُ إِبْطَالُةَ فَيَرَدُّ الزِّيَادَةُ، بِخِلَافِ الصُّلُح عَنِ الْقِصَاصِ حَيْثُ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ، وَهٰذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيْرِ الدِّيَّةِ، أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ جَازَ، لِأَنَّهُ مُبَادِلَةٌ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ كَيْ لَايَكُونَ اِفْتِرَاقًا عَنْ دَيْنِ بِدَيْنٍ، وَلَوْقَضَى الْقَاضِيْ بِأَحَدِ مَقَادِيْرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنْسِ اخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ فَكَانَ مُبَادِلَةٌ، بِجِلَافِ الصُّلُحِ اِبْتِدَاءً، لِأَنَّ تَرَاضِيهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْييْنِ فَلَايَجُوْزُ الزّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ.

ترجہ ان خرات ہیں کہ قل عمد اور قبل نطا کے جرم سے سلح کرنا بھی جائز ہے۔ عمد میں جواز سلح کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے جس کے لیے اس کے بھائی (مقتول) کی طرف سے کچھ معافی دیدی گئ الآیۃ حضرت ابن عباس خواتی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سلح کے متعلق نازل ہوئی ہے اور میسلح نکاح کے درج میں ہے حتی کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ یہاں بدل بن سکتی ہے اس لیے کہ یہ سلح اور نکاح دونوں مبادلۃ المال بغیر المال ہیں البت سلح میں فداد تسمیہ کی صورت میں دیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لیے کہ دیت ہی قبل کا موجب ہوا اگر شراب برصلح کیا تو کچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ مطلق عفو میں کچھ نہیں واجب ہوتا جب کہ نکاح میں دونوں میں مہرش واجب ہوگا، کیوں کہ مطلق عفو میں پھی نہیں واجب ہوتا ہے۔ اور تا ہوت ہے۔ اور قد دری کے مطلق حتم میں جنایت فی النفس اور جنایت مادون النفس دونوں شامل ہیں۔ اور یہ جواز مال پرحق شفعہ سے سلح کرنا سے خہیں ہوتا۔ رہا قصاص تو وہ فعل (قصاص) کے حق میں مکلیت حاصل کرنے کا جوتا ہے اور حصول ملکیت سے پہلے میں موئی حق نہیں ہوتا۔ رہا قصاص تو وہ فعل (قصاص) کے حق میں مکلیک ملک ہوتا ہے اس حق کہ ہوتا ہے اس

ر آن الهداية جلدال على الما المحال الما المحال الكامل كي بيان بن ع

لیے اس کاعوض لیناضیح ہے اور جب حق شفعہ کےعوض صلح صیح نہیں ہے تو شفعہ باطل ہوجائے گا کیوں کہ اعراض کرنے اور خاموش رہنے ہے بھی شفعہ باطل ہوجاتا ہے۔ اور کفالہ بالنفس حق شفعہ کے درجے میں ہے حتی کہ کفالہ کےعوض صلح کرنے ہے مال نہیں واجب ہوتا تا ہم بطلان کفالہ کے متعلق دوروایتیں ہیں جیسا کہ مبسوط میں معلوم ہوگیا ہے۔ اور دومری یعنی قتل نطا سے جواز صلح کی دلیل یہ ہے کہ جنایت نطا کا موجب مال ہے لہذا اس سے صلح کرنا ہی ہوگ کے درجے میں ہوگا لیکن دیت کی مقدار پرزیادتی (اضافہ) کرنا درست نہیں ہے اور اس پر جوزیادتی ہوگی وہ رد کردی جائے کہ نا درست نہیں ہے اور اس پر جوزیادتی ہوگی وہ رد کردی جائے گی۔ برخلاف قصاص سے سلح کرنے کے چنانچہ اس میں مقدار دیت پراضافہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ قضاص مال نہیں ہے اور عقد سلح کی وجہ سے قصاص متقوم ہوتا ہے۔

اور پیمکم اس صورت میں ہے جب دیت کی کسی مقرر کردہ مقدار پر سلح ہوئی ہو۔ اورا گراس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر سلح ہوئی ہو تو بھی جائز ہے، کیوں کسلح دیت کا بدل ہے ، کین مجلس کے اندر بدل سلح پر قبضہ کرنا شرط ہے تا کہ دین کے عوض دین سے افتراق نہ ہو۔ اورا گرقاضی نے دیت کی کسی ایک مقدار کا فیصلہ کردیا اور قاتل نے اس مقدار کے علاوہ کسی دوسری جنس پر زیادتی کے ساتھ صلح کی تو جائز ہے، کیوں کہ قضائے قاضی سے حق متعین ہوگیا اور دوسری مقدار پر سلح کرنا اس سے تبادلہ ہوگا۔ برخلاف ابتداء اسی پر سلح کرنے کے دوہ جائز نہیں ہے) کیوں کہ کسی مقدار پر صلح کرنے والوں کا اتفاق کر لینا تعین کے دوم تعدار پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ جنایة ﴾ جرم، گناه، مراد قبل و حمد ﴾ جان بوجه کر وعفی ﴾ معاف کیا گیا۔ ﴿ مستَّی ﴾ نام لیا جا سکتا ہو، مقررشده۔ ﴿ موجب ﴾ واجب کیا گیا۔ ﴿ اعتیاض ﴾ عوض لینا، معاوضہ لینا۔ ﴿ إعراض ﴾ توجه نه کرنا، روگردانی کرنا۔

#### قصاص وديت يرسلخ:

# ر ان الهداية جلد الله ي محالية الله ي اله ي الله ي

صورت میں قاتل پر پھینہیں واجب ہوگا للمذاخمر اور خزیر کو بدل قر اردیکر صلح کرنے کی صورت میں بھی اس پر پھینہیں واجب ہوگا للمذاخمر اور خزیر کو بدل قر ار دے کرصلح کرنے کی صورت میں بھی اس پر پھینہیں واجب ہوگا۔ جب کہ نکاح میں تسمیہ فاسد ہوتو اور خمر اور خزیر کو مہر بنایا ہوتو بہر دوصورت مہرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ نکاح میں مہرمثل ہی اصل ہے۔

وهذا بخلاف المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شفعہ کے سی مستحق کو بچھ مال دے کراسے حق شفعہ سے دست کش کرنا چاہتو درست نہیں ہے، کیول کے صلح اس سے ہوئی ہے جومصالح علیہ یا مصالح عنہ کا مالک ہوجب کہ شفیع شفعہ میں گھر لینے سے پہلے اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ مالک ہونے کا حق دار ہوتا ہے اور صلح کے لیے مالک ہونا ضروری ہے، مستحق ہونے سے کا منہیں چلے گاجب کہ قصاص میں مقتول کے اولیاء کو قاتل کے نفس پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے قصاص میں توصلے صبح ہے لیکن شفعہ میں صحیح نہیں سے اور شفعہ ہی کی طرح کفالہ بالنفس میں بھی صلح درست نہیں ہے لیمی اگر کوئی شخص کسی کو قاضی کے دربار میں حاضر کرنے کا گفیل ہوا پھر مکفول لہ نے گفیل سے سانھ گانھ کرلی اور پچھ مال دے کراسے منالیا اور گفیل نے حاضر کرنے کی ذمہ داری سے براء ت ظاہر کردی تو میں محتوج نہیں ہوگی اور بطلان کفالہ کے متعلق دوروا بیتیں ہیں (۱) ابو حفص سے مروی ہے کہ کفالہ باطل ہوجائے گا یہی مفتی ہہ ہے مصالحت صحیح نہیں ہوگی اور بطلان کفالہ باطل نہیں ہوگا (نہا ہے وینا ہے: ۹)

و أها الشانی النج فرماتے ہیں کہ قبل نطا کے عوض مال وغیرہ پر سلح کرنا تو ظاہر وہاہر ہے کیوں کہ قبل نطا میں قاتل پردیت ہی واجب ہوتی ہے اور جب قبل نطا میں صلح ہوگی تو وہ بھے کے عظم اور شرط میں ہوگی۔ البتہ قبل نطا سے صلح کرنے میں بدل صلح کا دیت سے کم یااس کے مساوی ہونا ضروری ہے اور مقدار دیت پر اضاف کہ کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ شریعت نے قبل نطا کا عنمان ایک ہزار دینار یا دی ہزار دراہم یا سواونٹ مقرر کردیا ہے، لہذا بدل صلح کو اس مقدار سے بردھانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن قصاص سے صلح میں بدل کو دیت سے ذائد کرنا درست ہے، کیوں کہ قصاص مال نہیں ہوتا اور وہ تو صلح کے نتیجہ میں مال ہوتا ہے۔ لہذا فریقین با ہمی رضامندی سے جو طے کریں گے وہ صحیح ہوگا اگر چہ اس کی مقدار دیت سے ذائد ہو۔

و هذا إذا صالح النح اس كا حاصل يہ ہے كہ مقدار ديت سے زائد پرضلح كرنے كا عدم جواز اس صورت ميں ہے جب قاتل نے ديت كے مقادير ثلا شعن او ينار • • • • اوس ہزار دراہم يا سواونٹ ميں سے كسى مقدار پر مصالحت كى ہو،كيكن اگر اس نے ان كے علاوہ كسى دوسرى چيز مثلاً كيلى يا وزنى چيز پرضلح كى ہوتو زائد مقدار پرضلح كرنا بھى جائز ہے، كيوں كہ يہ ديت سے تبادلہ ہے اور شريعت كى مقرر كرده مقدار ميں زيادتى نہيں ہے، اس ليے درست ہے البت اس كے ليے مجلس عقد ميں اس بدل پر اوليا سے مقتول كا قبضہ شرط ہے تاكہ دين كے عوض دين سے جدائى نہ ہولينى ديت بھى قاتل پر دين تھى اور اگر اس كے متبادل پر قبضہ نہيں ہوگا تو وہ بھى دين ہى ہوگا جب كہ دين كے عوض معاملہ كرنا جائز نہيں ہے۔

ولو قضی القاضی الخ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی نے قاتل پر ایک ہزار دینار دیت کافیصلہ کردیا پھر قاتل نے پندرہ ہزار دراہم
پر صلح کی تو یہ جائز ہے، کیوں کہ قضائے قاضی کی وجہ ہے یہاں اولیا ہے مقتول کاحق الف دینار میں متعین ہوگیا اور اس کے بعد
پندرہ ہزار دراہم پر صلح کرنا الف دینار سے تبادلہ ہے اور یہ تبادلہ درست ہے، ہاں اگر بدون قضائے قاضی شروع ہی میں قاتل اور
اولیائے مقتول پندرہ ہزار درہم پر مصالحت کرتے ہیں تو یہ مصالحت درست نہیں ہے، کیوں کہ اس سے شریعت کی مقرر کردہ مقدار میں
تغیراوراضافہ لازم آرہا ہے اس لیے درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قاضی کسی پر پندرہ ہزار دراہم دیت مقرر کرے تو یہ بھی صحیح

# ر آن البدایہ جلدال کے بیان میں اسکار کی اسکار کی اسکار کی بیان میں کے بیان میں ہے۔ انہیں ہے کہ وہ شریعت کی مقرر کر دہ مقدار پراضافہ کرے تو ہمیں اور آپ کو کیا خاک بیا ختیار ہوگا۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الصَّلُحُ مِن دَعُولَى حَدٍ، لِأَنَّهُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى لَاحَقَّهُ وَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ مِن حَقِّ غَيْرِهِ وَلِهِلَا لَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ حَقَّ الْوَلَدِ، لَاحَقَّهَا، وَكَذَا لَا يَجُزُ الصَّلُحُ عَمَّا أَشْرَعَهُ إِلَى طَرِيْقِ الْعَامَةِ، لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنْهُ وَيَدُخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ إِلَى طَرِيْقِ الْعَامَةِ، لِأَنَّةُ وَيَدُخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ عَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْمَعْلِبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ، قَالَ وَإِذَا اذَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمِرَأَةِ نِكَاحًا وَهِي تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ حَتَّى يُتُرَكَ الدَّعُولَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَلْمِ، لِأَنَّهُ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُهُ خُلُعًا فِي جَانِهِ بِنَاءً عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ حَتَّى يُتُرَكَ الدَّعُولَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَلْمِ، لِأَنَّ أَمْكُنَ تَصْحِيْحُهُ خُلُعًا فِي جَانِهِ بِنَاءً عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِذَا عَلَى مُؤْلِلَ فَي مَعْنَى اللهِ تَعَالَى إِذَا عَلَى مُؤْلِ أَنْ يَأْحُدُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِذَا كَالَ مَالِ بَلَالِهِ تَعَالَى إِذَا مَالَ مَالُ لِللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى وَلَا مَالُولِ أَنْ يَأَخُذُ فِي مَا بَيْنَا اللهِ تَعَالَى إِذَا مَعْ فَى مَعْنِهِ اللهِ الْمَالُ لِتَعْرَفَى اللّهِ عَلَى مَالِ بَلْوَالُ أَنْ يَأْخُولُ أَنْ يَأْخُولُ أَنْ يَنْعُولُ وَيُولُ اللّهِ عَلَى مَالِ بَلْهُ الْمَالُ لِتَعْرَفُ الدَّعُولُ مِنْهُ الْمَالُ لِللهِ عَلَى مَا لَا اللهُ اللهُ الْمَالُ لِيَتُولُ اللهُ الْمَالُ لِيَتُولُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ الْمَالُ لِيَتُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ الْمُالُ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمَالُ لَا اللهُ الْمُعْلَى الْمَالُ لِللْهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ حد کے دعوی ہے سلح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حد تق اللہ ہے، حق العبد نہیں ہے اور دوسرے کے تق کا عوض لینا جائز نہیں ہے ای لیے اگر عورت نے اپنے بچ کے نسب کا دعوی کیا تو اس کا عوض لینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نسب بچ کا حق ہے، لہذا ہے عورت کا حق نہیں ہے۔ نیز اس چیز ہے بھی صلح کرنا جائز نہیں ہے جسے عام راستہ میں کس نے بنایا ہو، کیوں کہ وہ عوام کا حق ہے، لہذا تنہاکسی ایک کے لیے اس پر مصالحت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قد وری کے مطلق تھم میں حدقذ ف بھی داخل ہے، کیوں کہ اس میں حق الشرع غالب ہے۔

فر ماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کا دعوی کیا اورعورت منگر ہے پھرعورت نے پچھ مال خرچ کر کے اس شخص سے مصالحت کر لی تا کہ وہ دعوی چھوڑ دیتو بیصلح جائز ہے اور بیصلح خلع کے معنی میں ہوگی ، کیوں کہ شوہر کی فہم کے مطابق اس کے حق میں اسے خلع قرار دیناممکن ہے۔اورعورت کے حق میں دفع خصومت کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔حضرات مشاکح فرماتے ہیں کہ اگر مرد اینے دعوے میں جھوٹا ہوتو دیانۂ اس کے لیے یہ مال لینا حلال نہیں ہے۔

فر مایا کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کا دعوی کیا پھر مرد نے پچھ مال دے کراس عورت سے سلح کرلیا تو صلح جائز ہے۔ صاحب مدامیہ والتھا یہ فرماتے ہیں کہ امام قد ورکؓ نے مختصر القدوری کے بعض نسخوں میں ایسے ہی مسئلہ بیان کیا ہے اور بعض دوسرے نسخوں میں فرمایا کہ بیسلے جائز نہیں ہے۔ جواز صلح کی دلیل بیہ کہ بدل صلح کوعورت کے مہر میں اضافہ قرار دیا جائے۔ اور عدم جواز صلح کی دلیل بیہ کہ بدل میں کہ دلیل بیہ کہ کہ کوعورت کے مہر میں اضافہ قرار دیا جائے۔ اور عدم جواز صلح کی دلیل بیہ کہ دلیل میں ہے کہ بدل میں ایس کی طرف کی دلیل میں ہے کہ بدل میں میں ایس کی طرف کی دلیل میں کہ دلیل میں کہ دلیل میں کہ میں ایس کی طرف کی دلیل میں کہ دورت کے دورت کے دلیل میں کہ دل

ر آن البدايه جلدال برهار المساكل المام على بيان ين إ

ے فرقت قرار دیا جائے تو فرقت میں شوہرعوض نہیں دیتا اور اگر اسے فرقت نہ مانا جائے تو عورت اپنے دعوے پر بدستور قائم رہے گی اور اس عوض کے مقابلے میں شوہر کو پچھنہیں ملے گا۔ اس لیصلح صحیح نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿اعتياض ﴾ بدله لينا، عوض لينا۔ ﴿طويق ﴾ راسته ﴿قذف ﴾ تهمت ﴿ قحجد ﴾ انکار کرتی ہے۔ ﴿بذلته ﴾ اس کوخرجَ کيا۔ ﴿خصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿فرقة ﴾ جدائی۔

#### • حدود برمصالحت:

عبارت مين كل جارمسك مذكور مين:

(۱) اگر لوگوں نے کسی کے خلاف زانی یا شرابی یا محدود فی القذف ہونے کی شہادت دی اور مجرم نے انھیں پچھ رقم دے کر مصالحت کرنا چاہا تو یہ مصالحت کرنا چاہا تو وہ اپنے طلاق دہندہ شوہر ہے اس کا نسب ثابت کر لے کی شوہر پچھ مال دے کراس سے مصالحت کرلے تو یصلح بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ نسب اب بیچے کاحق ہے۔ عورت کاحق نہیں ہے۔

(۲) اگر کسی نے راستے میں کدیف یا سائبان بنوادیا اور پھر کسی نے اس میں خصومت کرکے اسے ہٹوانے کی ٹھان لی تو تنہا کسی ایک شخص کے لیے اس مخاصم کورقم دے کرصلح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ چیز عام لوگوں کا حق بن چکی ہے اور اس سے عوام کا فائدہ وابستہ ہے لہٰذا تنہا ایک شخص اس میں تصرف کا مالک نہیں ہے۔

(۳) سلیم نے سلمی سے نکاح کا دعویٰ کیا اور سلمی نے اسے نگار دیا اور سلیم کا منہ بند کرنے کے لیے اسے پچھر قم دے کراس سے مصالحت کرلیا تو پیسلح درست ہے، کیوں کہ سلیم کے گمان میں سلمی اس کی بیوی ہے اور بیوی اگر مال دے کر شوہر سے اپنی جان چھڑاتی ہے تو شریعت میں پی خلع ہے اور خلع جائز ہے لہٰذا اسے خلع قرار دے کر ہری جھنڈی دکھادی جائے گی۔ البت اگر شوہر کو بی معلوم ہو کہ وہ حجوثا ہے تو اس کے لیے دیانۂ بدل صلح لینا حلال نہیں ہے۔

(٣) سلمی نے دعوی کیا کہ سلیم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اب سلیم کی ہوا خراب ہوگی اس پرسلیم نے سلی کو پچھر قم دیا اور کہا آئندہ اس کا نام مت لینا تو امام قدوری کا ایک قول ہیہ کہ بیسلی صلح ہے ہوا دبعض شخوں میں دوسرا قول ہدند کور ہے کہ حسلی میں ہیں ہے ۔ صحت صلح والے قول کی دلیل ہیہ ہے کہ بدل صلح کوشو ہر کی طرف سے عورت کے مہر میں اضافہ قرار دے کر سیح کر دیا جائے تا کہ مسلمان کا کلام موجوز نے سے محفوظ رہے۔ اور صلح کے سیح نہ ہونے کی دلیل ہیہ ہے کہ یہاں شوہر نے اس عورت کو مال دیا ہے تا کہ وہ مال لے کر خاموش ہوجائے اور دعویٰ ترک کر دے ، کیکن اگر ہم اس ترک وعورت کی طرف سے فرقت اختیار کرنا مانتے ہیں تو پریشانی ہے ہوتی ہے کہ فرقت اختیار کرنا مانتے ہیں تو پریشانی ہے ہوتی ہے کہ فرقت میں شوہر عوض لیتا ہے ، دیتا نہیں حالال کہ یہاں شوہر نے خود ہی عوض دیا ہے اس لیے اسے فرقت قرار دینا ممکن نہیں ہے اور فرقت نہ مانے کی صورت میں مال خرچ کرنے پرشو ہر کوکوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے کیوں کہ عورت بدستور اپنے دعوے پر قائم ہے ، اس لیے یہاں بہتر یہی ہے کہ اس طلح کو باطل قرار دیدیا جائے اور عورت نے شوہر سے جو مال لیا ہے اسے واپس کرادیا جائے۔

قَالَ وَإِذَا اذَّعٰى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبُدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصُحِيْحُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي حَقِّهِ لِزُعْمِهُ وَلِهَاذَا يَصِحُّ عَلَى حَيْوَانٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَبُلٍ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ يَرُعَمُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَجَازَ إِلَّا أَنَّهُ لَا وِلاءَ لَهُ لِإِنْكَارِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَتُقْبَلُ وَيَثْبُتُ الْوِلاءُ. قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَاذُونُ لَهُ رَجُلًا عَمَدًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ الْمُسْتَحِقَ عَنْ نَفْسِه، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْهُ جَازَ، وَوَجُهُ الْفُرْقِ أَنَّ رَقِبَةً لَيْسَتْ مِنْ تَجَارِتِهِ يُصَالَحَ عَنْ نَفْسِه، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْهُ جَازَ، وَوَجُهُ الْفُرْقِ أَنَّ رَقِبَةً لَيْسَتْ مِنْ تَجَارِتِهِ يُصَالَحَ عَنْ نَفْسِه، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْهُ جَازَ، وَوَجُهُ الْفُرْقِ أَنَّ رَقِبَةً لَيْسَتْ مِنْ تَجَارِتِهِ وَلِهَا لَايَصُرُّفَ فِيْهَا بَيْعًا فَكَذَا السِيخُلَاطًا وَهَذَا إِنْ الْمُسْتَحِقَّ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِمْ وَهَذَا شِرَاؤُهُ فَيَمُلِكُهُ .

ترجملہ: فرماتے ہیں کداگر کسی نے کسی شخص پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور مدعیٰ علیہ نے مال دے کراس ہے مصالحت کر لی تو جائز ہے اور مدعی کے بیت نے مال دے کراس ہے مصالحت کر لی تو جائز ہے اور مدعی کے بیت کے مطابق اس طریقے پراس کی تھے جمکن ہے، اس کیے مدت بیان کر کے حیوان دینے کی بات پر بھی میں حصلے ہوگی۔ اور مدعی علیہ کے بق میں دفعِ خصومت کے لیے ہوگی ، کیوں کہ مدعی علیہ سے محتا ہے کہ وہ حرالاصل ہے تو صلح جائز ہے لیکن مدعی کو ولا نہیں ملے گی ، اس لیے کہ مدعیٰ علیہ اس کے غلام ہونے کا منکر ہے اللہ یہ کہ مدعیٰ بینے پیش کردے تو بینے مقبول ہوگا اور کو اس کی ولاء ملے گی۔

فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماذون نے عمداً کسی آ دمی کوتل کردیا تو اس غلام کو بیت نہیں ہے کہ وہ اپنفس سے سلح کر لے اور اگر اس ماذون کے غلام نے عمداً کسی شخص کوقل کردیا اور اس ماذون نے اولیائے مقتول سے سلح کر لی تو جائز ہے۔ اور وجہ فرق بیہ ہے کہ عبد ماذون کو اپنی گردن میں تجازت کا حق نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے رقبہ کے نیج کا مالک نہیں ہے، لہذا وہ مولی کے مال کے عوض اپنی جان چھڑانے کا بھی مالک نہیں ہوگا اور بیاجنبی کی طرح ہوگیا۔ رہااس کا غلام تو وہ اس کا مال تجارت ہے اور اس میں اس کا بیج وغیرہ کرنا نافذ ہے لہذا وہ اسے چھڑانے کا بھی مالک ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ ستحق نکلی ہوئی چیز ایسی ہے جو وہ اس کی ملکیت سے زائل ہوگئی ہواور اسے چھڑانا اس کوخریدنے کی طرح ہے لہذا عبد ماذون اس کا مالک ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ اَجِل ﴾ ميعاد، مت - ﴿ حصومة ﴾ جمارًا - ﴿ حر ﴾ آزاد - ﴿ والاء ﴾ آزاد كرده غلام كاتر كه - ﴿ وقبته ﴾ اپني كردن، اپنا آب - ﴿ استخلاص ﴾ چيرُ وانا، خلاص پانا - ﴿ شراء ﴾ خريدارى -

#### غلامی اور آزادی کے جھڑے میں مصالحت:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) زیدنے بید عویٰ کیا کہ خالداس کا غلام ہے لیکن خالد منکر ہے پھر خالد نے زید کو پچھر قم دے کراس سے مصالحت کرلی تو پیسلے

# ر ان البداية جلدال يه المحالة الماسكة الماسكة على ين ين ي

درست اور جائز ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ زید نے مال لے کراپنا غلام آزاد کیا ہے اور اعماق علی مال درست ہے، الہذا میں کم بھی درست ہے بہی وجہ ہے کہ اگر مدعی علیہ مدعی سے یہ کہہ دے کہ میں کمچھ دنوں میں آپ کوایک حیوان دوں گا تو اس معلوم الا جل حیوان پر بھی صلح درست ہے کیوں کہ مدعی سے جی میں میں ہے اور مدعی علیہ چونکہ اپنے آپ کوحر الاصل سمجھ رہا ہے اس لیے اس کے حق میں میں میں کے حق میں میں کم دفع خصومت کے لیے مال دینا مباح ہے تو گویا صورتِ مسکلہ میں لین دین دونوں مباح میں سیکے دفع خصومت کے لیے مال دینا مباح ہے تو گویا صورتِ مسکلہ میں لین دین دونوں مباح میں سیک ملیہ علیہ واقعتا میں علیہ کے انکار کی وجہ سے مدعی کو اس کی ولا عہیں سلے گی۔ ہاں اگر مدعی بینہ سے بیٹا بت کردیتا ہے کہ مدعی علیہ واقعتا اس کا غلام ہے تو پھروہ مستحق ولاء ہوگا۔

(۲) ایک عبد ماذون نے عدا کسی کوئل کردیا تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ اپنی جان کے بدلے معاوضہ دے کر اولیائے مقتول سے

(قتل کے عوض) مصالحت کر لے۔ اس کے برخلاف اگر اس عبد ماذون کا کوئی غلام کسی شخص کوعمرا قتل کردے اور پھرعبد ماذون (مولی کا قاتل) اپنے غلام کی طرف سے مال دے کرمصالحت کر لے تو پیجائز ہے۔ ان دونوں مسلوں میں فرق بیہ ہے کہ عبد ماذون کومولی کے
مال میں تجارت کی اجازت ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو بینے اور فروخت کرنے کاحق نہیں ہوتا اور جب اے خود کو بینے کاحق نہیں ہوتا
مولی کے مال کے عوض اپنی جان چھڑانے کا بھی حق نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف عبد ماذون کا جوغلام ہے وہ اس کی تجارت ہو اور عبد ماذون کو وہ غلام فروخت کرنے کا پوراحق حاصل ہے اور جب وہ غلام کو بینے کا مالک ہوگا
کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے مصالحت نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف عبد ماذون کا جوغلام ہے وہ اس کی تجارت ہوگا
کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے مصالحت نہیں کرسکتا۔ اس کے برخلاف عبد ماذون کا جوغلام ہوہ اس کی تجارت ہوگا
کی احد دن کو وہ غلام فروخت کرنے کا پوراحق حاصل ہے اور جب وہ غلام کو بینے کا مالک ہوگا
کیوں کہ عبد ماذون کے غلام نے جب دوسرے کوئل کیا اور اولیائے مقتول نے اسے پکڑلیا تو وہ ستحق بن کر اپنے مولی کی ملکہت ہو کا سے مال ہوا وہ بین اس کے مولی کی ملک ہوگا
حق حاصل ہے ، اس لیے وہ فدکورہ غلام کو جی بین مالی کسی ہوگا۔ حق حاصل ہوان کے عوض صلح کر خوش ایا تو وہ ان سرنو اسے خرید نے والا ہوا اور عبد ماذون کو خرید سکتا ہواں کے عوض صلح کر خوش ایا تو وہ از سرنو اسے خرید نے والا ہوا اور عبد ماذون کو خرید نے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا يَهُوْدِيًّا قِيْمَتُهُ دُوْنَ الْمِائَةِ فَاسْتَهْلَكُهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَا يَبْطُلُ الْفَصْلُ عَلَى قِيْمَتِهِ بِمَا لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيْمَةُ وَهِيَ مُقْدِرةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبُوا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرْضِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةُ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبُوا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرْضٍ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلِيهِ، لِأَنَّهُ يَدُخُلُ تَحْتَ تَقُويْمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَايَظُهَرُ الزِّيَادَةَ، وَلَا بِي حَيْفَةَ أَنَّ حَقَّهُ فِي وَبِخِلَافِ مَايَتَغَابَنَّ النَّاسُ فِيْهِ، لِأَنَّهُ يَدُخُلُ تَحْتَ تَقُويْمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَايَظُهَرُ الزِّيَادَةَ، وَلَا بِي حَيْفَةَ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْمُقَوِّمِينَ فَلاَيَظُهُرُ الزِّيَادَةَ، وَلَا بِي حَيْفَةَ أَنَّ حَقَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صُورَةً وَمَعْنَى، الْهَالِكِ بَاقِيْ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَوَكَ الْمَوْلِي أَخُذَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ الْكُفُنُ عَلَيْهِ أَوْ حَقَّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنَى، الْهَالِكِ بَاقِي حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَوَكَ الْمَوْلِي أَخْذَ الْقِيْمَةِ بِالْقَضَاءِ فَقَبِلَهُ إِذَا تَرَاضِيًا عَلَى الْاكْفُورَ كَانَ اعْتِيَاطًا فَلَا الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِي الْقَرْمَةِ الْنَقَلَ إِلَى الْقِيْمَةِ الْمَعْلِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقَيْمَةِ إِلَى الْقِيْمَةِ الْمَالِ الْفَالِمُ الْمَالِ الْعَلَى الْمُولُولِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ وَالْمَاءِ السَّلَةُ مِنْ الْمَعْدَى وَلَوْلِهُ الْمُقَوْمِ وَلَا الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمَالِ الْمُؤْلِ وَالْمَاءِ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَاءِ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی یہودی کپڑے کا تھان غصب کیا اور اس کی قیمت سو دراہم ہے کم ہواور غاصب نے

# 

اسے ضائع کردیا پھر مغصوب سے اس تھان کی قیمت کے عوض سو دراہم پرصلح کر لی تو امام ابوعنیفہ ریکتے لئے کے یہاں صلح جائز ہے۔ حضرات صاحبین بھوالی فرماتے ہیں کہ جس مقدار میں لوگ زیادتی کے ساتھ معاملہ نہ کرتے ہوں وہ مقدار (زائداز قیمت) باطل ہوگی، کیوں کہ غاصب پر قیمت ہی واجب ہے اوروہ متعین ہے لہٰڈااس پر جوزیادتی ہوگی وہ ربواہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب سامان پرصلح کیا ہو، کیوں کہ اختلاف چنس کی صورت میں زیادتی ظاہر نہیں ہوگی۔

اور برخلاف اس صورت کے جب لوگ اس مقدار میں زیادتی برداشت کر لیتے ہوں اس لیے کہ بیاضافہ اندازہ لگانے والوں کے اندازے کے جت آسکتا ہے،اس لیے زیادتی کاظہور نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ ہلاک شدہ تھان میں مالک کاحق باتی ہے کہ اگر مغصوب غلام ہوتا اور مولی نے ابھی تک اس کی قیمت نہ لی ہوتو اس کے کفن دفن کاخرچ مولی ہی پر ہوتا۔ یا یہ کہ صورت اور معنی کے اعتبار سے ہلاک شدہ مغصوب کے مثل میں مالک کا ہے، کیوں کہ تعدی کا ضان صان بالمثل ہوتا ہے اور قضائے قاضی سے بیتھم قیمت کی طرف منتقل ہوتا ہے، لبذا قضائے قاضی سے پہلے اگر فریقین زیادہ کے لین دین پر راضی ہوگئے تو یہ بھی عوض لینا ہوگا، اس لیے سوز ہیں ہوگا۔ برخلاف قضائے قاضی کے بعد ملے کرنے کے، کیوں کہ قضاء کے بعد حق قیمت کی طرف منتقل ہوگیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ استهلکه ﴾ اس کوضائع کرویا۔ ﴿ فضل ﴾ اضافی مقدار۔ ﴿ لایتغابن ﴾ بہت بڑا نہ سیحے ہوں۔ ﴿ عوض ﴾ ساز و سامان۔ ﴿ تقویم ﴾ قیمت لگانا۔ ﴿ تراضیا ﴾ دونوں آپس میں رضا مند ہوگئے۔

#### متازعه چزے زیادہ بدل رصلح کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہودی کپڑے کا کوئی تھان غصب کیا اور اس کی قیمت سو دراہم سے کم تھی اور غصب کرنے کے بعد
عاصب نے اسے ضائع بھی کر دیا پھر سو دراہم پراس نے مغصو ب منہ سے صلح کرلی تو امام اعظم ہوائی گئیڈ کے یہاں بیسلم درست اور جائز
ہے۔حضرات صاحبین مِحَدَّ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ اگر بدل صلح اس کی قیمت سے اتنا زیادہ ہو کہ لوگ بلاچوں چرا اسے برداشت نہ کرتے ہوں تب تو زیادتی ربوا ہوگی، لیکن اگروہ زیادتی معمولی ہویا دوسر ہے بنس کی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں غاصب پر مغصوب کی قیمت واجب ہے اور چونکہ وہ قیمت متعین اور مقرر ہے لہٰذا اس پر جواضافہ ہوگا وہ سود ہوگا اور سود لینا دینا دونوں حرام ہے۔

حضرت اما ماعظم ولیتنظیہ کی دلیل ہے ہے کہ ہلاک شدہ تھان میں ابھی بھی ما لک کاحق باتی ہے یہی وجہ ہے کہ آگر ہلاک شدہ تھان کی جگہ غلام مغصوب ہوتا اور مولی ہی پر ہوتا للہذا بیسلے وہ مرجاتا تو تو اس کے گفن دفن کاخرچ مولی ہی پر ہوتا للہذا بیسلے اس کی جگہ غلام مغصوب ہوتا اور مولی ہی بر ہوتا للہذا بیسلے ملکیت کے عوض ہوگی اور اس ملکیت اور دراہم میں ربوانحقق نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اس ہلاک شدہ تھان میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے مولی کاحق ہے کیوں کہ بیضان بالمثل واجب ہے اور قیمت کالین دین تو قضائے قاضی سے ہوتا ہے اور قضائے قاضی سے بہتا ہے اور قضائے تاضی ہے۔ پہلے جولین دین ہوگا وہ عوض ہوگا اور اعتباض میں ربوا اور سومتھ تھیں ہوتا ، اس لیے صورت مسئلہ میں شوادراہم پر صلح کرنا درست ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَصَالَحَهُ الْاخَرُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ قِيْمَتِهِ

ر آن البعلية جلدال ير محالية المحالية المحاركة ا

فَالْفَضُلُ بَاطِلٌ، وَهَذَا بِالْإِتِفَاقِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَمَّا بَيَّنَا، وَالْفَرُقُ لِلَّهِيْ حَنِيْفَةَ وَمَ الْعِلْقُ أَنَّ الْقِيْمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، وَتَقْدِيْرَ الشَّرْعِ لَا يَكُونُ دُونَ تَقْدِيْرِ الْقَاضِيِّ فَلَايَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَالَحَةً عَلَى عُرُوضٍ جَازَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَضُلُ.

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر کوئی غلام دوآ دمیوں کے ہابین مشترک ہواوران میں سے ایک شخص اسے آزاد کرد سے اور وہ مالدار بھی ہواور دوسرا شریک غلام کی نصف قبت سے زائد پراس سے مصالحت کر لے تو زیادتی باطل ہوگ ۔ بی تھم متفق علیہ ہے حضرات صاحبین مختلط سے بال تو اس دلیل سے ہے جوہم بیان کر پکے اور اہام اعظم پر اٹھیا کے لیے وجہ فرق بیہ ہوتی کی صورت میں جو قبت ہے وہ منصوص ہے اور شریعت کی متعین کردہ قبت قاضی کی متعین کی جانے والی قبت سے کم نہیں ہوتی لاہذا اس پر اضافہ کرنا درست نہیں ہوتی سے منہیں ہوتی لاہذا اس پر اضافہ کرنا درست نہیں ہوتی سے منہیں کو جانے والی قبت سے منہیں ہوتی سے کہ نہیں ہوتی سے کہ ہیں کہ دو منصوص نہیں ہے، اور اگر اس نے سامان پر مصالحت کی تو جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ زیادتی ظاہر نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ اُعتق ﴾ آزاد کیا۔ ﴿ موسو ﴾ مالدار، صاحب حیثیت۔ ﴿ فضل ﴾ اضافی مقدار۔ ﴿ عووض ﴾ ساز وسامان، واحد؛ عرض۔

#### آ د معفلام کی آ زادی:

ایک غلام دوآ دمیوں کے مابین مشترک تھا تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں اس کی آدھی آدھی مالیت کے تن دار ہیں اب اگر ان میں سے کوئی شریک اس غلام کوآزاد کرتا ہے تو عتق میں عدم تجری کی وجہ سے وہ پوراغلام آزاد ہوگا اور مُعتِق پرشریک آخر کے لیے نصف قیمت واجب ہوگی لیکن اگر وہ شریک نصف قیمت سے زائد مقدار پر صلح کرتا ہے مثلاً نصف قیمت 50 درا ہم ہے اور وہ 75 پر صلح کرتا ہے تو امام اعظم میر اللہ اور حضرات صاحبین مجھ اللہ اس خیرات امام اعظم میر اللہ اور حضرات صاحبین مجھ اللہ اس کے یہاں زائد مقدار سود ہوگی اور باطل ہوگی جیسا کہ پہلے مسئلے میں بھی حضرات مصاحبین مجھ فی اس ہوگی جیسا کہ وہ بہلے مسئلے میں بھی مسئول کی دلیل میر ہوگا وہ بین فر مان ہے اور امام اعظم میر اللہ اور اس میں معلوں میں بطلان زیادتی کی دلیل میر ہوگا کہ بینہ و بین شریکہ قوم محدیث مصوص ہوگا ہوں مقبل وہ لیے شریعت کی متعین کردہ مقدار پر اضافہ کرنا شیح نہیں ہوگا ہوں ما قبل والے مسئلے میں چونکہ تو ب یہودی علیہ نصیب شویکہ ہوگئی مسلوں میں سامان کی عوض صلح جائز ہے ہم چند کہ سامان کی قیمت قیمت منصوص علیہا سے زائد ہی کیوں نہ ہولے لما ابتینا آنہ لایظھر مسلوں میں سامان کی عوض صلح جائز ہے ہم چند کہ سامان کی قیمت قیمت منصوص علیہا سے زائد ہی کیوں نہ ہولے لما ابتیا آنہ لایظھر منصوص علیہا سے زائد ہی کیوں نہ ہولے لما اللہ اعلم و علمہ آتم





اس سے پہلے بذات خود ملح کرنے کا بیان تھا اور اب دوسرے کی طرف سے کسی کے سلح کرنے کا بیان ہے اور انسان کا اپنا فعل اصل ہوتا ہے اور دوسرے کے فعل میں نیابت ہوتی ہے اور اصل نائب سے مقدم ہوتا ہے۔اس لیے اس باب کو باب اصلح کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ وَمَنُ وَكُلَ رَجُلًا بِالصَّلِحُ عَنْهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزِمِ الْوَكِيْلَ مَاصَالَحَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ، وَالْمَالُ لَازِمْ لِلْمُؤكّلِ، وَتَأْوِيْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَلَى بَعْضِ مَايَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، لِلْمُؤكّلِ، وَتَأُويُلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَلَى بَعْضِ مَايَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، لِلْمَانُ فَيْهِ سَفِيْرًا مُعَبَّرًا فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ كَالُوكِيْلِ بِالنِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ لِلَّنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيْرًا مُعَبَّرًا فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ كَالُوكِيلِ بِالنِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ لِانَّهُ وَيَعْفِد الصَّلْحِ أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ مَالٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيْلِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيْلِ فَلَوْ يَمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيْلِ فَيْكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيْلُ دُونَ الْمُؤَكِّلِ.

توجیله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کواپنی طرف ہے لیے کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے صلح کرلیا تو جس چیز کے وض صلح کی ہے وہ مال وکیل پر لازم ہوگا۔ اور اس مسلے کی تاویل ہے ہے کہ سلح ہو ہال وکیل پر لازم ہوگا۔ اور اس مسلے کی تاویل ہے ہے کہ سلح دم عمد ہے ہو یا مدی نے جس دین کا دعوی کیا تھا اس کے پچھ جھے پر صلح کی گئی ہو، کیوں کہ بیا سقاط محض ہے، لہذا اس میں وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوگا اور اس پر بدل صلح وغیرہ کا صاب نہیں ہوگا جیسے وکیل بالزکاح پر نہیں ہوتا اللّا بید کہ وکیل اس کا ضامن بن جائے۔ کیوں کہ اس وقت عقد صاب کی وجہ ہے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر صلح عن المال ہوتو وہ بیج کے در جے میں ہے اور (اس کے حقوق) وکیل کی طرف عائد ہوں گے اور مال کا مطالبہ بھی وکیل ہی ہے ہوگا، مؤکل سے نہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿وكُّل ﴾ وكيل بنايا\_﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا، كرادينا\_ ﴿مطالب ﴾ جس عمطالبه كياجائـ

# ر آن البداية جلدال على المستحدد ١٨٠ على المام على عيان من المام على عيان من المام على عيان من المام على عيان من المام على المام على عيان من المام على المام

#### مصالحت کے لیے وکیل کا کردار:

صورت مئلہ یہ ہے کہ زید نے عمراً کسی کوتل کردیا یا بکرنے اس پردین کا دعویٰ کیا اور زید نے اپنی طرف سے سلح کرنے یا پچھ دین ادا کرنے کے لیے نعمان کو وکیل بنایا۔ اور نعمان نے سلح کرلیا تو بدل سلح موکل یعنی زید پر لازم ہوگا وکیل یعنی نعمان پرنہیں ہوگا، کیوں کہ تل عمد سے سلح کرنا یا پچھ دین پرسلح کرنا ورحقیقت اسقاطِ محض ہے یعنی جس چیز پر سلح ہوگی وہ چیز موکل کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی اور وکیل کا اس سے پچھ لینا دینا نہیں ہوگا اس لیے یہاں وکیل محض سفیرا ور تر جمانی اور ثالث ہوگا اس لیے بدل سلح اور صنان سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا ہاں اگر از خود وکیل بدل صلح اداء کرنے کا ضامن ہوجائے گا تو پھر اس ضامن بننے کی وجہ سے اس سے موافذہ ہوگا گیکن اس کے ضامن سنے بغیر صرف عقد صلح ہے اس پر صفان نہیں ہوگا۔

البتۃ اگر مال کا دعویٰ ہواوراس کے عوض صلح ہوئی ہوتو ہے صلح بیچ کے حکم میں ہوگی اور بیچ میں عاقد ہی کی طرف حقوق لو شیخ ہیں ، لہٰذاصلح عن المال میں بھی اس کی طرف حقوق لوٹیس گے۔اوراس وکیل ہی سے بدل صلح کا مطالبہاورموا خذہ ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ رَجُلٌ بِغَيْرِهِ أَمَرَهُ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجَهِ إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهُ تَمَّ الصُّلُحُ، لِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعِيَ عَلَيْهِ لَيْسِ إِلَّا الْبَرَاءَ ةَ، وَفِي حَقِّهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْمُدَّعٰي عَلَيْهِ سَوَاءٌ فَصَلَحَ أَصِيلًا فِيْهِ إِذَا ضَمِنَهُ كَالْفَضُولِيّ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمُدّعلى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدّيْنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ، وَلَا يَكُونُ لِهِذَا الْمُصَالِحُ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعِي وَإِنَّمَا ذَٰلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ لِأَنَّ تَصْحِيْحَهُ بِطُرِيْقِ الْإِسْقَاطِ، وَلَا فَرَقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُقِرًّا أَوْمُنْكِرًا، وَكَذَٰلِكَ إذَا قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا صَحَّ الصُّلُحُ وَلَزِمَة تَسْلِيْمَة، لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى مَالِ نَفْسِه فَقَدْ اِلْتَزَمَ تَسْلِيْمُهُ فَصَحُّ الصُّلُحُ، وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ وَسَلَّمَهَا، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إِلَيْهِ يُوْجِبُ سَلَامَةَ الْعِوَضِ لَةَ فَيَتُمُّ الْعَقُدُ لِحُصُوْلِ مَقْصُودِه، وَلَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقْدُ مَوْقُوثٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَإِنْ لَمْ يَجُزُهُ بَطَلَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لِأَنَّ دَفْعَ الْخُصُوْمَةِ حَاصِلٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْفُضُولِيَّ يَصِيْرُ أَصِيْلًا بِوَاسِطَةِ إِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَى نَفْسِهُ فَإِذَا لَمْ يُصِفْ بَقِيَ عَاقِدًا مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، قَالَ وَوَجُهُ اخَرَ أَنْ يَقُولَ صَالَحْتُكَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَنْسَبْهُ إِلَى نَفْسِهِ لِلَّانَّةُ لِمَا عَيَّنَهُ لِلتَّسْلِيْمِ صَارَ شَارِطًا لِسَلَامَتِهِ لَهُ فَيَتَمُّ بِقَوْلِهِ، وَلَوِاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَاسَبِيْلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحِ لِلَّانَّهُ اِلْتَزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ مُحَلٍّ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَيْأً سِوَاءٌ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَحَلَّ لَهُ تَمَّ الصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دِرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَضَمَّنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتُ أَوْوَجَدَهَا وَيُوفَا حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَصِيْلًا فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَلِهِذَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسُلِيْمِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَاسَلَّمَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَبَدْلِهِ.

ترجمہ ای اگری کی طرف سے اس کے علم کے بغیر کی دوسرے نے مصالحت کر لی تو وہ مصالحت چارصور توں پر ہے۔ اگر اس نے مال کے عوض کی اور اس کا ضامن ہوگیا تو صلح پوری ہوگی، کیوں کہ مدعی علیہ کو صرف براء ت حاصل ہوئی ہے اور براء ت کے ق میں اجنبی اور مدعی علیہ دونوں برابر ہیں للبذا اجنبی اسلیلے میں اصل بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ مال کی ادائیگی کا ضامن ہوجائے جیے ضلع کرانے والا نضولی جب بدل خلع کا ضامن ہوجائے۔ اور بیشن مدعی علیہ پرتبرع کرنے والا ہوگا جیسے اگر اس نے قرض اداکر نے میں تیمرع کیا ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب صلح اس کے علم سے ہوئی ہو۔ اور اس صلح کرانے والے کو مدعی میں سے پھنہیں سلے گاوہ تو اس کا ہوگا جس کے قضہ میں موجود ہو۔ کیوں کہ اس صلح کو بطریق اسقاط سے قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مدعی علیہ مقر ہو یا مشکر ہو۔

ا کیے ہی اگر اجنبی نے کہا میں نے اپنے اس ہزار درہم یا اپنے اس غلام کے عوض تم سے سلح کر لی توصلے سیجے ہے اور مصالح پراس بدل کوسپر دکرنا لازم ہے جب کہ جب اس نے صلح کی نسبت اپنے مال کی طرف کر دی تو اس کوسپر دکرنے کا پابند ہوگیا اس لیصلح درست ہے۔

ایسے ہی اگر کہامیں نے ایک ہزار پرصلح کی اور مدعی کو ایک ہزار دیدیا، کیوں کہ مدعی کو دینا اس کے لیے عوض کی سلامتی کا موجب ہے لہذا عقد پورا ہوگا، اس لیے کہ مدعی کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔

اوراگرمصالح نے کہا میں ایک ہزار پرتم سے صلح کی تو عقد موقوف رہے گا اگر مدعی علیہ اس کی اجازت دے گا تو عقد جائز ہوگا اور مصالح پر الف لازم ہوگا اور اگر مدعی علیہ نے اجازت نہ دی تو عقد باطل ہوجائے گا، کیوں کہ مدعی علیہ ہی عقد میں اصل ہے، سالے کہ دفع خصومت اسی کو حاصل ہے، کیکن اپنی طرف صان کی نسبت کرنے سے فضولی اصیل بن جا تا ہے اور جب اس نے صان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا تو مدعی علیہ کی طرف سے صرف عاقد رہ گیا اس لیے عقد صلح مدی علیہ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ صاحب ہدایہ والیہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایک صورت ہیں ہے کہ مصالح یوں کے میں نے اس الف پریا اس غلام پرتم سے سلح کر لی اور اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے (تو بھی صلح صحح ہوگی) کیوں کہ جب مصالح نے سپر دکرنے کے لیے اس الف یا غلام کو متعین کردیا تو اس نے مدی کے لیے اس الف یا غلام کو متعین کردیا تو اس نے مدی کے لیے اس کی سلامتی کی شرط لگادی لہذا اس کے یہ کہ دینے سے صلح تام ہوجائے گی۔

اوراگر (بدل صلح میں دیا ہوا) غلام کسی کامستی نکل گیا یا مدی نے اس میں عیب پاکر اسے مصالح کو واپس کردیا تو اب مدی کو مصالح پرکوئی اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مصالح بعینہ اسی غلام کو دینے کی پیش کش کی تھی اوراس کے علاوہ کسی چیز کا التزام نہیں کیا تھا، لبذا اگر وہ محل (غلام) مدی کو دیدیا گیا تو صلح مکمل ہوگئی اوراگر نہ دیا گیا تو مدی مصالح سے پچھواپس نہیں لےسکتا۔ برخلاف اس صورت کے جب مصالح نے متعین دراہم پرصلح کیا، ان کا ضامن بنا اور انھیں مدی کے حوالے کردیا پھر وہ دراہم مستحق نکل گئے یا مدی نے

ر آن الهداية جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية جلدال ير المالية المالية

انھیں کھوٹا پایا تو وہ مصالح سے واپس لے گا، کیوں کہ مصالح نے ضان کے حوالے سے اپنے آپ کواصیل بنایا تھا اس لیے اسے دینے پرمجبور کیا جائے گا اور جب بدل صلح مدمی کے لیے سالم نہیں رہا تو وہ مصالح سے اس کابدل واپس لے گا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ أُو جه ﴾ صورتيل \_ واحد: وجه وتسليم ﴾ سپردكرنا، اداكرنا \_ ﴿ لم يجز ﴾ اجازت نبيل دى \_ ﴿ استحق ﴾ مستحق نكل آيا \_ ﴿ إيفاء ﴾ يورى ادائيكى ، سپردارى \_ ﴿ مسماة ﴾ متعين ، فدكور ، مقرره \_ ﴿ زيوف ﴾ كھوٹے ، واحد زيف \_

#### نضولي كي مصالحت:

مسئدیہ ہے کہ اگر کسی کی طرف ہے دو سراخص صلح کرلے اور مدی علیہ نے مصالح کوسلح کرنے کا تھم نہ دیا ہو یعنی اس کے تھم کے بغیر کسی اجنبی یا فضولی نے صلح کی ہوتو بیسلح چارطرح کی ہوگی (۱) اس اجنبی نے مال کے وض صلح کی ہوا ور زخوہ ہی بدل صلح کی اوائیگی کا ضامن ہوا ہوتو بیسلے درست ہے، کیوں کہ اس میں مدی علیہ بغیر مٹھائی کھٹائی کے براء ت حاصل کر رہا ہے اور اس براء ت کے وض صامن ہوا ہوتو بیسلے درست ہے، اور اس براء ت کے وفق الے بغیر اس کی طرف ہے اس کے شورت کے تھم کے بغیر اس کی طرف ہے اس کے شوہر سے طلع کر لے اور ازخود بدل خلع کا ضامن ہوجائے تو بیضلع درست ہے اس طرح رہے ہیں ہوگا۔ اور ایکن اگر بیسلے بھی درست ہے، اور صلح کرنے والا متبرع ہوگا یعنی اسے مدی علیہ سے رہوع کر ہے گا۔ اور مدی یعنی جس چیز پرصلح کی گئی ہے وہ مدی علیہ ہی کے باس رہے گی مصالح کو اس میں سے کچھ نہیں مصالح مدی علیہ ہیں استاط صبح کی گئی ہے، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے مصالح کو اس میں سے کچھ نہیں مطالح موں کہ میسلے بطریق استاط صبح کی گئی ہے، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے اس لیے مصالح کو اس میں سے پھٹھ نہیں مطالح کو اس میں سے پھٹھ نہیں مطالح ہوگی گئی ہے، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے اس لیے مصالح کو اس میں سے پھٹھ نہیں مطالح کو اس میں سے پھٹھ نہیں مطالح کو اس میں سے پھٹھ نہیں کیا گئی ہے، بطریق مبادلہ اسے درست نہیں کیا گیا ہے اس لیے مصالح صلح کر اے بی سے خارج ہوجائے گا۔

(۲) دوسری صورت بیہ ہے کہ مصالح نے مدعی ہے کہا میں نے اپنے اِس الف دراہم یا اِس غلام کے عوض تم سے مصالحت کر لی تو بھی صلح سیح ہے البتہ مصالح پر مصالح علیہ یعنی بدل صلح کی ادائیگی لازم ہے کیوں کہ اللغی اور عبدی کہہ کر اس نے بدل صلح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور مدعی علیہ فری اور مفت میں بری الذمہ ہور ہاہے اس لیے اس کے جواز میں کوئی شبہہ نہیں ہے۔

(٣) مصالح نے کہاصالحتك على ألف ميں نے تم سے ايک ہزار كے عوض صلح كى اوروہ ايک ہزاراس نے مدعى كوديديا تويہ صلح بھى درست ہے، كيوں كەمدى كواس كا مقصد يعنى عوض حاصل ہو گيا ہے۔

(۳) چوتھی صورت میہ ہے کہ مصالح نے مدعی سے کہا میں نے ایک ہزار کے عوض تم سے مصالحت کر لی اور اُلف کو نہ تو اپنی طرف منسوب کیا اور نہ ہی اسے مدعی کے حوالے کیا تو بیصلح مدعیٰ علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی، کیوں کہ یہاں مصالح صرف مشکلم اور معبر ہے اور چونکہ مدعیٰ علیہ کے حکم کے بغیر مید معاملہ ہوا ہے اس لیے اسے ہم وکیل بھی نہیں قرار دے سکتے اور دفع خصومت کی ضرورت مدعیٰ علیہ کو ہے لہٰذا بیسلے مطلوب یعنی مدعیٰ علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی اگر وہ اجازت دیتا ہے تو نافذ ہوگی ورنہ باطل ہوجائے گی۔

(۵) صاحب ہدایہ طلقی فرماتے ہیں کہ مذکورہ جاروں صورتوں کے علاوہ صلح کی ایک پانچویں صورت بھی ہے اور وہ یہ ہے مصالح مدی سے بین کے اس الف پریااس غلام پرتم سے مصالح کی اور الفی یا عبدی ھذا کہہ کر اسے اپنی طرف منسوب

#### 

صورت میں بھی سلح درست ہے۔

ولو استحق العبد النح اس کا عاصل ہیہ ہے کہ اگر بدل صلح کے لیے متعین کردہ غلام مصالح نے مدی کے حوالے کردیا توصلح
تام ہوگئ اب اگر مدی اس میں کوئی عیب پاتاتا ہے تو اس عیب کی وجہ سے مصالح کو وہ غلام واپس نہیں کرسکتا، کیوں کہ مصالح نے جو
غلام متعین کیا تھا وہی اسے دیا ہے اور اس میں عیب ہونا اور اسے دیکے خینا ہیدی کا کام تھا لہٰذا اس سلسلے میں مصالح بری الذمہ ہوگا اور مدی
کو وہ غلام لینا پڑے گا۔ ہاں اگر مصالح نے مدی کو وہ غلام نہ دیا ہوتو صلح باطل ہوگی اور دہ مدی اپنے دعویٰ پر قائم رہے گا کیوں کہ بدل
صلح نہ ملنے کی وجہ سے مدی کامقصود (عوض کی حصول یابی) حاصل نہیں ہوا ہے۔

اس کے برخلاف اگر بدل صلح پچھ تعین دراہم تھے مصالح ان کا ضامن بن کروہ دراہم مدی کو دیدیا پھران میں استحقاق ظاہر ہوا

یا مدی نے ان دراہم کو کھوٹا پایا تو اب مدی مصالح سے دوسرے عدہ دراہم لے گا، کیوں کہ دراہم ودنانیر عقود میں متعین کرنے سے
متعین نہیں ہوتے اور پھر مصالح نے دراہم کو متعین کر کے ضان کے سلسلے میں خودکو اصیل بنالیا ہے اس لیے اس سے ایسے دراہم کی
ادائیگی کا مطالبہ ہوگا جوضحے اور نمبرون ہول گے۔





اس سے پہلے عام چیزوں میں صلح کرنے کا بیان تھا اور اب خاص یعنی دین میں صلح کا بیان ہے اور بیتو اظہر من اشتس ہے کہ عام خاص سے مقدم ہوتا ہے۔اور خاص مؤخر ہوتا ہے۔

قَالُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُو مُسْتَحِقٌ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى اَتَّهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَة كَمَنْ لَةٌ عَلَى اخَرَ أَلْفُ دِرْهَم فَصَالَحَة عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ وَكَمَنْ لَةٌ عَلَى اخَرَ أَلْفُ دِرْهَم فَصَالَحَة عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ زَيُوْفٍ جَازَ فَكَانَّة أَبْرَاة عَنْ بَعْضِ حَقِّه، وَهَذَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ اخْرَى الْفُ فِي النَّالِيَةِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْإِبُوا فَجُعِلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِي يَتَحَرَّى تَصْحِيْحَة مَا أَمْكَنَ وَلَا وَجُهَ لِتَصْحِيْحِه مُعَاوَضَةً لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبُوا فَجُعِلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِي يَتَحَرَّى تَصْحِيْحَة مَا أَمْكَنَ وَلَا وَجُهَ لِتَصْحِيْحِهِ مُعَاوَضَةً لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبُوا فَجُعِلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِي الْمَسْتَحَقِّ اللَّهُ مُونَ جَعَلَة مُا وَلَا وَجُهَ لِتَسْتَحَقَّة بِعَقْدِ الْمُدَايَّةِ فَلَايُمْكِنُ حَمْلُنَاهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْمُدَايَنَةِ فَلَايُمْكِنُ حَمْلُنَاهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْمُدَايَنَةِ فَلَايُمْكِنُ حَمْلُنَاهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَ عَلَى النَّا عِيْنَ اللَّهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَوْ صَالَحَة عَلَى النَّاحِيْرِ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى النَّامِ فَي اللَّهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَا وَجُهَ النَّانِيْرِ إلى شَهْرٍ لَمْ يَهُو لَهُ مَا النَّانِيْرِ نَسْأَلُهُ لَا يُعَلِي النَّهُ عَلَى التَّاحِيْرِ، وَلَا وَجُهَ اللَّذَاءِ عَلَى النَّاحِيْرِ وَلَوْ فَلَا اللَّانَانِيْرِ نَسْأً لَا يَالِكُونُ فَلَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاحِيْرِ وَلَا وَجُهَ اللَّا وَالْمَا وَصَةِ ، وَبَيْعَ الذَّرَاهِمِ بِالدَّنَائِيْرِ نَسْأً لَا يَعْمُونُ فَاللَّهُ عَلَى الْمَالَوْدَة وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالَوْلُولُ عَلَى اللْمُعَاوَضَة ، وَبَيْعَ الذَّرَاهِم بِالدَّنَائِيْرِ نَسُلَّ لَا يَعْمُونُ فَلَمُ يُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالَةُ عَلَى النَّالِمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاوَضَة ، وَبُعُ اللَّهُ عَلَى التَّاحِيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاوَضَة مَا اللَّهُ اللْمُ الْمُعَاوِقُ الْمُوا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس پر صلح ہواور عقد مداینت ہے وہ چیز مستحق ہوتو بدل صلح کو معاوضہ پر نہیں محمول کیا جائے گا بلکہ یوں کہا جائے گا کہ قرض خواہ نے اپنا کچھ حصہ وصول کر لیا اور کچھ حصہ معاف کر دیا جیسے اگر کسی کے دوسرے پر ہزار درہم ہوں اور اس نے پانچ سو پر مصالحت کر کی یا اگر کسی کے دوسرے پر ایک ہزار عمرہ دراہم ہوں اور وہ پانچ سو کھوٹے دراہم لے کرصلح کر لے تو جائز ہے اور گویا قرض خواہ نے مدیون سے اپنا کچھ حق ساقط کر دیا ہے۔ اور می تھم اس وجہ سے ہے کہ عاقل بالغ کے تصرف کو حتی الامکان درست کرنے کی سعی کی جاتی ہے اور بدل صلح کو معاوضہ قرار دے کر اس تصرف کو صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا، کیوں کہ یہ مفضی الی الر ہوا ہے لہٰذا پہلے مسئلے میں اسے بعض کا اسقاط قرار دیدیا گیا اور دوسرے مسئلے میں بعض کے اسقاط اور صفت کے اسقاط پر محمول کیا گیا۔

### ر آن البداية جلد ال ي المسلك الما ي المام كان ي الم

اوراگر قرض خواہ نے ایک ہزارادھار دراہم پرمصالحت کی تو بھی جائز ہے گویا کہ اس نے اصل دین میں مہلت دیدی ہے، کیوں
کہ اسے معاوضہ قررا دیناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دراہم کو دراہم کے ساتھ ادھار بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے تاخیر پر
محمول کر دیا۔اوراگر اس نے ایک ماہ کی مدت پر دنا نیر پرصلح کیا تو بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ لین دین میں دنا نیر واجب نہیں تھے، اس
لیے اسے تاخیر حق پرمحمول نہیں نہیں کیا جائے گا اور اسے معاوضہ کے علاوہ کچھاور قرار دینا ممکن نہیں ہے حالاں کہ دنا نیر کے عوض دراہم کی تیج
نسیرہ جائز نہیں ہے، اس لیے سلح بھی درست نہیں ہے۔

#### اللغاث:

مداینة کو قرضہ لینا دینا۔ ﴿استوفی کو پورا حاصل کر لینا، مکمل وصولی۔ ﴿اسقط کو اویا ہے، معاف کر دیا ہے۔ ﴿جیاد کو عمرہ، کھر ے، واحد: جید۔ ﴿یتحرّی که تلاش کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ ﴿إفضاء ﴾ پنجانا۔ ﴿مؤجلة ﴾ میعادی۔ ﴿نسأ ﴾ ادھار کے طور پر۔

#### قرضے میں کمتر پرصلح:

مسکہ یہ ہے کہ بکر پرزید کے ایک ہزار دراہم قرض تھے اور زیدنے پانچ سو پرمصالحت کر لی یا ایک ہزار کھرے دراہم تھے اور اس نے پانچ سو کھوٹے دراہم کے عوض مصالحت کر لی تو اس مصالح کو اسقاط بعض قرار دے کر درست کیا جائے گا یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس نے ایک جگہ پانچ سو لے کر پانچ سومعاف کر دیا اور دوسری جگہ پانچ سوبھی معاف کیا اور صفتِ جیاد کوبھی معاف کر دیا، اس لیے کہ بدل صلح دین ہی کی جنس سے ہے اور اسے معاوضہ قرار دیئے میں کل قرض جو نفعا فھو دہوا کے پیش نظر سود لازم آتا ہے، اس لیے عاقل، بالغ کے تصرف کو نفو سے بچاتے ہوئے اسے معاوضہ پڑ ہیں محمول کریں گے بلکہ اسقاط قرار دیں گے۔

ولو صالح المنع فرماتے ہیں کہ قرضہ نقد اورغیر میعادی تھا، کیکن قرض خواہ نے اس میں میعاد پیدا کر کے سلح کی توبیط بھی جائز ہے، کیوں کہ اسے معاوضہ قرار دینے میں نقد دراہم کو ادھار کے عوض بیچنا لازم آئے گا حالاں کہ دراہم کے ساتھ دراہم کی ادھار تھ جائز نہیں ہے اس لیے اسے معاوضہ نہیں قرار دے سکتے۔

ولو صالحه النح اس کا حاصل یہ ہے کہ قرض ایک ہزار دراہم کا تھا اور قرض خواہ نے سو دینار میعادی پر مصالحت کی تو یہ مصالحت جائز نہیں ہے، کیوں کہ دین دراہم کا تھا للبذا قرض خواہ کا حق بھی دراہم ہی میں ہوگا اور دراہم کی جگہ دینار لینا صرف معادضہ ہوگا حالانکہ دراہم کو دنا نیر کے عوض ادھا بیچنا جائز نہیں ہے،اس لیے صورت مسئلہ میں مصالحت بھی جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفٌ مُوجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ حَالَةٍ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤجَّلِ وَهُوَ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ حَالَةٍ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ الْمُؤجَّلِ وَهُو حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفُ سَوْدٍ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَاحَطَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ اعْتِيَاضٌ عَنِ الْأَجْلِ وَهُو حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفُ سَوْدٍ فَيُرُ مُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَاحَطَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ اعْتِيَاضٌ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ سَوْدٍ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ بَعْضِ حَقِّهٖ قَدْرًا فَصَالَحَ عَلَى غَمْسِ مِائَةٍ سَوْدٍ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ بَعْضِ حَقِّهٖ قَدْرًا وَصَفًا وَبِخِلَافٍ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُو أَجُودُ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ، وَلَامُعْتَبَرَ بِالصِّفَةِ إِلاَّ

أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَم وَمِانَةُ دِيْنَارٍ فَصَالَحَ عَلَى مِائَةِ دِرْهَم حَالَةَ أَوْ إِلَى شَهْرٍ صَحَّ الصَّلْحُ، لِآنَةُ أَمْكُنَ أَنْ يَجْعَلَ إِسْقَاطًا لِلدَّنَانِيْرِ كُلِّهَا وَالدَّرَاهِمُ إِلاَّ مِائَةٍ وَتَأْجِيْلًا لِلْبَاقِي فَلاَيَجْعَلُ شَهْرٍ صَحَّ الصُّلْحُ، لِآنَةُ أَمْكُنَ أَنْ يَجْعَلَ إِسْقَاطِ فِيْهِ أَلْزَمُ.

تر جملی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے (کسی شخص پر) ایک ہزار دراہم ادھار قرض ہوں اور وہ مدیون سے پانچ سوغیر میعادی دراہم برمصالحت کر لے تو جا تزنہیں ہے، کیوں کہ مجل مو جل سے بہتر ہوتا ہے اور دراہم والاشخص عقد کی وجہ سے مجل کا مستحق نہیں تھا، لہذا مجل لینا کم کردہ دراہم کے مقابل ہوگا حالاں کہ بیادھار کا عوض ہے اور ادھار کے عوض نقد لینا حرام ہے۔ اور اگر کسی کے ایک ہزار ساہ موں اور اس نے مدیون سے پانچ سوسفید دراہم پرمصالحت کرلیا تو جا تزنہیں ہے اس لیے کہ عقد دین سے سفید دراہم واجب نہیں تھے حالاں کہ دبیوں سے بالمذا ایک ہزار کا عوض پانچ سوسفید دراہم کے معالماں کہ دبیوں ہوئی حالاں کہ بیسود ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے ایک ہزار سفید کے عوض پانچ سوسیاہ دراہم پرمصالحت کیا (تو جا تر ہے) کیوں کہ بی تعدر اور وصف کی زیاد تی ہزار سفید کے عوض پانچ سوسیاہ دراہم پرمصالحت کیا (تو جا تر ہے) کیوں کہ بی تعدر اور وصف کی کرنا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب دین کی مقدار پرصلح کی اور اس مقدار کے کھری ہونے کی شطر لگادی، کیوں کہ بیشل کے عوض مثل کا بدلہ ہے اور صفت کا اعتبار نہیں ہے، لین مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے، اور اگر مدیون پر ایک خوالہ ہزار دراہم اور سود بنار ہوں اور قرض خواہ نے اس سے سودراہم نقد بی پر یا ایک ماہ کی مدت پر مصالحت کی توصلے تھے ہے۔ کیوں کہ اسے ہزار دراہم اور سود بنار ہوں اور قرض خواہ نے اس سے سودراہم نقد بی پر یا ایک ماہ کی مدت پر مصالحت کی توصلے تھے جالے کوں کہ اسے کیا ور اس کے کہاں میں اسقاط کے معنی زیادہ لازم ہیں۔

#### اللغاث

﴿موجلة ﴾ ميعادى، ايك مت پرموقوف - ﴿حالّة ﴾ فورى - ﴿إِذَاء ﴾ بالقابل، آئے سائے، برابر - ﴿حطه ﴾ جس كو ساقط كيا ہے - ﴿اعتياض ﴾ عوض لينا - ﴿أجل ﴾ مت - ﴿سود ﴾ كالے، ميلى، كمتركنى - ﴿بيض ﴾ سفيد، سقرے، بہتركنى -

#### قرضے کے جھڑے میں بہتر کیفیت کے ساتھ مکے کرنا:

عبارت میں تین مسئلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) نعمان پرسلمان کے ایک ہزار دراہم باقی تھے اوریہ ادھار اور میعادی تھے لیکن سلمان نے نعمان سے پانچ سونقذ اورغیر میعادی دراہم پرمصالحت کرکے اپنا پورا دَین اور قرضہ ساقط کردیا تو یہ مصالحت درست نہیں ہے، اس لیے کہ نقذ ادھار سے بہتر ہے اور عقد مداینت سے چونکہ نقذ دراہم واجب نہیں تھے، اس لیے اب نقذ پرمصالحت کرنا در حقیقت اجل اور میعاد کاعوش لینا ہے حالاں کہ میعاد کے عوض عوض لینا حرام اور نا جائز ہے اس لیے بیصورت درست نہیں ہے۔

(۲) ایک شخص کے دوسرے کے ذہے ایک ہزارسیاہ دراہم تھے اور اس نے مدیون سے پانچ سوسفید دراہم پرمصالحت کرلی تو یہ مصالحت بھی جا تر نہیں دراہم واجب الاداء تھے۔اب اس

### ر آن الهداية جدر الله على الل

جگہ ہزار سیاہ کے بدلے پانچ سوسفید دراہم لینااس لیے سیح نہیں ہے، کیوں کہ دراہم کے مقابلے دراہم ہوں گے اور''سفیدی'' جو وصف ہے وہ سوداور ربوا ہوگی، کیوں کہ یہ کل قرض جو نفعاً کے تحت داخل ہوگی۔ ہاں اگرایک ہزار سفید دراہم کے عوض پانچ سو سیاہ دراہم پرمصالحت ہوئی ہوتو یہ مصالحت درست ہے، کیوں کہ اس صورت میں قرض خواہ کا حق عمدہ تھا اور اس نے خراب اور گھٹیا مال لے کر اپناحق ساقط کرنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے، اس لیے بیّاس کی طرف سے حط اور معافی ہوئی اور اسقاط اور معافی کے جواز میں کوئی شہر نہیں ہے۔'

ای طرح اگر قرض خواہ نے مقروض کو جتنے دراہم دیئے تھے اسی مقدار پرمصالحت کی الیکن اس نے قرض میں جو دراہم دیئے تھے لیتے وقت ان ہے بھی اچھے دراہم لینے کی شرط لگا دی اور مجلس عقد ہی میں ان دراہم پر قبضہ بھی کرلیا تو بیصورت بھی جائز ہے اس لیے کہ'' دیئے ہوئے اور اب لئے'' جانے والے دراہم میں کوئی کی زیادتی نہیں ہے، ہاں لئے ہوئے دراہم میں صفت جودت کا کچھ اضافہ ہے اور بیاضافہ صحبے مصالحت سے مانع نہیں ہے، لیکن مجلس عقد میں قبضہ شرط ہے تاکہ بعد میں بید چیز مفضی الی النزاع بیات نہ ہو۔

(۳) ایک شخص کے دوسرے پرایک ہزار دراہم اور سودینار تھے اور قرض خواہ نے مدیون سے سودراہم نقذ پر مصالحت کرلیایا ایک ماہ کی ادھاری پر سودرہم کے عوض مصالحت کرلیا تو یہ مصالحت درست اور جائز ہے، کیوں کہ یہاں بھی قرض خواہ نے اپناحق ساقط کردیا ہے اورا تناساقط کردیا ہے کہ وہ صرف سودراہم لینے پر راضی ہوا ہے اور پھر عموماً صلح میں ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک فریق اپناحق اور حصہ ساقط کردیتا ہے اور چونکہ یہاں میاں میاسا موجود ہے۔اس لیے اس حوالے سے بھی یہاں قرض خواہ کے فعل کو اسقاط اور ابراء پر محمول کر کے مصالحت کو جائز قرار دیں گے۔

قَالَ وَمَنْ لَهُ عَلَى اخَرَ ٱلْفُ دِرْهَمْ فَقَالَ أَدِّ إِلَى عَدًا مِنْهَا حَمْسَ مِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِى مِنَ الْفَضُلِ فَهُو بَرِى الْمُ فَلِ اللهِ عَمْسَ مِائَةٍ غَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَهُو قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكَايَةٍ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَيْكَايَةٍ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَعَلَيْكَايَةٍ وَمُعَمِّدٍ وَعَلَيْكَايَةٍ وَقَالَ أَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ الْآلَةُ إِبْرَاءُ مُطْلَقٍ، أَلَا تَرَاى أَنَّهُ جَعَلَ أَذَاءَ حَمْسِ مِائَةٍ عِوضٌ حَيْثَ ذَكَرَهُ الْوَيُوسُفَ وَحَمْلِي الْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لايصلُحُ عِوضًا لِكُونِهِ مُسْتَحِقًا عَلَيْهِ فَجَراى وَجُودُهُ مُجْراى عَدَمِه بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِي لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لايصلُحُ عِوضًا لِكُونِهِ مُسْتَحِقًا عَلَيْهِ فَجَراى وَجُودُهُ مَجْراى عَدَمِه بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِي لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لايصلُحُ عَوضًا لِكُونِهِ مُسْتَحِقًا عَلَيْهِ فَجَراى وَجُودُهُ مَجْراى عَدَمِه فَتَعِي الْإِبْرَاءُ مُظْلَقًا فَلَا يَعُودُونَ بِفَوَاتِهِ لِآنَةٌ بَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَاوَضَةِ بَالْفِيرُولُ وَانَّةً يَصلُحُ غَرْضًا حِذَارَ إِفْلَاسِهِ أَوْ تَوَسُّلًا إِلَى تَجَارَةٍ أَرْبَحُ مِنْهُ، وَكَلِمَةً عَلَى إِنْ الْمُعَاوَضَةِ قَلِي عِنْدَةً فَلِي عِنْدَ تَعَلَّو الْكَمُونُ اللهُ عَلَى إِنْ كَانَ لاَيتَصَرُّفِهُ اللهُ مَعَلَى إِلَى الشَّرُطِ وَإِنْ كَانَ لاَيتَعَلَّو بِهِ كَالْحَوالَةِ، وَلَهُ عَلَى عِلْهُ وَلَولُ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَى .

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دوسرے پر ایک ہزار دراہم باتی ہوں اور قرض خواہ نے مقروض سے کہاتم اس میں سے
گل مجھے پانچ سو دیدواس شرط پر کہ باقی سے تم بری ہوتو پانچ سو دیدیۓ سے مقروض بری ہوجائے گا، لیکن اگر کل کو وہ پانچ سونہیں
دے گا تو اس پرایک ہزار عود کر آئے گا، یہ حضرات طرفین مخالی تا قول ہے۔ امام ابو پوسف را شیل فرماتے ہیں کہ اس پرالف عود نہیں
کرے گا، کیوں کہ یہ طلق ابراء ہے کیا دکھتا نہیں کہ قرض خواہ نے پانچ سوکی اوائیگی کوعض قرار دیا ہے، کیوں کہ اس نے کلمہ علی سے اسے
بیان کیا ہے اور علی معاوضہ کے لیے مستعمل ہے جب کہ اداء کرنا کبھی معاوضہ نہیں بن پاتا، کیوں کہ مدیون پر بہر صورت اس دین کی اوائیگی
واجب ہے، لہذا اداء کا وجود عدم وجود کے در ہے میں ہوگیا اور ابراء طلق رہ گیا اس لیے مدیون پر اُلف عود نہیں کرے گا جیسے اگر قرض خواہ
ابراء کا جملہ پہلے ادا کرتا۔

حضرات طرفین فرافین کافین کافین کاور کے دیاراء مقید بالشرط ہے اس لیے شرط فوت ہونے سے پیمی فوت ہوجائے گا، کیوں کہ قرض خواہ نے فد میں پانچ کی ادائیگی کے مطالبہ سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے اور یہ جملہ اس وجہ سے محیح ہوسکتا ہے کہ قرض خواہ نے مدیون کی مختاجی کا خیال کر کے اسے مزید بدحال ہونے سے بچالیا ہے یا کسی ایسی تجارت کا قصد کیا ہے جس کے ذریعے وہ زیادہ نفع کمالے گا۔

اور کلمہ کملی جس طرح معاوضہ کے لیے آتا ہے ای طرح اس میں شرط کا بھی احتمال ہے، کیوں کہ اس میں مقابلہ کے معنی موجود ہیں لہذا معاوضہ پراس کا حمل متعذر ہونے کی صورت میں اسے شرط پرمحمول کیا جائے گاتا کہ قرض خواہ کا تصرف صحیح ہوجائے۔ یا اس وجہ سے شرط پرمحمول کیا جائے گا کہ عرف میں بہی معنی متعارف ہے۔اور ابراء ایساعمل ہے جوشرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے اگر چہ شرط سے متعلق نہیں ہوتا جیسے حوالہ ہے۔اور بدایۃ بالا براء کو إن شاء اللہ آئندہ بالنفصیل ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿أَدَّ ﴾ اداكر دو۔ ﴿غدا ﴾ كل كے دِن ميں۔ ﴿فضل ﴾ باقى ماندہ، اضافى قدر۔ ﴿حداد ﴾ خدش، انديشہ ﴿إفلاس ﴾ غربت، تنكدى۔ ﴿أربح ﴾ زياده نفع والى۔

#### قرض يل موقس اورمشروط مصالحت:

مسئلہ یہ ہے کہ آیک محض پر دوسرے کے ایک ہزار دراہم باقی تھے اور قرض خواہ نے مقروض سے کہاتم میرے دین میں سے گان بحجے پانچ سو دراہم دید یتا ہے تو وہ بحجے پانچ سو دراہم دید یتا ہے تو وہ بھتے پانچ سو دراہم دید یتا ہے تو وہ بھتے پانچ سو دراہم دید واور ماہتی سے تم بری ہو جائے گا، لیکن اگر مقروض غد میں اسے پانچ سونہیں دے گا تو حضرات طرفین رہ ہو تا گا، کین اگر مقروض غد میں اسے پانچ سونہیں دے گا تو حضرات طرفین رہ ہو تا ہے کہ امام ابو یوسف رہ ہو تا کہ کہ امام ابو یوسف رہ ہو تا گا کے ذب سے پانچ سو دراہم ساقط ہو جائیں گے۔ ان کی دلیل میہ ہم صورت اس کے ذب سے پانچ سو دراہم ساقط ہو جائیں گے۔ ان کی دلیل میہ ہم صورت مسئلہ میں قرض خواہ نے اُدّ الی غدا منبھا خمس مائد علیٰ انسک ہوئی میں الفضل کہدکر مطلق ابراء کا محاملہ کیا ہے اور خمس مائد کی ادائیگی کو ابراء کا عوض قر ار دیا ہے حالاں کہ بیادائیگی ابراء کا عوض قر ار دیا ہے حالاں کہ بیادائیگی ابراء کا عوض تو بدون ابراء بھی اس پر واجب ہے لہذا اب قرض خواہ کی طرف سے اداء کا وجود اور عدم وجود دونوں بابراء کا عوض تبیں ہو سکتی ، کیوں کہ بیتو بدون ابراء بھی اس پر واجب ہے لہذا اب قرض خواہ کی طرف سے اداء کا وجود اور عدم وجود دونوں ب

### ر آن الهداية جلدال يه المسلم المعلم المعلم كالمعلم كال

برابر ہیں اور جوابراء ہے وہ مطلق ہے، اس لیے غد میں حمس مائة کی ادائیگی کے بغیر بھی اس کی طرف سے ابراء حقق ہوجائے گا اور مقروض خمس مائة کے دین ہے بری ہوجائے گا۔ جیسے اگر قرض خواہ پہلے ابراء کا جملہ اداکر کے یوں کہتا أبو أتك عن خمس مائة من ألف لی علیك اور پھر کہتا علی أن تو دي إلي غدا خمس مائة تو اس صورت میں بالا تفاق مقروض خمس مائة سے بری ہوجاتا جاہے وہ غدمیں خمس مائة اداكرتا یا نہ كرتا۔

ولھما النج اس سلسلے میں حضرات طرفین ترافین کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسکہ میں جو ابو اء ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ غد میں خصص مائة کی ادا کیگی کی شرط کے ساتھ مقید ہے، البذا اگر شرط پائی جائے گی تو ابراء حقق ہوگا اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو ابراء حقومی مائة بیان کیا ہے اور اس ادائی پر بھی نہیں پایا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ متکلم اور قرض خواہ نے غد میں پہلاکام ادائے خصص مائة بیان کیا ہے اور اس ادائیگی پر کوفوف نہ ابراء کوموقو نے کیا ہے لہٰ بذا اگر ادائیگی پائی جائے گی تو ابراء خوق ہوگا۔ اور امام ابو یوسف والٹی پر کا کوفوف نہ قرراد بیا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہاں ادائیگی اس حوالے سے فوش بن سمتی ہے کہ قرض خواہ مقروض کی مقلسی اور بدحالی کا خیال کر کے میں اس سے پانچ سو دراہم لے کر ماہی کو معاف کرد ہے اور بید خیال کر لے کہ میں اس پانچ سو سے مزیدر تم اور نفع کما لوں گا جس سے میرا خسارہ نفع میں تبدیل ہوجائے گا اور کلمہ علیٰ میں جس طرح عوض کا اختال ہے اس طرح اس کے شرط اور جزاء کی طرح مقابلہ کا معنی موجود ہوتا ہے اور چونکہ حضرات طرفین شافین کی دلیل اور تقریر کے مطابق کیوں کہ اس میں بھی شرط اور جزاء کی طرح مقابلہ کا معنی موجود ہوتا ہے اور چونکہ حضرات طرفین شافین کی دلیل اور تقریر کے مطابق عاقل بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کیلیے اسے معاوضہ کے معنی موجود کرنا معتمدر ہے، اس لیے اسے شرط کے معنی پر محمول کریں گے علی کے بہم معنی معبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی پر محمول کریں گے بتا ہم معبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی پر محمول کریں گے علی کے بہم معنی معبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی پر محمول کریں گے کا کی محبود اور متعارف ہیں اور لفظ کو اس کے متعارف معنی پر محمول کریں گے بیا کہ میں اور اعلیٰ ہے۔

والإبواء مما يتقيد النج يهال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بيہ ہے کہ ابراء کوشرط پر معلق کرنا باطل ہے اور تقييد اور تعلق دونوں ايک جي للبذا جب تعلق ابراء باطل ہے تو تقييد ابراء بھی باطل ہونا چاہئے؟ حالاں کہ يہاں آپ نے ابراء کو مقيد کيا ہے، آخر کيوں؟ اس کا جواب بيہ ہے کہ تقييد اور تعلق ميں فرق ہے اور تعليق اگر چہ باطل ہے ليکن تقييد باطل نہيں ہے۔ تعلق بالشرط اور تقييد بالشرط ميں فرق بيہ ہوتی ہے اور بالشرط ميں فرق بيہ کہ تقييد کی صورت ميں براء ت موجود ہوتی ہے جب کہ تعلیق بالشرط کی صورت ميں براء ت معدوم ہوتی ہے اور وجو وشرط کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اس ليے ابراء کوشرط کے ساتھ مقيد کرنا درست ہے جيسے حوالہ کو بھی شرط کے ساتھ مقيد کرنا حقي ہے اور اگر کال عليہ مفلس اور قلاش ہوکر مرجائے تو حوالہ تھے ہوجاتا ہے اور دين پھر محیل کے ذھے عود کر آتا ہے اس طرح يہاں اگر غد ميں مقروض حمس مائة ادا کرديتا ہے تب تو وہ ما تھی سے بری ہوگا و ترنہ بیں ہوگا۔

قَالَ وَهَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى وُجُوْدِ أَحَدِهَا مَاذَكَرْنَاهُ، وَالثَّانِيُ إِذَا قَالَ صَالَحْتُكَ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِ مِانَةٍ تَدُفَعُهَا إِلَيَّ غَدًّا فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِه، وَجَوَابُهُ تَدُفَعُهَا إِلَيَّ غَدًّا فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِه، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَاقَالَ لِأَنَّةُ أَتَى بِصَرِيْحِ التَّقْيِيْدِ فَيَعْمَلُ بِه، وَالتَّالِثُ إِذَا قَالَ أَبْرَأَتُكَ مِنْ خَمْسَ مِائَةٍ مِنَ الْأَلْفِ

عَلَى أَنُ تُعْطِينِ حُمْسَ مِانَةٍ غَدًا فَإِلْإِبْرَاءُ فِيْهِ وَاقِعْ، أَعْطَى حَمْسَ مِانَةٍ أُولَمُ يُعْطِ، لِأَنَّةَ أَطْلَقَ الْإِبْرَاءُ فِيْهِ وَاقِعْ، أَعْطَى حَمْسَ مِانَةٍ لَايَصْلُحُ عُوضًا مُطْلَقًا وَلَكِنَّة يَصْلُحُ شَرْطًا فَوَقَعَ الشَّكُ فِي تَقْيِيْدِهِ بِالشَّرْطِ فَلايَتَقَيَّدُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَأَ بِأَدَاءِ خَمْسِ مِانَةٍ , لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ حُصِلَ مَقُرُونًا بِهِ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّةً لَايَصْلُحُ عُوصًا يقَعُ مُطْلَقًا وَلَكِنَّةُ يَصُلُحُ شَرْطًا فَوَقَعَ الشَّكِ فَافْتَرَقَا، وَالرَّابِعُ إِذَا قَالَ أَدِّ إِلَى حَمْسَ مِانَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِئَ مِنَ الْفَصْلِ وَلَمْ يُوقِتْ لِلْآذَاءِ وَقْتًا، وَجَوَابُهُ أَنَّةً يَصِحُ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ، لِأَنَّ هَذَا إِبْرَاءُ مُطْلَقِ اللَّهُ مَلْ اللهِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصُلُحُ عُوضًا مَعْدَكًا، لِأَنَّ الْمَاءِ وَقُتًا لايكُونُ الآذَاءُ عَرْضًا صَحِيْحًا، لِأَنَّ الْآذَاء فِي مُطْلَقِ الْمُوسِلُ وَلَمْ يُوقِقْتُ لِلْآذَاءِ وَقُتًا لايكُونُ الآذَاءُ عَرْضًا صَحِيْحًا، لِأَنَّ الْاَدَاء فِي الْعَدِ غَرْضُ الْفَصْلِ وَلَعْ يَوْفَقَ لَكُونُ الآذَاءُ عَوْضًا، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْآذَاء فِي الْعَدِ غَرْضُ صَحِيْحً، وَالْجَوَابُ فِيهِ أَنَّهُ الْالْوَاءُ وَالْمَا لِي الْمُعْوضَةِ وَلايصُلُحُ عُوضًا، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْآذَاء فِي الْعَدِ غَرْضُ صَحِيْحٌ، وَالْمُولِ عَلَى الْمُعَاوضَةِ وَلايصُلُحُ عُوضًا، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْالْوَاء فِي الْعَدِ عَرْضً صَحِيْحٌ، وَالْمُولِ عَلَى الْمُعَاوضَةِ وَلايصَلُعُ الْمَافِقِ الْقَوْمِ بَاطِلًا لِمَا فِيهِ الْمَالِقِ الْمُولِ اللهُ الْمَافِقِ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى النَّهُ مِلْ الْمَالِقِ اللْمُولِ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى النَّهُ الْمَافِيةُ اللْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّيْ اللَّالَةُ اللْمَافِيةُ اللْمُ الْمَالَة بِالشَّرُولُ عَلَى النَّهُ الْمَافِيةُ اللَّهُ الْمُولِ الْمَافِيةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى النَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤَمِلُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤَمِلُ اللْمُؤْ

توجمہ: صاحب ہدایہ والی کر چے ہیں کہ یہ مسئلہ کی صورتوں پر مشمل ہے پہلی صورت وہ ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب قرض خواہ نے یوں کہا میں نے ایک ہزار کے عوض اس شرط کے ساتھ پانچ سودرا ہم پرتم سے سلح کی کہ تم یہ پانچ سودرا ہم مجھے کل دیدینا اور تم زیادہ سے بری ہولیکن اگر تم نے کل مجھے پانچ سودرا ہم نہ دیا تو تم پر حسب سابق ایک ہزار درا ہم باقی رہیں گے، اس کا تھم یہ ہے کہ اس صورت میں مشکلم کی بات کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ اس نے صراحنا براک کو معلق کیا ہے، الہذا اس پر عمل کیا جائے گا۔

تیسری صورت میہ کے قرض خواہ نے یوں کہا میں نے ایک ہزار دراہم میں سے تھے پانچ سوسے بری کردیا اس شرط پر کہ تم کل مجھے پانچ سو دراہم دیدینا تو اس میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقروض پانچ سوادا کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اس نے ابراء کومطلق رکھا ہو اور پانچ سوکی اوا نیگی مطلق عوض بننے کے لائق نہیں ہے تاہم وہ شرط بن سکتی ہوتو اس کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہوگیا، اس لیے میصورت مقید بالشرط نہیں ہوگی۔ برخلاف اس صورت ٹے جب قرض خواہ نے خمس مائلة کی اوا نیگی والی بات پہلے کی ہو، کیوں کہ اس ادا نیگی کے ساتھ ابراء متصل ہوگیا ہے تو اس حیثیت سے کہ ابراء مطلق عوض نہیں بن سکتا وہ مطلق ہوگا اور اس اعتبار سے کہ ابراء شرط بن سکتا ہے وہ مطلق ابراء نہیں ہوگا اور شک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہیں ہوگا، لہذا دونوں صورتوں میں فرق ہوگیا۔

چوتھی صورت سے ہے کہ اگر قرض خواہ نے یوں کہاتم مجھے پانچ سودرہم دیدواس شرط پر کہتم مابقی سے بری ہواوراس نے ادائیگی کا کوئی وقت نہیں بیان کیا۔اس کا حکم میہ ہے کہ ابراء سے اور قرضہ مقروض پرعوز نہیں کرے گا، کیوں کہ میطلق ابراء ہے،اس لیے کہ

### ر آن الهداية جلدال على الما على الما على الما على على الما على على الما على

جب قرض خواہ نے اداء کے لیے کوئی وقت نہیں بیان کیا تو ادائیگی میں کوئی سیح غرض نہیں ہوگی اس لیے کہ بیادائیگی تو اس پر مطلق وقت میں واجب ہے لہذا ابراء مقید نہیں ہوا بلکہ ادائیگی معاوضہ پرمحمول کی جائے گی حلال کہ ابراء عوض نہیں بن سکتا۔ برخلاف اس صورت کے جو پہلے گذر چکی ، کیوں کہ غدمیں اداکرنا صحیح غرض ہے۔

پانچویں صورت بیہ ہے کہ قرض خواہ نے یوں کہا اگرتم نے مجھے پانچے سودراہم دیایا بیکہ إذا أذّیت یامتی أدیت کہا تواس كاحكم بیہ ہے کہ ابراء سی نہیں ہے، کیوں کہ منظم نے اسے صرح شرط پر معلق كرديا ہے حالاں كہ براءت كوشرطوں پر معلق كرنا باطل ہے، كيوں كہ اس ميں تمليك كامعنی ہے حتی كہ ردكر نے سے براءت رد ہوجاتی ہے۔ برخلاف پہلی صورت كے، كيوں كہ وہاں قرض خواہ نے صراحنا شرط كا جملہ ادا نہيں كیا ہے، لہذا اس ابراء كوشرط كے ساتھ مقيد ہونے پر محمول كيا جائے گا۔

#### اللغاث:

ولم يعط بنيس ديا ومقرون كساته ملا موار ولم يوقت كوقت مقررنيس كرديا

#### قرضے كى مصالحت من غيرواضح توقيت:

بیعبارت ماقبل والے مسئلے ہے مربوط اور متعلق ہے اور ابراء اور اسقاط کو مقید کرنے اور نہ کرنے کی کل پانچ صور تیں ہیں جن میں ہے ایک صورت تو وہی ہے جو متن کے تحت اوپر بیان کی گئی جس میں حضرات طرفین ٹی ٹی اور امام ابو یوسف را ٹی ٹی کا ختلاف ہے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ قرض خواہ اس شرط پر الف کے عوض خصص مائة پر مصالحت کرے کہ اگرتم دو گے تو ما بھی ہے بری رہوگے اور اگر نہیں دو گے تو پورا الف تم پر علی حالہ واجب رہ گا۔ اس کا حکم بیہ ہے کہ قرض خواہ کے ول کے مطابق معاملہ کیا جائے گا لیمن اگر مقروض غدییں خصص مائة اے دے گا تو بری الذمہ ہوگا ور نہ اس پر پورے ایک ہزار در اہم واجب الاً داء ہوں گے۔

(۳) تیسری صورت میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقرض خواہ پہلے براءت کا تذکرہ کرے اور پھر غدیمیں حمس ہائة اداء کرنے کی بات کے تواس صورت میں ابراء واقع ہوگا خواہ مقروض غدیمیں خمس ہائة دے یا نہ دے، کیوں کہ ابراء مقدم بھی ہے اور خمس ہائة کی ادائیگی کو قد سے مطلق بھی ہے، رہی خمس ہائة کی ادائیگی تو بدادائیگی مطلق عوض ہیں بن سکتی، کیوں کہ بیتو بہر صورت مقروض پر واجب ہے اور اس سے اسے کوئی فائدہ (براءت کا) نہیں سلے گا۔ ہاں بیادائیگی شرط بن سکتی ہے لیکن چونکہ صراحنا اس نے مقید بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ابراء کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہوگیا ہے اور شک کی وجہ سے تقید ٹابت نہیں ہوتی لہذا یہاں ابراء مقید نہیں ہوگا۔ البت اگر قرض خواہ پہلے خمس ہائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں فہ کور پہلی صورت میں ہے تو اس وقت ابراء مقید ہوتا، کیوں کہ اب بیابراء ادائے خمس ہائة کی ادائیگی کی بات کرتا جیسے کتاب میں فہ کور پہلی صورت میں ہے تو اس وقت ابراء مقید ہوتا، کیوں کہ اب بیابراء ادائے خمس ہائة کے ساتھ مقرون اور مصل ہے اور ابراء اور ادائے خس سے کلام کا آغاز کرنے کے حوالے سے ابراء کے مقید ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہے پہلے اس فرق کودل کی ڈائری پرنوٹ کرلیں پھر مطالعہ کریں۔

(۷) چوتھی صورت میہ کے قرض خواہ نے وقت اور دن تاریخ کی تعیین کے بغیر مطلق کہا مجھے پانچ سودراہم اداکردواس شرط پر کہتم بقید پانچ سوسے بری ہوتو میابراء مطلق ہوگا، یعنی مقروض پانچ سودراہم سے تو فوراً بری ہوجائے گا اور بقید پانچ سوکی ادائیگی میں اسے اختیار ہوگا جب چاہداکرے، کیونکہ یہال قرض خواہ نے خمس ہانی کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، اس لیے اس صورت میں ابراء مطلق ہوگا اور معاوضہ پرمحول ہوگا نیز متکلم کے کلام کولغو ہونے سے بچانے کے لیے اسے عوض نہیں قرار دیا جائے گا۔

### ر من الهداية جلدال ي المالي المالي على المالي على المالي على المالي على المالي المالي على المالي المالي المالي

(۵) پانچویں صورت بیہ کہ قرض خواہ نے صراحت کے ساتھ ابراء کو خمس مانة کی ادائیگی کی شرط پر معلق اور مشروط کر کے بول کہا إن أڈیت یا ذا أدیت یا متی أدیت التی خمس مانة فأنت بوئ من الفضل تو اس کا تھم بیہ ہے کہ ابراء صحح نہیں ہے، کیوں کہ براء ت کو شرط پر معلق کرنا باطل ہے اس لیے کہ ابراء اسقاط ہے اور اسقاط میں تملیک کا معنی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اگر مقروض ابراء کورد کردے تو ابراء رد ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں براءت ساقط ہوجائے گی۔

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلْاَخَرَ لَا أَقُرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُوَخِّرَهُ عَنِّيْ أَوْ تَحَطُّ عَنِيْ فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرًّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ به.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے مال کا اقرار نہیں کروں گا جب تک تم مجھے مہلت نہ دیدویا مجھے معاف نہ کر دواور قرض خواہ نے وہ کام کر دیا تو جائز ہے، اس لیے کہ مدیون مکروہ نہیں ہے اور اس مسئلہ کا مطلب بہ ہے کہ مقروض نے چیکے سے یہ بات کہی ہوتا وہ بی ہوتا وہ بیکر لیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ لا أقر ﴾ مين اقرار نبين كرون كا \_ ﴿ تحط ﴾ توساقط كرد \_ \_ ﴿ مكره ﴾ مجبوركيا كيا ـ ﴿ سرّاً ﴾ چيكے چيكے ـ

#### اقراركومهلت معمشروطكرنا:

مسکہ یہ ہے کہ زید پر عمر کے بچھ دراہم قرض ہیں اور زید چیکے سے عمر سے یہ کہتا ہے کہ میں اسی صورت میں تمہارے مال کا اقر ار کروں گا جب تم بچھے ان کی ادائیگی میں پچھ مہلت دو گے یا ان دراہم کی ادائیگی سے مجھے بری کردو گے۔اب اگر عمر یعنی قرض خواہ مقروض کی بات مان لیتا ہے اور وہ مہلت دیدیتا ہے یا اسے معاف کردیتا ہے تو درست اور جائز ہے، کیوں کہ قرض خواہ برضاء ورغبت میں مان لیتا ہے اور اس سلسلے میں وہ مکرہ اور مجبور نہیں ہے، بلکہ بینہ اور تسم وغیرہ کے ذریعے وہ اپنادین ثابت کرسکتا ہے، اس لیے وہ جس پہلو پر بھی راضی ہوگا اس کے مطابق فیصلہ بھی ہوگا۔ ہاں اگر مدیون علانہ طور پریہ کہے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا اور بردور باز واسے مقرلہ کا حق ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔







وَإِذَا كَانَ اللَّيْنُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْهِ عَلَى ثَوْبٍ فَشَرِيْكُهُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نَصْفَ النَّوْبِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيْكُهُ رَبُعُ اللَّيْنِ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ اللَّيْنَ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَ انْفَنَيْنِ إِذَا قَبَضَ أَحَدَهُمَا شَيْأً مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَقْبُوْضِ، لِأَنَّهُ إِذَا وَالنَّمُوةِ فَلَهُ مَالِيَةُ اللَّيْنِ بِإِعْتِيَارِ عَاقِيَةِ الْقَبْضِ، وَهِذِهِ الرِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلِ الْحَقِّ فَيصِيْرُ كَزَيَادَةِ الْوَلَدِ وَالنَّمُورَةِ فَلَهُ مَالِيَةُ اللَّيْنِ بِإِعْتِيَارِ عَاقِيَةِ الْقَبْضِ، وَهِذِهِ الرِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلِ الْحَقِّ فَيصِيْرُ كَزَيَادَةِ الْوَلَدِ وَالنَّمُورَةِ فَلَهُ مَالِيَهُ اللَّيْنِ بِإِعْتِيَارِ عَاقِيَةِ الْقَبْضِ، وَهِذِهِ الرِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلِ الْحَقِّ فَيصِيْرُ كَوْيَادَةِ الْوَلَدِ وَالنَّمُورَةِ فَلَهُ مَالِي الْمُشْتَرِكِةِ وَلِيَادَةً وَقَدْ فَيصَةً اللَّيْنِ بِاعْتِيلِ الْمُشْتَرِكُ وَلَيْكُة حَتَّى يَنْفَذَ تَصَرُّفَةً فِيهُ وَيَضْمَنُ لِشَرِيْكِهِ حِصَّتَةُ، وَاللَّيْنُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةً الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُؤْرُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُورُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُؤْرُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُؤْرُونِ بَيْنَهُمَا وَقِيْمَةُ الْمُشَارَكَةِ وَإِلَّا أَنْ يَتَعْمُ الْفُولِ، لِلَّى الْقَابِصَ قَيْصَ نَصَيْهُ لَكِنْ لَكُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ التَّوْبِ، لِلَانَ مَنْ الْقَابِصَ قَيْمُ الْمُثَارِعُ فَيْ الْمُشَارَكَةِ إِلَا أَنْ يَصَعْمَ النَّولِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُنْ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْلُونِ الْمُشَارَكَةِ إِلَالَ الْمُشَارَكَةِ إِلَالَى الْمُشَارِعُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونِ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

ر آن الهداية جلد ال ي تحالي المعالي الما ي المعالي على الما ي المعالي على الما ي المعالي الما ي المعالي المعا

ملکت پرباتی رہے گی، کیوں کہ اب بیمین در حقیقت دین نہیں ہے اور قابض نے اسے اپنے حق کابدل سمجھ کر اس پر قبضہ کیا ہے اس لیے وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور اس میں اس کا تصرف نافذ ہوگا اور بیرقابض اپنے شریک کے لیے اس کے حصے کا ضامن ہوگا۔

اوردین مشترک یہ ہے کہ ایک ہی سبب سے وہ واجب ہوا ہو جیسے پینچ کا ثمن جب ایک ہی صفقہ سے ہواور مال مشترک کا ثمن اور
وہ مال جو دولوگوں کے مابین موروث ہواور مشتر کہ طور پر ہلاک کردہ چیز کی قیمت۔ جب تم نے بیہ جان لیا تو کتاب والے مسئلے میں ہم
کہتے ہیں کہ غیر مصالح شریک کو بیرتی ہے کہ وہ مدیون کا بیچھا کر کے اس سے دین وصول کر لے، کیوں کہ مدیون کے ذمہ اس کا حصہ
باقی ہے اس لیے کہ قابض تو اپنے جھے پر قابض ہو چکا ہے تا ہم غیر مصالح کو مشارکت کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ چاہے تو نصف
بوجہ نے لے اس لیے کہ قابض تو اپنے حصے پر قابض ہو چکا ہے تا ہم غیر مصالح کو مشارکت کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ چاہے تو نصف
بوجہ نے لے اس لیے کہ اسے حق مشارکت حاصل ہوائا یہ کہ اس کا شریک (قابض) چوتھائی دین کا ضامن ہوجائے ، کیوں کہ اس کا بھی حق ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَتَبِع ﴾ يَتِهَا كرے۔ ﴿ از داد ﴾ بره گيا، بحر پور بوگيا۔ ﴿ عاقبة ﴾ انجام۔ ﴿ مستهلك ﴾ جس كوجان بوجه كر بلاك كيا كيا بوء۔ شريكين ميں سے كى ايك كى مصالحت:

صورت مسئلہ بہ ہے کہ اگر کی خفس پر دوآ دمیوں کا قرض ہومثلاً دولوگوں نے کوئی مشترک چیز فروخت کی ہواور مشتر کی پراس کا سخن واجب ہو یا مشتر کہ طور پر انھوں نے کوئی چیز فریدی ہو یا دولوگوں کے کی وارث کا انقال ہوا ہواور وہ دونوں اس کے کی ایسے دین کے وارث ہوئے ہوں جو کی خفس پر باتی ہوکسی نے بیاان دونوں کی کوئی چیز ہلاک کی ہواور مہلک پران کے لیے ضان واجب ہوا ہوتو ان تمام صورتوں میں جو بھی مال ہوگا وہ ان کے مابین مشترک ہوگا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شریک دین کے چھ جھے پر قبضہ کر لیتا ہوتو ان تمام صورتوں میں جو بھی مال ہوگا وہ ان کے مابین مشترک ہوگا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شریک دین کے چھ جھے پر قبضہ کر لیتا ہوتو دوسرے شریک کو دوباتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ مدیون سے ایپ کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ مدیون سے ایپ کا اختیار ہوگا (۱) یا تو دوسر سے شریک ہو جاتا ہوتو پھر توب لے لے اور ما بھی دین وصول کر لے اور ما بھی دین اس مضرک در ہے۔ لیکن اگر قابض اور مصالح شریک غیر مصالح اور غیر تعالی ہوجاتا ہوتو پھر توب سے غیر مصالح کا دعوی ختم ہوجاتے گا دورایک چوتھائی کا صفائ مطلح کا دعوی ختم ہوجاتے گا اور ایک چوتھائی میں دہ ہرا عتبار سے شریک ہول کر لے۔ بہر صورت غیر قابض اور غیر مصالح شریک کو سے اختیارات ملیس کے کیوں کہ اصل یعنی دین میں دہ ہرا عتبار سے شریک ہولیائی کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہول اختیارات ملیس کے کیوں کہ اصل تعنی دین میں دہ ہرا عتبار سے شریک ہولیائی کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہول گی ان سب میں وہ شریک وہ ہرا عتبار سے شریک ہوئی گئی ہے۔

قَالَ وَلَوِاسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَصِيْبَةً مِنَ اللَّيْنِ كَانَ لشَّرِيْكِهِ أَنْ يُّشَارِكَةً فِيْمَا قَبَضَ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ يَرُجِعَانِ عَلَى الْعَلِيْمِ بِالْبَاقِيِ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا اَشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوْضِ لَابَكُ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِيُ عَلَى الشِّرْكَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر احد الشریکین نے اپنے جھے کا دَین وصول کرلیا تو دوسرے شریک کومقوضہ جھے میں شرکت کرنے کا

### ر آن البداية جدرا عرص اعم على بيان ين على اعم على بيان ين على اعم على بيان ين على المام على بيان ين على المام على المام على بيان ين على المام على

حق ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں پھروہ دونوں مقروض سے مابھی دین واپس لیں گے۔اس لیے کہ جب مقبوض میں وہ دونوں مشترک ہوگا۔

#### اللغات:

﴿استوفى ﴾ بوراوصول كرليا ـ ﴿غريم ﴾ قرض دار ـ

شریکین میں سے کی ایک کی مصالحت:

مسکدیہ ہے کہ دین مشترک میں سے اگر احدالشریکین نے اپنے جھے کا دین وصول کرلیا تو دوسرے شریک کواس میں ہے آ دھا لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ دین جب مشترک ہے تو اس کا ہر ہر حصہ مشترک ہوگا اور لین دین دونوں میں شرکت ثابت ہوگی۔اور جب حسہ مقبوضہ مشترک ہوگا تو ظاہر ہے کہ ماہمی حصہ بھی مشترک ہوگا۔

قَالَ وَلَوِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيْكِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ، لِاَنَّهَ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمُقَاصَةِ كَمُلًا، لِأَنَّ مَبْنِيَ الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيْطَةِ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ دَفْعُ رُبْعُ الدَّيْنِ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَاسَبِيْلَ لِلشَّرِيْكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّةُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ، وَالْإِسْتِيْفَاءُ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ ثَمْنِهِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ، وَلِلشَّرِيْكِ أَنْ يَتَّبِعَ الْغَرِيْمُ فِي جَمِيْع مَاذَكَرْنَاهُ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ لِأَنَّ الْقَابِضَ اِسْتَوْفَى نَصِيْبَةٌ حَقِيْقَةً للكِنْ لَهُ حَقُّ الْمَشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ لَايُشَارِكَهُ، فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبِضَ ثُمَّ تَولى مَاعَلَى الْغَرِيْمِ لَهُ أَنْ يُّشَارِكَ الْقَابِضَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِالتَّسْلِيْمِ لِيُسَلِّمَ لَهُ مَافِي ذِمَّةِ الْغَرِيْمِ وَلَمْ يُسَلِّمْ، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُقَاصَةُ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيْكُ لِأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيْبِهِ لَامُقَتَّضٍ، وَلَوْ أَبْرَأَةٌ عَنْ نَصِيْبِهِ فَكَذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ إِتَّلَافٌ وَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَلَوْ أَبْرَأَةٌ عَنِ الْبَعْضِ كَانَتْ قِيْمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَابَقِيَ مِنَ السِّهَامِ، وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّاعَيْدِ اعْتَبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ، وَلَايَصِحُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا مِنْهُ أَوِ اشْتِرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ هَلَكَ فِي يَدِه فَهُوَ قَبْضٌ، وَالْإِسْتِيْجَارُ بِنَصِيْبِهِ قَبْضٌ، وَكَذَا الْإِحْرَاقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوْسُفَ رَحَالِلُهُ عَلَيْهُ، وَالتَّزَوُّ جُ بِهِ إِتَّلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا الصُّلْحُ عَلَيْهِ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمَدِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر احد الشریکین نے اپنے دین کے جھے کے عوض سامان خرید لیا تو اس کے شریک کو بیت ہوگا کہ اس سے اپنے دین کے چھے کا دار ومدار سے دین کے چوتھائی جھے کا ضامن بنالے، کیوں کہ شریک مکمل طور پر اپنا حق وصول کرنے والا ہے، اس لیے کہ بھے کا دار ومدار

ر آن البداية جدر العام من المسلم الما المسلم العام من كي بيان بس كي

مماکست پر ہے۔ برخلاف سلح کے، کیوں کہ اس کا دار و مدارچھم پوٹی اور رعایت پر ہے، اب اگر ہم شریکِ قابض پر چوتھائی دین کی اوا نیگی کو لازم قرار دیدیں تو اسے ضرر ہوگا، اس لیے قابض کو اختیار ہوگا جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور نیچ کی صورت میں دوسرے شریک کو کپڑے (میں شرکت کا) کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ قابض شریک عقد سے اس کا مالک ہو چکا ہے۔ اور یہاں دین کی وصولیا بی مبیع یعنی تو ب کے شمن اور قرض کے مابین مقاصہ کے ذریعے ہوئی ہے اور غیر قابض شریک کو بیر تق ہے کہ تمام صور توں میں وہ اصل مقروض سے اپنا حصہ وصول کرے، کیوں کہ مقروض کے ذمہ اس کاحق باقی ہے، اس لیے کہ قابض نے تو حقیقتا اپنا حصہ وصول کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہی حق ہے۔

پھر اگر قابض نے مقبوضہ چیز غیر قابض کے حوالے کر دیا اس کے بعد مقروض پر مابقی دین ہلاک ہوگیا تو شریک غیر قابض کو قابض کے ساتھ شرکت کاحق ہوگا، کیوں کہ شریکِ غیر قابض ای لیے ترک شرکت پر راضی ہوا تھا تا کہ اسے مقروض کے پاس موجود دین مل جائے حالاں کہ وہنہیں ملاءاس لیے اب وہ شرکت کرےگا۔

اورا گرکسی ایسے دین کی وجہ سے مقاصہ ہوا ہو جو مدیون کا پہلے ہے کسی پر ہوتو دوسرا شریک اس شریک پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اب قابض شریک مقروض کا حق دا کرنے والا ہے تقاضا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر احدالشریکین مدیون کو اپنے جھے سے بری کردے تو بھی یہی تھم ہے، کیوں کہ بیا تلاف ہے اور قبضہ نہیں ہے اور اگر کچھ جھے سے بری کرے تو باقی کی تقسیم مابقی سہام کے مطابق ہوگی اور اگر احدالشریکین اپنے جھے کی وصولیا بی مؤخر کردے تو مطلق ابراء پر قیاس کرتے ہوئے امام ابویوسف والتھ لیڈ کے یہاں صحیح ہے لیکن حفرات طرفین وہا تھا کہ یہاں صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے قبضہ سے پہلے دَین کی تقسیم لازم آتی ہے۔ اگر احد الشریکین نے مقروض کی کوئی چیز غصب کر لی یا شرائے فاسد کے طور پر اس سے کوئی چیز خرید لی اور وہ چیز اس کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو یہ قبضہ شار ہوگا اور اپنے جھے کے کوش مقروض سے کوئی چیز کرایہ پر لینا بھی قبضہ ہے نیز مقروض کا سامان جلانا بھی امام محد ہے میاں بویوسف والتھ یا کا اختلاف ہے اور دین کے کوش نکاح کرنا ظاہر الروایہ میں اتلاف ہے نیز دم عمد سے دین پر صلح کرنا ہوگی اتلاف ہی اتلاف ہی ۔۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ سَلَعَة ﴾ سَامَان، مَتَاع \_ ﴿ مقاصة ﴾ ادلابدلى \_ ﴿ مماكسة ﴾ قيت كم كرانا \_ ﴿ إغماض ﴾ چثم پوشى ، رعايت ونرمى كرنا \_ ﴿ حطيطة ﴾ معاف كرنا، كرانا \_ ﴿ استيفاء ﴾ وصولى ، حصول \_ ﴿ إتلاف ﴾ بلاك كرنا \_ ﴿ استيجار ﴾ كرابي وصول كرنا \_ ﴿ إحراق ﴾ جلانا \_

### قرض خواہوں میں سے ایک شریک کا اپنے ھے کے عوض کوئی سامان لینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر دولوگوں کا قرضہ باتی ہواور دونوں نے بر ابر برابر قرض دیا ہو پھر ان میں ہے ایک قرض خواہ اپنے صد ٔ دین کے عوض مدیون سے کوئی سامان خرید لے تو دوسرے قرض خواہ کو بید تن اوراختیار ہوگا کہ وہ شریک مشتری کو چوتھائی دین کا ضامن بنا دے اس لیے کہ بچے کا دار ومدار مماکست پر ہے یعنی بائع اپنے مال اور اپنی چیز کا پوراثمن وصول کرتا ہے جب کہ

### ر آن الهداية جلد ال ي المهم المستخطر ١٥٤ المهم الكام ع ك بيان ين الم

مشتری کم ہے کم میں اسے لیتا ہے، اس لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ مشتری نے اپنا پورا پورادین وصول کرلیا ہے، لہذا وہ شریک ٹائی کے لیے ضامن بے گالیکن شراء کا معاملہ ملئے ہے، کیوں کہ ملئے میں عموماً کم لیاجاتا ہے اور مقروض کے ساتھ نری اور چثم پوشی کا معاملہ ہوتا ہے اسر ہم صلح میں مصالح پر ربع دین کی ادائیگی کو لازم کردیں تو اس سے مصالح کو ضرر ہوگا۔ اس لیصلے والی صورت میں قابض کو دفع ضان میں اختیار ہوگا۔

و السبیل للشویك النح اس كا حاصل بیہ کہ اگر ایک شریک اپنے جھے کے دین کے عوض مقروض سے كپڑا خرید لیتا ہے تو غیر مشتری شریک کواس كپڑے میں شرکت كاحق نہیں ہوگا كيوں كه شريک مشتری نے جائز طریقے سے اسے خریدا ہے اور وہ اس كا عمر مشتری نے جائز طریقے سے اسے خریدا ہے اور وہ اس كا مالک ہو چكا ہے اور چونكہ صراحنا اس نے اپنا قرض نہیں وصول كیا ہے اور دوسرا شریک قرض اور دین ہی میں اس كاشریک و ہم ہوسكتا ہے اور يہاں قرض ہے نہیں ، اس لیے اس كپڑے میں دوسرے كی '' دال نہیں گلے گئ' ہاں بیشریک مقروض اور مدیون سے اپنا حصہ وصول كرے گا، كيوں كہ اصل حق اس بر ہے بيالگ بات ہے كہ مشترى اپنے جھے میں اسے شریک كرلے۔

فلو سلم له المنع فرماتے ہیں کہ اگر شریک قابض مقبوضہ کپڑے کوغیر قابض کے حوالے کرنا چاہا، لیکن تسلیم سے پہلے ہی مقروض پر مابقی مال ہلاک ہوگیا تو اب وہ شریک قابض کے ساتھ شریک ہوگا، کیوں کہ غیر قابض ای صورت میں ترک شرکت پر راضی ہوا تھا تا کہ مقروض کے ذمہ جودین ہے وہ پورا اسے مال جائے ، لیکن مقروض کے مفلس ہونے یا مرجانے کی وجہ سے چونکہ اس سے وصول کرنا معتذر ہے، اس لیے اب شرکت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچاہے۔

ولو وقعت المقاصة المنح مسك بيہ به كدونوں قرض خواہوں ميں سے ايك پرمقروض كا بھى قرض تھا اوراس نے اسى قرض كے عوض اپنے قرض سے مقاصه كرليا تو اس صورت ميں بھى دو مراشريك اس ميں شريك نہيں ہوسكا، كيوں كه اس صورت ميں تو اس شريك نے مقروض كواس كاحق" ديا" ہوا داس سے" ليا" نہيں ہے، يہى حال برى كرنے كا بھى ہے، كيوں كه ابراءاتلاف ہے بقضہ اور استيفاء نہيں ہے۔ اور اگر احد الشريكين ميں سے كى نے مقروض كواپنے صه دين كے كچھ جھے سے برى كيا تو اب اس كے جھے كا اور استيفاء نہيں ہوگا اى كے مطابق اسے ماقتی سے حصه ملے گا، مثلاً دونوں قرض خواہوں كا مقروض پر پچاس پچاس 50 و و پئے دين مقاور ايك نے اپنے جھے كا نصف يعنى 25 رو پير معاف كرديا تو اب ماقى دين تين حصوں پر تقسيم ہوگا جس ميں سے دو جھے برى نہ كرنے والے كا ہوگا۔

ولو أحو المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگراحد الشريكين نے اپنے جھے كے دين كا مطالبہ مؤخر كر ديا توبية اخيرا مام ابويوسف وليُشْايْهُ كے يہاں صحيح ہے جيسے مقروض كوقرض سے بالكل برى كرنا صحيح ہے ليكن حضرات طرفين واليُّنَّ كے يہاں بية تاخير صحيح نہيں ہے، كيوں كہ جب ايك شريك كى طرف سے تاخير نہيں ہے تو اسے فی الفور مطالبہ دين كاحق ہوگا اور اگر وہ مطالبہ كرليتا ہے تو دين پر قبضہ سے پہلے اس كى تقسیم لازم آئے گی حالاں كہ قبل القبض دين كی تقسیم درست نہيں ہے۔

ولو غصب النع واضح ہے۔والتزوج به إتلاف النع اس كا حاصل بيہ كدايك عورت پر دولوگوں كا قرض تھا اوران ميں سے ایک نے اپنے حصد دین كوم بنانا در حقیقت اس كا سے ایک نے اپنے حصد دین كوم بنانا در حقیقت اس كا اللاف ہوگا۔ ایسے ہى اگر كى قرض خواہ نے عمداً مقروض كوزنمى كرديا پھر اس سے قرض كے عوض صلح كرليا تو يہ بھى قبضہ نہيں ہوگا، بلكہ

## ا تلاف ہوگا یعنی ان صورتوں میں سے کی بھی صورت میں دوسرے شریک کوشرکت کاحق نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا كَأَنَّ السَّلَمُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيْبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَٰ حَمَّةٍ وَحَالَٰ الْمَالَةِ الْمَوْلِيُ وَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تروجہ این خرماتے ہیں کہ اگر تیج سلم میں مسلم فیہ دولوگوں کے ماہیں مشترک ہواوران میں سے ایک شریک نے اپنے جھے کے عوش رائس المال پرصلح کرلیا تو حضرات طرفین دائٹی کے بہاں بیصلح جائز نہیں ہے امام ابو یوسف دائٹی فرماتے ہیں کہ دیگر دیون پر قیاس کرتے ہوئے بیٹ کہ دولوگوں نے ایک غلام خریدا پھران میں سے ایک کرتے ہوئے بیٹ کھی جائز ہے کہ دولوگوں نے ایک غلام خریدا پھران میں سے ایک نے اپنے جھے میں ناح کوفنح کردیا۔ حضرات طرفین مزائٹی کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر ایک شریک کے جھے میں خاص کر ہم صلح کو جائز قرار دیدیا جائے تو اس کے لیے دیری تو ایسے دین کی تقسیم لازم آئے گی جو ذمہ میں خابت ہوگا اور اگر دونوں کے جھے میں صلح کو جائز قرار دیدیا جائے تو اس کے لیے دوسرے کی اجازت ضروری ہوگی۔ برخلاف کسی عین کی خریداری کے۔ بیٹھم اس وجہ سے کہ عقد کی وجہ سے مسلم فیہ واجب ہوجاتا کہ دوسرے کی اجازت ضروری ہوگی۔ برخلاف کسی عین کی خریداری کے۔ بیٹھم اس وجہ سے بھی کہ اگر ایک کی صلح یا فنج کو جائز مان میں اس کا شریک ہوگا پھر جب دوسرا اس میں شریک ہوجائے گا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور بیچ بھی مقبوض میں اس کا شریک ہوگا پھر جب دوسرا اس میں شریک ہوجائے گا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور بیچ بھی سے کہ مقوض میں اس کا شریک ہوگا پھر جب دوسرا اس میں شریک ہوجائے گا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور بیچ بھی سلم کے سقوط کے بعداس کو دوبارہ جائز قرار دینے کی طرف مفضی ہوگی۔

حفرات مشائخ رہائی ہیں کہ بیتکم اس صورت میں ہے جب دونوں نے رأس المال کومخلوط کردیا ہولیکن اگر انھوں نے رأس المال کومخلوط نہ کیا ہوتو پہلی صورت مختلف فیہ ہے اور دوسری صورت متفق علیہ ہے۔

#### اللغات:

﴿سلم﴾ وه ني جس ميں مبع كو حاضر كرنا ضرورى نہيں ہوتا۔ ﴿ أَقَالَ ﴾ ني واپس كرلى۔ ﴿ شواء ﴾ خريد۔ ﴿عود ﴾ لوثنا، واپس آنا۔

#### مذكوره بالاستله بين تعاسلم كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے مل کر بچے سلم کا معاملہ کیا اور مسلم فیدان کے مابین مشترک ہو پھران میں سے ایک شخص

### ر آن البداية جدال ي المالي المالية جدال المالية جدال المالية جدال المالية الما

ا پنے جھے کا رأس المال لے کر بیع سلم سے سبکدوش ہوجائے اور اس طرح وہ مصالحت کرلے تو حضرات طرفین ٹڑا تھڑا کے یہال میہ مصالحت صحیح نہیں ہے جب کدامام ابو یوسف را تھیا کے یہاں میں مصالحت درست اور جائز ہے۔

امام ابویوسف ولیٹھائڈ کی دلیل قیاس ہے کہ جس طرح دیگر دیون میں مصالحت جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مصالحت جائز ہے، کیوں کہ مسلم فیہ بھی مسلم الیہ کے ذمہ دین ہوتی ہے یا جیسے دولوگوں نے مل کر مشتر کہ طور پرایک غلام خریدا پھران میں سے ایک نے اپنا حصہ لے کر شرکت ختم کر دیا تو بیصورت بھی جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تھے سلم کے دو عاقدین میں سے ایک کا ایئے جصے کے عوض رأس المال پرمصالحت کرنا بھی درست اور جائز ہوگا۔

حضرات طرفین و النیم کی دلیل میہ ہے کہ اس ملح کو جائز قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے کیوں کہ اگر ہم اسے ایک شریک یعنی مصالح کے حق میں درست قرار دیں گے تو ایسے قرض کی تقتیم لازم آئے گی جوابھی ذمہ میں (مسلم الیہ کے ) ثابت ہے اور جس پر قبضہ نہیں ہوا ہے حالاں کہ بدون قبضہ وہ دین مشترک رہتا ہے اور غیرمملوک رہتا ہے اس لیے اس میں صلح کو جائز نہیں قرار دیا جاسکتا اور اگردونوں شریکوں کے تن میں صلح جائز قرار دے دی جائے تو اس کے لیے دوسرے کی اجازت درکار ہوگی حالاں کہ یہاں دوسرے کی اجازت معدوم ہے اس لیے جواز صلح کا راستہ بھی مسدود ہے۔

اورامام ابو یوسف ترفیقی کاصورت مسئلہ میں بچ کمل ہونے کے بعداسے فیخ کیا جارہا ہے اورعقد کممل ہونے کے بعداسے فیخ
کرنا درست اور جائز ہے، اورصورت مسئلہ میں چونکہ دین پر قبضہ نہیں ہوا ہے، اس لیے یہال عقد ابتدائی درج میں ہے اور تامنہیں
ہوا ہے، اس لیے عقد تام پر عقد ناتمام کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، بچ سلم اور عین کی خریداری میں ایک فرق یہ ہے کہ بچ سلم میں مسلم
فیہ عقد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور چونکہ عقد دونوں شریکین کی رضامندی سے واقع اور منعقد ہوا ہے اس لیے تنہا ایک شریک اسے فیخ
کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ اور بیصلے درست نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جائز قرار دینے کی صورت میں دوسرا شریک مصالح کے قبضہ کردہ
مال میں شریک ہوگا اور پھریہ مصالح مسلم الیہ سے ربع راس مال کا مطالبہ کرے گا اس طرح اس کے حق میں بچ سلم عونہیں کرتی ، الہٰذا اس خرا بی سے بچنے کے لیے بھی ندکورہ مصالحت بھی درست نہیں
ہوگی۔

قالو ا هذا النح حفزات مثائخ عَيْداللها كى رائے يہ ہے كہ حفزات طرفين وَالتَّمْ اورامام ابو يوسف وَلِيْلِيْ كا يہ اختلاف اس صورت ميں ہے جب دونوں شريک نے اپنا اپناراس المال دوسرے کے مال کے ساتھ ملا دیا ہوا ور ملانے کے بعد عقد سلم کیا ہوئیکن اگر دونوں کا راس المال علا صدہ علا صدہ ہوا ور خلط ملط نہ کیا گیا ہوتو کہلی صورت میں بید مسئلہ مختلف فیہ ہوگا۔ پہلی صورت سے بیمراد ہے آنہ لو جاز فی نصیبه خاصة یکون قسمة اللدین فی الذمة۔ اور دوسری صورت میں یعنی لو جاز لشار که فی المقبوض والے حکم میں ایام ابو یوسف والی گیا ور حضرات طرفین والی تین سب کے یہاں حکم ایک ہوگا اور لح بائز ہوگی کیوں کہ جب دونوں فریق کا راس المال ایک دوسرے سے علا صدہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شریک جس مال کے عض صلح کرے گا اس میں دوسرے شریک کے لیے شرکت کا حکم نہیں ہوگا ، کیوں کہ بید مالی غیر میں زور و چر جائز نہیں ہے۔ واللہ اُعلم وعلمہ اُتم



### فَصْلٌ فِی التَّخَارُجِ پنصل تخارج کے بیان میں ہے



تخارج کے لغوی معنی: نکلنا، علیحدہ ہونا، باہمی رضامندی سے مشترک چیز سے دست کشی کرنا۔

تخارج کے شرعی معنی: ورثاء میں سے کسی وارث کو کچھ مال دے کراسے مورث کے ترکہ سے علاحدہ کرنے کو اصطلاح شرع میں شخارج کہا جاتا ہے بشرطیکہ علاحدہ ہونے والا وارث اس کا مطالبہ کرے اور دیگر ورثاء اس پر راضی ہوں نیز میت کے ترکہ میں قرض اداء کرنا شامل نہ ہواور خارج ہونے والے کو دیا جانے والا مال نہ کورہ ترکہ کی جنس سے اس کے حق سے زائد ہوا گرترکہ سونا یا جاندی وغیرہ ہو۔ اور اگر سامان یا عقار ہوتو کم زیادہ دیا جاسکتا ہے۔ (بنایہ: ۸۸)

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ التَّرَكَةُ بَيْنَ وُرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرَكَةُ عِقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطُوهُ إِيَّاهُ أَوْ كَثِيْرًا، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ بَيْعًا، وَفِيْهِ أَثْرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ صَالَحَ تَمَاضَرَ الْأَشْجَعِيَّةِ إِمْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَبْع ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِيْنِ أَلْفِ دِيْنَادٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر چندور ثاء کے مابین ترکہ مشترک ہواور بیلوگ اپنے میں سے کسی وارث کوتر کہ کا پچھ مال دے کر ترکہ سے خارج کردیں اور وہ مال غیر منقولہ جا کداد ہو یا سامان ہوتو بیا خراج جا کرنے ہواوا سے دیا گیا مال کم ہویا زیادہ ہو، اس لیے کہ اسے بچے قرار دے کر اس کی تھیے ممکن ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی والٹوند کا اثر موجود ہے چنا نچہ حضرت عثمان غنی وناٹوند نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وناٹوند کی اہلیہ تمام عفر بنت اصبح المجعیہ سے ان کے تمن کے چوتھائی جھے پر اسی ہزار دینار کے عوض مصالحت کی تھی۔

#### اللغات:

﴿عقار ﴾ غيرمنقوله جائيداد، زمين وغيره - ﴿عروض ﴾ ساز وسامان -

#### تخارج تعريف بحكم اور دليل:

تخارج کے اصطلاحی معنی سے اس کی حقیقت اور کیفیت ونوعیت آپ پرعیاں ہو چکی ہے اور بیکھی معلوم ہو چکا ہے کہ تخارج

درست اور جائز ہے، اس سلط کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین وٹی ٹنی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی اہلیہ سے اس بڑار دینار کے عض مصالحت کی تھی اور اسے ان کے حسیۂ خمن کے ربع حصہ کا عوض قرار دیا تھا۔ صاحب ہدایہ وٹیٹیلئہ کا عن ربع شمنھا کہنا اس بات کا غماز ہے کہ بوقت وفات حضرت عبدالرحمٰن کی چارا ہلیہ تھیں اور ان کا حسہ میراث خمن تھا جو فان کان لکم ولد فلھن الشمن والے نص سے متعین ہے اور چونکہ وہ چارز وجات تھیں اس لیے ہر ہرز وجدر بعثمٰن کی مستحق تھی اور تماضر بن اصبح المجعیہ نامی عورت سے یہ مصالحت ہوئی تھی ۔ تخارج کے جواز کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خارج ہونے والا جو مال لے گا اسے اس کے حسہ ترکہ کاعوض اور شن قرار دیں گے اور یہ ہیں گہ کہ اس نے اپنے حصے کو فذکورہ خمن کے عوض فروخت کردیا ہے۔

وَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَةُ فِضَةً فَأَعْطُوهُ ذَهَبًا أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَأَعْطُوهُ فِضَّةً فَكَذَٰلِكَ لِآنَة بَيْعُ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْجِنْسِ، فِلَا يُعْتَبُرُ التَّسَاوِيُ وَيُعْتَبُرُ التَّقَابُصُ فِي الْمَجْلِسِ لِآنَة صَرَفَّ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِه بَقِيَّةُ التَّرَكَةِ بِإِنْ كَانَ جَلِيْلِ كَانَعُونُ الْقَبْضِ لِآنَة فَلْمَ ضَمَانٍ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَابُدَّ مِنْ تَجْدِيْلِ الْقَبْضِ، لِأَنَّة فَبْضُ أَمَانَةٍ فَلَايَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ، وَإِنْ كَانَتِ التَّرَكَة ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرُ ذَلِكَ فَصَالَحُونَ عَلَى فَصَالَحُونُ عَلَى فَصَلْحُونَ عَلَى فَصَلْحُونَ عَلَى فَصَلْحُونَ عَلَى فَصَلْحُونُ الصَّلْحِ عَرْضًا وَلِكَ الْجِنْسِ حَتَّى يَكُونُ نَصِيْبَةً بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ لَحِقَةً مِنْ بَقِيَّةِ التَّرَكَةِ الْحِتْرَازًا عَنِ الْرِبُوا، وَلَابُكَ مِنَ التَّقَابُضِ فِيْمَا يُقَابِلُ نَصِيْبَةً مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، لِلْاَنَة لُوسَةً التَّرَكَةِ الْحَيْرَازًا عَنِ الْرِبُوا، وَلَابُكَ مِنَ التَقَابُضِ فِيْمَا يُقَابِلُ نَصِيْبَةً مِنَ اللَّهَبِ وَالْمَالِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَاقُ عَلَى الْمَعْلِهِ عَلْمَا لَعَلَى الْمَعْلِهِ وَلَوْ كَانَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ فِي اللَّيْ الْمَالِحِ عَرْضًا جَازَ الصَّلْحُ كَيْفَ مَا كَانَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إلى السَّلْحِ عَرْضًا جَازَ الصَّلْحُ كَيْفَ مَا كَانَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إلى السَّلْحُ عَرْضًا جَازَ الصَّلْحُ كَيْفَ مَا كَانَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إلى السَّلْحُ عَرْضًا جَازَ الصَّلْحُ كَيْفَ مَا كَانَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إلى السَّلْحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ السَّلَحِ فَى الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَعْرَفِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِي الْمَعْرَافِ الْمَعْرَالِ السَّلْمِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَعْرَالُ الْمَلْولُ الْمَالِمُ الْمَعْرَالَ السَّلَاقُ الْمَعْرَالُ الْمَقْلِقُ الْمَعْرَالِ الْمَعْرَالُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُلُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ ال

ترجمہ: اوراگرتر کہ چاندی ہواور ورثاء نے خارج ہونے والے کوسونا دیا یا تر کہسونا ہواور اسے چاندی دیا تو بھی یہی تھم ہے،
کیوں کہ بدایک جنس کو دوسری جنس کے عوض پیچنا ہے، لہذا برابری کا اعتبار نہیں ہوگا البتداس مجلس میں باہمی قبضہ کرنا ضروری ہے، اس
لیے کہ بدیج صرف ہے علاوہ ازیں جس وارث کے قبضہ میں بقیہ تر کہ ہے اگروہ وجود تر کہ کا منکر ہوتو یہی قبضہ کافی ہوگا، کیوں کہ بد
قبضہ طان ہے، اس لیے قبضہ صلح کے قائم مقام ہوجائے گا اور اگروہ وارث وجود تر کہ کا مقر اور معتر ف ہوتو نیا قبضہ ضروری ہوگا، کیوں
کہوہ قبضہ قبضہ کا انت ہے اس لیے قبضہ مصالحت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

اورا گرتز کہ میں سونا چاندی اور دیگر چیزیں ہوں اور ور ٹاء نے صرف سونے یا چاندی کے عوض مصالحت کی تو بیضرور ہے کہ خارج کو دیا جانے والا مال اسی جنس سے اس کے حصے سے زائد ہوتا کہ نفذی اس کے حصے کے برابر ہوجائے اور جوزیادتی وہ بقیہ ترکہ سے اس کے حصے کے مقابل ہوجائے اور ربواسے احرّ از ہوجائے۔اور اس خارج کے حصے کے مقابل میں جوسونا یا چاندی ہواس پر ر آن البدابیر جلدال کے بیان میں اور اکا کی سامان ہوتو مطلق صلح جائز ہے، کیوں کہ ربوااور شبہہ کا معدوم ہے۔ ربوامعدوم ہے۔

اوراً کُرٹر کہ میں دراہم اور دنا نیر ہوں اور بدل صلح بھی دراہم ودنا نیر ہوں تو بھی ہرطرح صلح جائز ہے کیوں کہ جنس کوخلاف جنس کے عوض قرار دیا جائے گا جیسے بچے میں ہوتا ہے،لیکن چونکہ یہ بچے صرف ہے،اس لیے قبضہ شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿فضة ﴾ چاندی۔ ﴿ذهب ﴾ سونا۔ ﴿تساوى ﴾ برابرى۔ ﴿تقابض ﴾ جانبيں سے قِضہ۔ ﴿جاحد ﴾مكر۔ ﴿ينوب ﴾ قائم مقام بوگا۔ ﴿عرض ﴾ سامان۔

#### تركه ميس سونا جاندي مونے كى صورت ميس تحارج كا طريقه:

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) ترکہ جاندی ہواور ور ثاء نے خارج کوسونا دیا یا ترکہ سونا تھا اور ور ثاء نے خارج کو چاندی دیا تو تخارج اور صلح درست ہے خواہ دی گئی مقدار قبل ہو یا کثیر، کیوں کہ بیا کی جنس کو دو سری جنس کے عوض بیچنا ہے اور خلاف جنس کی صورت میں تفاضل اور کی بیشی درست اور جائز ہے۔ گر چونکہ بیزیج صرف ہے اور بیج صرف میں مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں بھی مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ ضروری ہوگا۔ اب جس وارث کے پاس ما بھی ترکہ بچا ہے اگر وہ اپنے پاس ترکہ کے موجود ہونے کا مشر ہوا ور بیہ کہدر ہا ہوکہ میرے پاس ترکہ کا مال نہیں ہے تو اس انکار کی وجہ سے سابقہ قبضہ کافی ہوگا اور نئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں کہ سابقہ قبضہ بھی قبضہ صلح بھی قبضہ ضمان ہے اس لیے مجانست کی وجہ سے ایک قبضہ دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوجائے گا ہال اگر وہ وارث اپنے پاس ترکہ کے وجود کا مقر اور معتر ف ہوتو اب بید قبضہ قبضہ مضمون ہوگا اور قبضہ صلح کے قائم مقام نہیں ہوجائے گا ہال اگر وہ وارث اپنے پاس ترکہ کے وجود کا مقر اور معتر ف ہوتو اب بید قبضہ مضمون کے قائم مقام نہیں ہوسکا، لہذا اس صورت میں ہوگا، کیوں کہ قبضہ صلح قبضہ مضمون ہے اور قاعدہ بیہ کہ قبضہ غیر صفمون قبضہ مضمون کے قائم مقام نہیں ہوسکا، لہذا اس صورت میں تجدید قبضہ کی ضرورت ہوگی۔

(۲) ترکہ میں سونا بھی ہو، چاندی بھی ہواور دیگر سامان بھی ہوں ااور ورثاء نے صرف سونے یا چاندی پر مصالحت کی ہوتو مصالحت میں اتناسونا اور چاندی بدل صلح کے طور پر دیا جائے جس کی مقدار مذکورہ سونے اور چاندی میں اس خارج کے حق اور حصہ سے زائد ہولیعنی اگر دیگر ورثاء کے ساتھ خارج کو ۱۰۰ گرام سونے اور ایک کلوچاندی سے تخارج کی صورت میں اسے ۱۰۰ گرام سونے اور ایک کلوچاندی سے زیادہ دیا جائے گاتا کہ ۱۰۰ گرام یا ایک کلوچاندی سے اس جنس والے جھے کے مساوی اور مقابل ہوجائے اور جو زائد مقدار ہووہ دیگر اجناس کے مقابل ہوجائے اور خارج کے حق میں سود اور بواکا شبہہ نہ ہونے پائے اس کے برخلاف اگر سامان کے عوض سلے ہوئی ہوتو یہ مطلق جائز ہے خواہ خارج کو دیا گیا مال اس کے جھے سے کم ہویا زائد اور خواہ مجلس میں عوض پر قبضہ ہویا نہ ہوا ہو، کیوں کہ سامان اور نقذی میں چنس کا اختلاف ہے اور اختلاف جو یا نہ ہوا ہو، کیوں کہ سامان اور نقذی میں چنس کا اختلاف ہے اور اختلاف جائر انتقال خیس مانع تفاضل نہیں ہے۔

(٣) تركه بھى دراہم ودنانير موں اور بدل صلح اور بدل خروج بھى دراہم ودنانير ميں سے موتو اس صورت ميں بھى مطلقا كمى بيشى

### ر آن الهداية جلد الله يوسي الماسي الماسي على الماسي على الماسي على الماسي على الماسي على الماسي على الماسي على

جائز ہے، کیوں کہ دراہم کو دنانیر کاعوض قرار دے کراختلا ف ِجنس کردیا جائے گا اور جب جنس کوخلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا تو کمی زیادتی بھی جائز ہوگی اورمجلسِ عقد میںعوض اور بدل پر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔

ترجیل: فرماتے ہیں کداگرتر کہ میں ایسا مال ہو جولوگوں پر (میت کا) قرض ہواور وارثوں نے اس شرط پریہ قرض صلح میں داخل کیا کہ صلح کرنے والا اس دین ہے دست بردار ہوگا اور یہ پورا قرضہ ورثاء کو ہوگا توصلح باطل ہوگی، کیوں کہ ایسا کرنے میں ایسے مخص (مصالح) کی طرف ہے دین کی تملیک لازم آرہی ہے جس پر دین نہیں ہے اور وہ مصالح کا حصہ ہے۔

اوراگرور ٹاء نے بیشرط لگائی کہ مصالح قرض داروں کو اس سے بری کردے اور کوئی وارث ان سے مصالح کا حصہ نہ لے توصلح چائز ہوگی، کیوں کہ بیاسقاط ہے۔ یا بیقرض دار کی طرف سے قرض کی تملیک ہے اور بیجائز ہے۔ بیجواز کا حیلہ ہے۔ اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ ورثاء بطور تبرع مصالح کے حصہ دین کو ادا کر دیں لیکن ان دونوں صورتوں میں دیگر ورثاء کا نقصان ہے سب سے بہتر توجیہ بیہ ہے کہ ورثاء مصالح کو اس کے حصہ دین کے بعد بفتد قرض دیدیں اور قرض کے علاوہ دیگر ترکہ میں اس سے مصالحت کرلیں اور مصالح قرض داروں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بقیہ ورثاء کوذ مہ دار بنادے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿تملیك ﴾ مالك بنانا\_ ﴿غرماء ﴾ قرضداران، مقروض ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا، معاف كرنا ـ ﴿نصیب ﴾ حدر ﴿استیفاء ﴾ وصولی \_

#### تركه ميس وين على الناس كي صورت:

مسکہ یہ ہے کہ اگر مورث کے ترکہ میں ایبا مال ہوجونی الحال موجود نہ ہو بلکہ کچھ لوگوں پر قرض ہواور تخارج کے وقت ورثاء یہ چاہیں کہ وہ دین بھی صلح میں داخل ہوجائے اور مصالح اس دین سے اپنا حصہ منقطع کر کے اسے ورثاء کے لیے خاص کرد ہے قیمین اور دین دونوں میں صلح باطل ہوگی اور تخارج صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ بید بین مصالح پرنہیں ہے بلکہ دوسروں پر ہے جب کہ مصالح ورثاء سے میں دین دونوں میں کا افھیں مالک بنا رہا ہے تو جب مصالح پر دین ہے ہی نہیں تو اس کی طرف سے اس دین کی تملیک باطل ہوگی،

### ر آن الهداية جلدال ير المال المحال ١٦٢ المحال ١٦١ المحال الكام على عان يس

کیوں کہ فقہ کا بیضابطہ ہے من لایملك شیأ لایملكه غیرہ لینی جوشخص کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا وہ دوسرے کواس کا مالک نہیں بنا سكتا اس ليے دين ميں صلح باطل ہے اور چونکہ صفقہ ايک ہی ہے لہذا عین میں بھی صلح باطل ہوگی۔

اوراگرور ثاء نے بیشرط لگادی کہ مصالح غرماء کواس دین ہے بری کردے اور ور ثاء میں ہے کوئی بھی شخص غرماء ہے مصالح کے حصے کا مطالبہ نہیں کرے گا بینی مصالح صرف اپنے جھے سے غرماء کو بری کردے تو بہ جائز ہے کیوں کہ بیا سقاط ہے یا جس پردین ہے اسی کودین کا مالک بنانا ہے گویا یہ جواز سلح کا ایک حیلہ ہے۔ اور دو سراحیلہ یہ ہے کہ ور ثاء کچھ نیچا تریں اور دین میں مصالح کا جو حصہ ہا اپنی طرف سے تبرعا ادا کردیں جس سے مصالح کو کما حقد اس کا حصد مل جائے گر ان دونوں صور توں میں ور ثاء کو ضرر ہوگا کہ بہلی صورت میں ضرر اس طرح ہوگا کہ وہ غرماء سے مصالح کا جمعہ واپس نہیں لے سیس گے جب کہ دوسری صورت میں ادھار کے وض ان پرمصالح کے لیے نقد مال کی ادائیگی لازم ہور ہی ہے حالاں کہ النقد خیر من النسینة ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ والتی یا نور بعد میں غرماء سے مصالح کا جتنا حصہ ہواس کے بقدر ور ثاء اسے قرض دیدیں اور بعد میں غرماء سے وہ مقدار وصول کرلیں تا کہ ان نقصان نہ ہونے یائے۔

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ وَأَعْيَانُهَا غَيْرُ مَعْلُوْمَةٍ وَالصَّلُحُ عَلَى الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِإِحْتِمَالِ الرِّبُوا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِلَانَّةُ شِبْهَةُ الشِّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتِ التَّرَكَةُ غَيْرُ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا أَعْيَانٌ غَيْرُمَعْلُوْمٍ وَيُل لَا يَجُوزُ لِكُونِهِ بَيْعًا إِذِ الْمَصَالِحُ عَنْهُ عَيْنٌ، وَالْاصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّانَّةُ لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالِحِ عِنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ وَ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيَّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُرِقٌ لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ، الْمُصَالِحِ عِنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ وَ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيَّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُرِقٌ لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ، الْمَيْتِ دَيْنٌ مُسْتَغُرِقٌ لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ الْمَيْتِ دَيْنٌ مُسْتَغُرِقٌ لَا يَتَجَلَّكُهَا الْوَارِثُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغُرِقًا لَا يَنْبَعِي أَنْ يُصَالِحُوا مَالَمْ يَقُضُوا دَيْنَة لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ، وَلَوْ فَعَلُوا قَالُوا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ الْكُرْخِيُّ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ السِّيحُسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا.

ترجیمه: اوراگرتر کہ میں دین نہ ہواور ترکہ کے اعیان معلوم نہ ہوں اور مکیلی یا موزونی چیز پرضلح ہوئی ہوتو ایک قول یہ ہے کہ سلح جائز ہے، اس لیے کہ بیشبہۃ الشبہہ ہے، اوراگرتر کہ مکیلی اور موزونی چیز کے علاوہ ہولیکن وہ اعیان غیر معلومہ ہوتو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ بیشبہۃ الشبہہ ہے۔ کیوں کہ مصالح عنہ عین ہے، چیز کے علاوہ ہولیکن وہ اعیان غیر معلومہ ہوتو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ صلح ہے۔ کیوں کہ مصالح عنہ عین ایکن اصح یہ ہے کہ صلح ہے اگر ہے کہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس لیے کہ مصالح عنہ بقیہ ورثاء کے قبضے میں موجود ہے۔ اوراگرمیت میں دین متعزق ہوتو نہ توصلح جائز ہے اور نہ ہی تقسیم جائز ہے، کیوں کہ ابھی ترکہ وارث کی ملکیت میں نہیں آیا ہو اوراگرمیت پر لازم شدہ دین محیط نہ ہوتو میت کا قرض اداء کرنے سے پہلے سلح کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میت کی حاجت مقدم ہے۔ اوراگر میت پر لازم شدہ دین محیط نہ ہوتو میت کا قرض اداء کرنے سے پہلے سلح کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میت کی حاجت مقدم ہے۔ اوراگر ورثاء نے ادائے دین سے پہلے سلح کرلیا تو مشاکح فرماتے ہیں کہ سلح جائز ہے، کیکن امام کرفئ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کیکن امام کرفئ فرماتے ہیں کہ انہ خسانا صلح اگر چہ جائز ہے کہ ہوارہ جائز نہیں ہے اور قیاساً جائز ہے۔

#### اللغات:

#### غيرمعين تركه يرمصالحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر مورث اور میت کے ترکہ میں دین کی شکل میں مال نہ ہوئیکن ترکہ کی چیزیں معلوم نہ ہوں اور کوئی وارث اپنے حصہ کے عوض مکیلی یا موزونی چیز رصلح کرتا ہے تو اس سلسلے میں حضرات مشائ کے دوقول ہیں (۱) پہلا قول جواہام ظہیر اللہ بین مرغینانی کا ہے یہ ہے کہ مصالحت جائز نہیں ہے، کیوں کہ ترکہ کی چیزیں معلوم نہیں ہیں اور ہوسکتا ہے ترکہ میں بھی مکیلی اور موزونی چیز موجود ہواور اس اعتبار سے ہم جنس کے عوض جنس پر مصالحت ہوئی اور اس میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بچتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بچتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بچتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بچتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بیتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بیتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہے، البذا احتمال سود سے بیتے ہوئی ہوراں میں کی بنتی ہو جو سود ہوں کی جو سے بیاں ساتھ کی میں میں کی بنتی ہو جو سود ہوں کی جو سے بیاں ساتھ کی بیتی ہو جو سود ہوں کی جو سے بیاں ساتھ کی جو سے بی بیاں ساتھ کی بنتی ہو جو سود ہوں کی جو سے بیاں ساتھ کی جو سے بیاں ساتھ کی بنتی ہو جو سود ہوں کی بی بیاں ساتھ کی بیتی ہو جو سود ہوں کی بیاں ساتھ کی بیتی ہو جو سود ہوں کی بیتیں ہوں کی بیتی ہو جو سود کی بیتیں ہو کی بیتی ہو جو سود ہوں کی بیتیں ہو جو سود ہوں کی بیتی ہو جو سود کی ہوں کی بیتی ہو جو سود کی ہوئی ہو جو سود کی ہو کی ہوں کی بیتی ہو جو سود کی ہو ک

(۲) دوسرا قول جوامام ابوجعفر ہندوانی کا ہے ہیہ کہ صورت مسئلہ میں سلح جائز ہے، کیوں کہ یہاں شہۃ الشبہہ کی وجہ سے ربوا کا اختمال ہے اور شریعت میں شبہہ تو معتبر ہے لیکن شبہۃ الشبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں شبۃ الشبۃ اس طور پر ہے کہ ہوسکتا ہے تر کہ میں مسئلی اور موزنی چیز نہ ہو یا اگر ہوتو اس وارث کا حصہ بدل سلح ہے کم ہواور دونوں صورتوں میں سلح درست ہے، ابندا جب جواز کے دو پہلو ہیں اور عدم جواز کا صرف اختمال ہے تو جواز والا پہلو غالب اور رائح ہوگا۔ قاضی خان میں اس کواضح قرار دیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۱۹/۵) ولو کانت المتر کة المنح مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر تر کہ میں مکیلی اور موزونی چیز نہ ہولیکن وہ غیر معلوم اعیان پر مشمل ہواور پھر کوئی وارث مکیلی یا موزونی چیز نہ ہولیکن وہ غیر معلوم اعیان پر مشمل ہواور پھر کوئی وارث مکیلی یا موزونی چیز کے عوض صلح کرتا ہے تو ایک تول کے مطابق میں خدرست نہیں ہاس لیے کہ صلح بیج جالاں کہ مصالح عنہ وارث مکیلی یا موزون نی چیز کے عوض صلح کرتا ہے تو ایک طرح مصالح عنہ کی جہالت مفسی الی اور معتبر ورثاء کے قبضے میں موجود ہے اور اس کی جہالت مفسی الی المنازعہ جہالت ہی مانع عقد ہوتی ہے۔ اس لیے مانع صلح ہونہیں ہوگی، کیوں کہ مفسی الی المنازعہ جہالت ہی مانع عقد ہوتی ہے۔ اس لیے مانع صلح بھی نہیں ہوگی، کیوں کہ مفسی الی المنازعہ جہالت ہی مانع عقد ہوتی ہے۔

وان کان النح فرماتے ہیں کہ اگرمیت پراتنا قرض ہوجواس کے پورے ترکہ کو گھیر ہے ہوتو کسی بھی وارث کے لیے نہ تو مصالحت اور تخارج کرنا جائز ہے اور نہ ہی بڑارہ کرنا درست ہے، کیوں کہ دین محیط کی وجہ سے ترکہ میں ورثاء کی ملکیت ٹابت نہیں ہوسکتی اور ملکیت کے بغیر تقسیم اور صلح جائز نہیں ہوسکتی، اسی طرح اگر میت پردین تو ہولیکن محیط اور مستغرق نہ ہوتو بھی میت کا دین اوا کرنے سے پہلے صلح کرنا اچھا نہیں ہے، کیوں کہ دین میت پر لازم شدہ حق ہے اور اس کی اوا یکی ضروری ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ پہلے میت کا دین اواء کر کے اسے برگ الذمہ کردیا جائے پھر مصالحت وغیرہ کی طرف رجوع کیا جائے تا ہم اگرید دین اواء کرنے سے پہلے میں کہ دین قوموتی اور جائز ہوگی، کیوں کہ دین قلیل مانع ارث ومصالحت نہیں ہوتا نیزعموماً ترکہ میں تھوڑ ابہت دین قو ہوتا ہی ہے۔ یہ معاملہ تو مصالحت کا تھا اور تقسیم اور بٹوارے کے سلسلے میں امام کرخی والٹھاڈ کی رائے یہی ہے کہ اور ائیگی دین سے پہلے استحسانا بڑارہ جب کہ قیاسا جائز ہے۔ و اللّٰہ اعلم و علمہ اُتم



کتاب اصلح کے بعد کتاب المضاربت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سلح اور مضاربت دونوں میں نفع کا حصول مقصود ہوتا ہے گر چونکہ سلح مضاربت کے مقابلے میں کثیر الوقوع اور اہم ہے، اس لیصلح کو مضاربت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مضاربت بروزن مفاعلۃ کے لغوی معنی ہیں زمین میں چلنا، سیر کرنا، سفر کرنا۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَاخُرُون يضربون في الأرض﴾

مضاربت ك شرى معنى بين هو عقد الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الأحر يعنى مضاربت اس عقدِ شركت كانام ہے جس ميں ايك شريك كامال مواور دوسرا شريك كام كرنے والا مو۔

المُضَارَبَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، سُمِّى بِهِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَسْتَحَقُّ الرِّبُحُ بِسَغَيهِ وَعَمَلِه، وَهِي مَشُرُوعَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهُ وَبَيْنَ مُهُتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفْرُ الْيَكِ عَنْهُ فَمَسَّتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنِ التَّصَرُّفِ لِيَنْتَظِمُ مَصْلِحَةَ الْغَبِي وَالذَّكِي وَالْفَقِيْرِ وَالْغَنِي، عَنْهُ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ هلَا النَّوْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ لِيَنْتَظِمُ مَصْلِحَةَ الْغَبِي وَالذَّكِي وَالْفَقِيْرِ وَالْغَنِي، وَبُعِثَ النَّاسُ يَبْاشِرُونَةَ فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتُ بِهِ الصَّحَابَةُ. ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ وَبُعِثَ النَّيْقَ فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ قَبَصَرَّفُ إِلَى الْمُضَارِبِ مَالِكِه وَلِي الْمُحَارِبِ وَالْوَيْفَقِةِ، وَهُو وَكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْ مَالِكِه لَا عَلَى وَجُهِ الْبَدَلِ وَالْوَيْفَقِةِ، وَهُو وَكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْ مَالِكِه لِمُ الْمَالِ بِعَمَلِه، فَإِذَا فَسَدَتُ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ حَتَى اسْتَوْجَبَ الْعَامِلُ عَيْرِه، وَإِذَا رَبِحَ فَهُو شَرِيْكُ فِيْهِ لِتَمَلُّكِه جُزْءً مِنَ الْمَالِ بِعَمَلِه، فَإذَا فَسَدَتُ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ حَتَى اسْتَوْجَبَ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ وَإِذَا رَبِحَ فَهُو شَرِيْكُ فِيْهِ لِتَمَلُّكِه وَزِد التَّعَدِيْ مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِه .

ترجمه: مضاربت ضرب بے مشتق ہے جس کے معنی ہیں زمین میں چلنا اور اس عقد کو مضاربت اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ

### ر آن الهدايي جلدال ي المحال ١١٤ المحال ١١٤ المحال ١١٤ المحال الكام مفاربت كيان من

مضارب اپنی جدو جہد سے نفع کامستحق ہوتا ہے اور مضاربت مشروع ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت محقق ہے اس لیے کہ لوگوں میں کچھ حضرات مال کے اعتبار سے غنی ہوتے ہیں، لیکن اس میں تصرف کے حوالے سے غبنی ہوتے ہیں اور پچھلوگوں میں تصرف کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ مال سے نہی دست ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے تصرف کی ضرورت ہے تا کہ غبی، ہوشیار، فقیراور مالدار کی مصلحتیں اوضرورتیں یوری ہوجا کیں۔

(جواز مضاربت کی سب سے بین دلیل بیہ ہے کہ) حضرت نی اکرم مُلَّاتِیْنَا کو رسالت ونبوت سے سرفراز کیا گیا اورلوگ عقد مضاربت کررہے تھے چنانچی آپ مُلَّاتِیْنَا نے انھیں اس پر باقی رکھا اور حضرات صحابۂ کرام رضی الله عنهم اجمعین نے بھی عقد مضاربت کیا ہے (اس لیے ان حوالوں سے مضاربت درست اور جائزہے)۔

پرمضارب کودیا جانے والا مال اس کے قبضے میں امانت ہوتا ہے، کیوں کہ مالکِ مال کے حکم سے اس پرمضارب قبضہ کرتا ہے،

بدل اور وثیقہ (رہن) کے طور پر قبضہ نہیں کرتا نیز مضارب اس مال میں (رب الممال کا) وکیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مالکِ مال کے حکم

سے (اس کی منشأ کے مطابق) تصرف کرتا ہے اور جب مال میں نفع ہوگا تو مضارب اس نفع میں شریک ہوگا، کیوں کہ وہ اپنے ممل کی وجہ سے مال کے جزء کا مالک ہوتا ہے۔ اور اگر مضارب فاسد ہوجائے تو وہ اجارہ بن جائے گا حتی کہ مضارب اجرت مثلی کا مستحق ہوگا۔ اور اگر مضارب رب الممال کے حکم کے خلاف کام کر ہے تو وہ غاصب ہوگا، کیوں کہ دوسرے کے مال پر اس کی طرف سے تعدی یائی گئی ہے۔

#### اللغَات:

﴿ صُرب ﴾ چلنا پھرنا۔ ﴿ ربع ﴾ منافع۔ ﴿ سعى ﴾ كوشش۔ ﴿ غبى ﴾ لاعلم، ساده۔ ﴿ مهتد ﴾ واقف، آگاه۔ ﴿ صفر ﴾ خال۔ ﴿ وثبت ﴾ مالي ماليه ،

#### تخريج

• اخرجہ مالک فی الموطأ كتاب القراض باب ما جاء فی القراض والبيهقی فی السنن الكبرٰی (١١٦٠٥).

#### ومفيار بت الغوى معنى اور عقلى دلائل:

عبارت میں مضاربت کے لغوی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس کی مشروعیت کی حاجت وضرورت کو واضح کیا گیا ہے جوتر جے سے ظاہر وباہر ہے، البتہ بیذ ہمن میں رہے کہ اگر کسی وجہ سے مضاربت فاسد ہوجائے تو عقد مضاربت عقد اجارہ میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ ظاہر اُبیا جارہ ہی ہے کہ ایک مخف مالک کے پیسے سے اس کے لیے تجارت وغیرہ کررہا ہے اور مالک اسے مختان اور مزدوری دے رہا ہے۔

قَالَ الْمُضَارَبَةُ عَقْلًا يَقَعُ عَلَى الشِّرَكَةِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَمُرَادُهُ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ بِالْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْجَانِبِ الْاخَرُ، وَلَامُضَارَبَةُ بِدُوْنِهَا، أَلَاتَرَاى أَنَّ الرِّبْحَ لَوْ شُرِطَ كَلَّهُ

### ر آن الهداية جلدال يه المستحمد ١٦٨ المستحمد الكام مفاريت كيان يس ي

لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةٍ، وَلَوْ شُرِطَ جَمِيعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا. قَالَ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الشِّرْكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَ لِآنَهُ يُقْبَلُ الشِّرْكَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَ لِمَا فَهُ مَنْ الصَّحَابَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اِقْبِضُ مَالِي عَلَى فُلَانٍ وَاعْمَلُ بِهِ الْإِضَافَةُ مِنْ حَيْثُ لَا يَصِحُ الْمُضَارَبَةُ ، لِأَنَّ عِنْدَ مُضَارَبَةً ، لِأَنْ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْوُعِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لَكِنَ يَقُعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرِى لُلامِ فَتَصِيْرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرْضِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ عقد مضاربت شرکت پر منعقد ہوتا ہے جس میں ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے (اور شرکت سے نفع کی شرکت مراد ہے) اور نفع کا استحقاق ایک کی طرف سے مال اور دوسرے کی جانب سے کام کے ذریعے محقق ہوتا ہے اور شرکت کے بغیر مضاربت محقق نہیں ہوتا۔ کیا دکھتانہیں کہ اگر رب المال کے لیے پور نفع کی شرط لگا دی گئی تو یہ بضاعت ہوجائے گی اور اگر مضارب کے لیے پور نفع کی شرط لگا دی گئی تو یہ بضاعت ہوجائے گیا۔

فرماتے ہیں کہ مضاربت اسی مال سے سیح ہوتا ہے جس سے شرکت سیح ہوتی ہے اور ماقبل میں اس مال کا بیان آچکا ہے۔ اور اگر رب المال نے کسی کوسامان دے کر کہاا سے فروخت کر کے اس کے شمن سے عقد مضاربت کروتو جائز ہے، کیوں کہ یہ قول اضافت کو قبول کررہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ وکیل بنانا اور اجارہ پر دینا ہے، الہٰذا اس کی صحت سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر رب المال نے کسی سے کہا میرا جو مال فلاں کے ذمہ ہے اسے لے کرمضاربت کروتو جائز ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب رب المال نے کسی ہے کہا کہ میراجوقر ضرتمہارے ذمے ہے اس سے مضاربت کروتو مضاربت صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں بیتو کیل صحیح نہیں ہے جیسا کہ بیوع میں بید سئلہ گذر چکا ہے۔ اور حضرات صاحبین عصیح نہیں ہوگی۔ کیاں تو کیل توضیح ہوگی کیکن خریدی ہوئی چیز میں آمرے لیے ملکیت ثابت ہوگی اور بیسامان کے عوض مضاربت ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ ربح ﴾ منافع \_ ﴿ مراد ﴾ مقصود \_ ﴿ بضاعة ﴾ تجارت \_ ﴿ بعه ﴾ اس كون الله ويل ﴾ وكيل بنانا \_

#### مضاربت كي اصطلاحي تعريف اورشرا تطصحت:

عبارت میں دومسئے بیان کئے گئے ہیں اور ان میں سے پہلے مسئے میں عقد مضاربت کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت ہے یعنی مضاربت میں ایک شخص روپیدلگا تا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے اور حاصل ہونے والا نفع دونوں میں مشترک ہوتا ہے جو ان کی شرط کے مطابق ان میں تقسیم ہوتا ہے۔عقد مضاربت میں شرکت فی الربح ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کسی ایک فریق کے لیے پورا نفع لینے کی شرط لگانامبطل مضاربت ہے۔

### ر آن البداية جلدال عن المستر ١٦٩ على الكام مفاريت كيان يس

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحت مضاربت کے لیے رائس المال کا دراہم ودنا نیر میں سے ہونا ضروری ہے خواہ رائس المال فوری طور پر دراہم ودنا نیر میں سے ہویا اس میں پھی تغیر کے بعدوہ دراہم ودنا نیر ہے مثلاً رب المال کی کوسامان دے اور یہ کہہ دے کہ اسے فروخت کر کے اس کے ثمن میں عقد مضاربت کروتو یہ مضاربت کے لیے وکیل بنانے جیسی صورت ہوگی اور عقد مضاربت کو فروختگی سامان کی طرف مضاف کرنا ہوگا اور یہ چیز جواز عقد سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ عقد مضاربت اضافت کو تبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کے ذمے میرا جو مال ہے اس پر قبضہ کر کے اس سے مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس مضاربت کروتو یہ صورت بھی درست ہے، کیوں کہ اس میں بھی مضاربت کو مابعد القیمن کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر زید پر بکر کی پچھ رقم قرض ہواور بکر زید سے کہے کہ میرا جوتم پر قرض ہے اس کے عوض یا اس رقم سے مضار بت کروتو یہ صورت جا تزنییں ہے اور اس صورت میں مضار بت سیح نہیں ہوگی، کیوں کہ اضافت اور حوالے ولی مضار بت تو کیل مضار بت بھی سیح نہیں ہوگی، کیوں کہ اضافت اور حوالے ولی مضار بت بھی سیح کے حوالے سے درست ہوتی ہے جب کہ امام اعظم ولٹھا کے یہاں صورت مسئلہ میں تو کیل ہی صحیح نہیں ہوگی ۔ اور حضرات صاحبین عربی اس کے مضار بت بھی اگر چہ درست ہے لیکن اس سے جو ملکیت ثابت ہوگی وہ آمر اور رب المال کے حق میں ثابت ہوگی اور میمضار بت بالعرض ہوگی اور مضار بت بالعرض فاسد ہے، کیوں کہ رأس المال کا دراہم یا دنا نیر میں سے موناصحت مضار بت کے لیے شرط ہے۔

قَالَ وَمَنْ شَرَطَهَا أَنْ يَكُونَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرِّبْحِ، لِأَنَّ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطعُ الشِّرْكَةِ بَيْنَهُمَا وَلَابُلَّ مِنْهَا كَمَا فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ، قَالَ فَإِنْ شُرِطَ زِيَادَةُ عَضَرَةٍ فَلَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ لِقَسَادِهِ فَلَعَلَّهُ لَايَرْبَحُ إِلَّا هَذَا الْقَدْرَ فَيَقُطعُ الشِّرُكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهذَا هُوَ الْحُكُمْ فِي كُلِّ مَوْضَعِ لَمْ يَصِحُّ الْمَصَارَبَةُ، لِقَسَادِهِ، وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ لِلَّنَّةُ نَمَاءُ مِلْكِه، وَهذَا هُوَ الْحُكُمْ فِي كُلِّ مَوْضَعِ لَمْ يَصِحُّ الْمَصَارَبَةُ، وَلَا يَحْدُورُ الْاَجْرَ بِالْقَدْرِ الْمَشُووُطُ عِنْدَ أَيِي يُوسُفَ وَمَا الْمُحَدَّدِ وَكُلُّ الْمُعَلِيمِ الْمُنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ وَقَدْ وَجَدَ، وَيَخِدُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْسَوْمُ وَاللَّا اللَّوْرَكَةِ الْمُحَدِّ الْمُعَلِيمِ الْمُنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ وَقَدْ وَجَدَ، وَيَعْدَ أَيِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَايُحِبُ إِيْفَا فُوقَهَا، وَالْمَالُ فِي الْمُصَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ وَعِنْدَ أَيْ يُوسُفَ أَنَّهُ لَايَحِبُ إِيْفَالَو إِيقِ الْمُصَارِبَةِ الصَّحِيْحَةِ مَعَ أَنَّهَا فُوقَهَا، وَالْمَالُ فِي الْمُصَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ وَعِنْدُ الْمُعْرُونِ بِالْهَلَاكِ إِعْتِارًا بِالصَّحِيْحَةِ، وَلِأَنَّ عَيْنُ مُسْتَاجِرَةٌ فِي يَدِه، وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبُحِ عَيْدُ الْمُصَارِبِ الْمُصَارِبِ الْمُصَودِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَا يُفْسِدُهَا وَيَبْطِلُ الشَّرُطُ كَاشَتِرَاطِ الْوَضِيْعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ مضاربت کی شرط میں سے رہی ہے کہ نفع دونوں کے مابین مشترک ہواوران میں سے کوئی فریق نفع

### ر آن البدايه جلدال سي المحالة المحالة

ے متعین دراہم کا مستحق نہ ہو کیوں کہ بیشرط ان کے مابین قاطع شرکت ہے حالاں کہ شرکت ضروری ہے جیسے عقد شرکت میں شرکت ضروری ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے (سومیں سے) دی دراہم لینے کی شرط لگادی گئی تو عامل کو اجرتے مثلی ملے گی اس لیے کہ عقد مضاربت فاسد ہو گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ صرف اسی مقدار میں نفع نکلے اور شرکت فی الرن منقطع ہوجائے۔ اور اجرتے مثلی کا وجوب اس وجہ سے ہوگا کہ مضارب نے اپنے نفع کا بدلہ لینا جا ہا حالاں کہ فسادِ عقد کی وجہ سے وہ بدلہ نہیں پاسکا اور پورا نفع رب المال کا ہوگا، کیوں کہ بیاسی کے ملک کی بردھوتری ہے۔ یہی حکم ہراس جگہ جاری ہوگا جہاں مضاربت صحیح نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف چائے گئے ہے کہ بیاں اجرت مثلی مشروط کر وہ مقدار سے نہیں بردھے گی ، لیکن امام محمد چائے گئے کا اختلاف ہے جبیبا کہ شرکت کے تحت ہم نے اسے بیان کرویا ہے۔

اور (مضاربت فاسدہ میں) اجرت واجب ہوگی اگر چہ مضارب نے نفع نہ کمایا ہو یہ مبسوط کی روایت ہے، کیوں کہ منافع یاعمل کی سپردگی سے مزدور کی اجرت ثابت ہوتی ہے اور یہاں عمل پایا گیا ہے۔ امام ابو یوسف روٹھیائے سے مردی ہے کہ مضاربت صحیحہ پر قیاس کرتے ہوئے کرتے ہوئے اجرت نہیں ثابت ہوگی جب کہ مضاربت صحیحہ مضاربت فاسدہ سے فائق ہے۔ اور مضاربت صحیحہ پر قیاس کرتے ہوئے مضاربت فاسدہ میں ہلاکت کی وجہ سے مال کا ضان نہیں ہوتا اور اس لیے کہ مضارب کے قبضے میں جو مال ہوتا ہو وہ بطور امانت ہوتا ہو۔ اور ہروہ شرط جو جہالت فی الربح کا سبب بے وہ عقد مضاربت کو فاسد کردیتی ہے، کیوں کہ اس سے نفع کا مقصود مختلف ہوجاتا ہے اور اس کے علاوہ شروط فاسدہ سے عقد مضاربت فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط ہی فاسد ہوجاتی ہے جیسے مضارب کے لیے نقصان کی شرط لگانا۔

#### اللغاث:

﴿مشاع ﴾ پھیلا ہوا، مشترک۔ ﴿مسماۃ ﴾ متعین، مقررہ، ندکور۔ ﴿يقطع ﴾ کاٹ دے گی۔ ﴿ابتعٰی ﴾ طلب کیا ہے۔ ﴿لم ينل ﴾ حاصل نہيں کر سکا۔ ﴿مستاجرہ ﴾ کرائے پرلی گئی چیز۔ ﴿وضیعة ﴾ نقصان، گھاٹا۔

#### مضاربت كي شرا تطصحت:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ عقد مضاربت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا نفع رب المال اور مضارب کے مابین مشترک ہواور کسی ایک کے لیے نفع میں سے مخصوص رقم اور متعین مقدار لینے کی شرط لگانا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ بیشرط مفسدِ شرکت ہے حالاں کہ صحبِ مضاربت کے لیے شرکت ضروری ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مثلاً مضارب نے اپنے لیے نفع میں سے دس فی صد کی شرط لگا لی تو اس شرط سے عقد فاسد ہوجائے گا اور مضارب کو اس کے کام کی اجرت مثلی ملے گی، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ صرف اسی مقدار میں نفع نکلے اور اس کے علاوہ نفع ہی نفع ہوگا وہ رب المال کو ملے گا، کیوں کہ وہ رب المال ہی کے مال کا نفع ہے، البتہ جب مضارب کو اجرت مثلی ملے گی تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے گا کہ اسے ملنے والی اجرت مشروط کر دہ مقدار سے زائد نہ ہونے پائے

### ر آن البداية جلدال ي المستركز الا المستركز الكامضارب كبيان مين

مثل اجرت مثلی ایک ہزار دراہم ہواور طے شدہ مقدار آٹھ سودراہم ہوں تو اسے آٹھ ہی سودراہم ملیں گے بیتکم امام ابو بوسف والتعلیٰ کے بیاں اجرت مثلی ہر حال میں ملے گی خواہ وہ طے شدہ مقدار سے زائد ہی کیوں نہ ہوو به قالت الأنمة المغلاثة۔ (بنامہ)

ویجب الأجو النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد والتی از نے مبسوط میں اکھا ہے کہ عقد مضاربت میں خواہ نفع ملے یانہ ملے بہر صورت اے اجرت مثلی ملے گا، کیوں کہ اجرت مثلی ملنے کا دار و مدار منافع یا کام سپر دکرنے پر ہے اور چونکہ مضارب کی طرف ہے مل موجود ہے اس لیے وہ مستحق اجرت ہوگا۔ امام ابو یوسف والتی التی ہے مروی ہے کہ جیسے مضاربت صیحہ میں نفع نہ ملنے کی صورت میں مضارب کو اجرت نہیں ملے گی اور جب مضاربت صیحہ میں داجب ہوتی اسی طرح مضاربت فاسدہ میں مدرج کی صورت میں مضاربت کی صورت میں مضاربت صححہ میں مصارب کو اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت فاسدہ میں بدرج اولی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت صححہ مضاربت فاسدہ میں بدرج والی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت صححہ مضاربت فاسدہ میں بدرج والی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت صححہ مضاربت فاسدہ میں بدرج والی وہ مستحق اجرنہیں ہوگا، کیوں کہ مضاربت صححہ مضاربت فاسدہ میں مضاربت فاسدہ سے فائق اور برتر ہے۔

والمعال فی النع فرماتے ہیں کہ جس طرح مضاربت صحیحہ میں اگر مضارب کی تعدی کے بغیر مال ہلاک ہوجائے تو مضارب پر اس کا صفان نہیں ہوتا اسی طرح مضاربتِ فاسدہ میں بھی مال کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی نیز مضاربت کا مال مالِ امانت ہوتا ہے اور امانت کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی۔

و کل شوط النج اس کا حاصل ہے ہے کہ ہر وہ شرط جس سے نفع میں جہالت پیدا ہووہ عقد مضار بت کو فاسد کرد ہے گا مثل اس شرط کے ساتھ کسی نے عقد مضار بت کیا کہ مضار ب رب المال کو ایک سال تک بھیتی کرنے کے لیے اپنی زمین دید ہے یا ایک سال تک بھیتی کرنے کے لیے اپنی زمین دید ہے یا ایک سال تک بھیتی کرنے کے لیے مضار ب رب المال کو اپنا گھر دید ہے تو اس جیسی شرط سے عقد فاسد ہوجائے گا کیوں کہ ایسا کرنے سے نفع عمل اور گھر یا زمین دونوں کی اجرت ہوگا اور عمل کی اجرت والاحصہ مجہول ہوگا اور بیہ جہالت فی الربح ہوگی حالاں کہ جہالت فی الربح مانع عقد ہے ، اس لیے اس طرح کی شرط لگا نا باطل اور مبطل ہے ۔ اور اس کے علاوہ دیگر فاسد شرطوں سے صحت عقد پرکوئی آپنی نہیں آئے گ بلکہ عقد صحیح ہوجائے گا اور شرط فاسد ہوجائے گی ۔ جیسے اگر مضار ب اور رب المال میں بیہ طے ہوا کہ نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے البتہ عقد صحیح ہوجائے گا اور شرط فاسد ہوجائے گی ۔ جیسے اگر مضار ب اور رب المال میں بیہ طے ہوا کہ نفع میں ہم دونوں شریک نہیں ہوگی تو بیشرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے اس لیے باطل ہوگی ، البتہ عقد صحیح ہوگا و غیر ذلك من المشروط النح کی وضاحت ہے۔

قَالَ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسْلِمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيْهِ، لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهٖ فَلَابُدَّ مِنَ التَّسْلِيْمِ إِلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرْكَةِ، لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْجَانِبِ الْاحْرِ التَّسُلِيْمِ إِلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرْكَةِ، لِأَنَّ الْمَالَ فِي المُصَارِبِ فَلُو شُوطَ فَلَابُدٌ مِنْ أَنْ يُخْلَصُ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، أَمَّا الْعَمَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَوْ شُوطَ خُلُوصُ الْيَدِ لِلْحَدِهِمَا لَمْ يَنْعَقَدِ الشِّرْكَةُ، وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لِأَنَّةُ يَمْنَعُ خُلُوصُ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلَايَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلَايَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ وُ سِوَاءً كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيْرِ، الْمُطَارِبِ فَلَايَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلَايَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ وُ سِوَاءً كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيْرِ،

### ر آن البداية جلدال ي المالية المالية جلدال ي المالية ا

لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتُ لَهُ وَبَقَاءِ يَدِهٖ يَمْنَعُ التَّسْلِيْمُ إِلَى الْمُضَارِبِ، وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَفَاوَضَيْنِ وَ أَحَدُ شَرِيْكِى الْعَمَلِ الْعَنَانِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ لِقَيَامِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِدًا، وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُو غَيْرُ مَالِكٍ يُفْسِدُهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ كَالْمَأْذُونِ، بِحِلَافِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ كَالْمَأْذُونِ، بِحِلَافِ الْابِ وَالْوَصِيّ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ أَنْ يَأْخُذَا مَالَ الصَّغِيْرِ مُضَارَبَةً بِأَنْفُسِهِمَا فَكَذَا الشَّتِرَاطُةُ عَلَيْهِمَا بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالُ.

تروج بھائی: فرماتے ہیں کہ (عقد مضاربت کے لیے) مال کا مضارب کے حوالے کیا جانا ضروری ہے اور رب المال کا اس میں کوئی افتیار نہ ہو، کیوں کہ مضارب کے قضد میں مال امانت ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف مال سپر دکرنا ضروری ہے۔ اور بی عظم عقدِ شرکت کے مخالف ہے، کیوں کہ مضاربت میں ایک ہی طرف سے مال ہوتا ہے اور دو سری طرف سے کام ہوتا ہے، البذا عامل کے لیے مال کا خالص ہونا ضروری ہے تا کہ وہ اس میں تقرف پر قادر ہوسکے جب کہ عقد شرکت میں دونوں طرف سے کام ہوتا ہے، اب اگر شرکت میں سی ایک شروری ہے تا کہ وہ اس میں تقرف پر قادر ہوسکے جب کہ عقد شرکت میں دونوں طرف سے کام ہوتا ہے، اب اگر شرکت میں کی شرط مفارب کے لیے مال پر قبضہ خالص کر دیا جائے تو شرکت منعقد ہیں ہوگی۔ اور رب الماال پر کام کی شرط لگا نامفسد عقد ہے، اس لیے کہ بیش طرح مضارب کے لیے اس مال پر قبضہ کرنے سے مانع ہوگی اور وہ تصرف نہیں کرسکے گا اور مقصود ( نفع کا حصول ) محقق نہیں ہوگا ۔ فروہ مالک عاقد ہویا عاقد نہ ہو چسے صغیر بہر صورت تھم یہی ہے، کیوں کہ اس مال پر مالک کا قبضہ ثابت ہوگا اور مالک کے قبضہ کا بیا مال سے مانع ہوگا۔

ایسے ہی اگر عقد مفاوضہ کے شریکین میں سے ایک نے یا شرکت عنان کے ایک شریک نے مضار بت کے طور پر مال دے کر اپنے ساتھی کے لیے کام کرنے کی شرط لگادی تو بھی عقد فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ مال پرصاحب مال کی ملکیت باتی رہتی ہے اگر چہوہ عاقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مضار ب کے ساتھ عاقد کے کام کرنے کی شرط لگائی گئی اور وہ عاقد مالک (صاحب مال) نہ ہوتو بیشرط بھی عقد کو فاسد کردے گی بشرطیکہ وہ عاقد اس مال پر مضار بت کا اہل نہ ہوجیسے عبد ما ذون۔ برخلاف باپ اور وصی کے، کیوں کہ انھیں بیافتیار ہے کہ اپنے لیشرط لگانا صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿ مسلّم ﴾ سونیا ہوا۔ ﴿ ید ﴾ قبضہ۔ ﴿ یخلص ﴾ علیحدہ ہو جائے۔ ﴿ متفاوضین ﴾ شرکت مفاوضہ کرنے والے۔ ﴿ ماذون ﴾ وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو۔

#### مضاربت كي شرا تطصحت:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ جب دولوگ مل کرعقد مضاربت کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مالِ مضاربت کامل اور کممل طور پر مضارب کے قبضہ میں ہواور اس مال سے رب المال کا کوئی بھی حق وابستہ نہ ہو، تا کہ مضارب کے لیے کام کرنے اور مال کو گھما پھرا کرنفع کمانے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رہ بالمال مضارب کو مال دے کراس مال سے اپناتعلق ختم

### ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك الكامضارب ك بيان يس على

کر لے اور آزادی کے ساتھ مضارب کولین دین کردے، کیوں کہ عقد مضار بت کا یہی اصول ہے کہ ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے کام، اس لیے تو مضار بت میں رب المال کے لیے کام کی شرط لگا نامفسدِ عقد ہے خواہ رب المال عاقد ہویا عاقد نہ ہولیعنی رب المال کوئی صغیر ہواور اس کے باپ یا وسی نے اس صغیر کے مال کومضار بت کے لیے دیا ہواور خود صغیر کے کام کی شرط لگا دی ہوتو یہ شرط مطل عقد ہوگی اور اس سے عقد مضار بت فاسد ہوجائے گا اس لیے کہ عاقد نہ ہونے کے باوجود اس مال پرکسی نہ کسی در ہے میں صغیر کا قبضہ باقی رہے گا اور قبضہ کی بقاء مضار ب کی طرف تسلیم مال سے مانع ہے حالاں کہ صحتِ مضار بت کے لیے علی وجالکمال مضار ب کی طرف مال کی تسلیم ضروری ہے۔

و گذا أحد المتفاوضين المنح فرماتے ہيں كه اگر مفاوضه يا شركت عنان كے ايك شريك نے مضاربت كے ليے مال ديا اور پھراپ ساتھى كے ليے كام كرنے كى شرط لگا دى يعنى يہ كہديا كہ مضارب كے ساتھ شركت مفاوضه يا عنان كا ميرا ساتھى كام كرے گا تو پھراپ ساتھى كم محمل مفدعقد ہوگى ، كيوں كه اس مال ميں اس ساتھى كى بھى ملكيت موجود ہوگى اور اس حوالے سے يہ شرط خود رب المال كے ليے كام كى شرط لگانے سے مضاربت فاسدہ ہوجاتى ہے، لہذا فدكورہ شرط بھى مفدعقد ہوگى خواہ من عليه الشرط عاقد ہويانہ ہو۔

والنسوط العمل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ زیدرب المال ہے بکر مضارب ہے اور خالدرب المال کی طرف سے عاقد ہے۔
اب اگر خالد اور مضارب دونوں کے کام کرنے کی شرط کے ساتھ عقد کیا گیا تو بھی عقد فاسد ہوجائے گا جیسے اگر عبد ماذون کسی شخص کو مضاربت کے لیے اپنا مال دے اور مضارب کے ساتھ خود بھی کام کرنے کی شرط لگا دی تو یہ شرط مفسد عقد ہوگی، کیوں کہ عبد ماذون اگر چہ مضاربت میں دیئے ہوئے مال کا حقیقی ما لک اس کا حوالی ہے تا ہم اس مال پراس عبد ماذون کو یدی تقرف حاصل ہے اور یہ چیز مضارب کی طرف سے جو تقرف حاصل ہے اور یہ چیز مضارب کی طرف سلیم مال سے مانع ہے، س لیے یہ عقد فاسد ہے۔ اس طرح رب المال کی طرف مال عاقد ہے وہ اگر چہ مالی مضاربت کا ما لک نہیں ہے، لیکن اس مال پر اسے یدِ تقرف حاصل ہے اور یہ حصول مضارب کی طرف مال سے مانع ہے۔ سردگی سے مانغ ہے۔ سردگی سے مانغ ہے۔

اس کے برخلاف اگرصغیر کا باپ یا اس کا وصی کسی کوصغیر کا مال مضار بت کرنے کے لیے دیں اور خود کام کرنے کی شرط لگادیں تو اس سے صحت عقد پر آنجے نہیں آئے گی، کیوں کہ باپ اور وصی کو جب بیا ختیار ہے کہ خود مضار بت کرنے کے لیے صغیر کا مال لے لیس تو ظاہر ہے کہ آخیں بی بھی اختیار ہوگا کہ وہ ممل صغیر کی طرف سے عمل میں شریک ہوں اور پھر نفع حاصل کریں۔

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيُ وَيُوَكِّلَ وَيُسَافِرَ وَيَضَعَ وَيُوَدِّعَ لِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْتِرْبَاحُ وَلَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ فَيَنْتَظِمُ الْعَقْدُ صَنُوْفُ التَّجَارَةِ وَمَا هُو مِنْ صَنِيْعِ التُّجَارِ وَالتَّوْكِيْلِ مِنْ صَنِيْعِهِمُ كَذَا الْإِيْدَاعُ وَالْإِبْضَاعُ وَالْمُسَافِرَةُ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمُودَعِ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبَ أَوْلَى كَيْفَ وَأَنَّ اللَّفُظَ دَلِيْلٌ عَلَيْهِ لِلْآنَهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُو السَّيْرُ، وَعَنْ أَبِي

### ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

يُوْسُفَ رَحَنَّا الْمُالِيَّةُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِأَنَّهُ تَعْرِيْضٌ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهٖ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهٖ لِلَّانَّةُ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْعَالِبِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ.

ترجمہ : اور جب مطلقا مضار بت صحیح ہوگئی تو مضارب کے لیے خرید وفروخت کرنا، وکیل بنانا، سفر کرنا ابضاع پر مال دینا اور وربعت پر دینا سب جائز ہے کیوں کہ عقد مطلق ہے اوراس عقد سے نقع حاصل کرنا مقصود ہے اور نقع صرف تجارت سے حاصل ہوگا البذا عقد جملہ انواع تجارت اور افعال تاجرین کوشا مل ہوگا اور وکیل بنانا تاجروں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے ایے ہی ابداع، ابضاع اور مسافرت بھی تجارت اور افعال تاجرین کوشا مہیں کہ موڈع کو مال امانت لے کرسفر کرنے کا اختیاار بہتا ہے تو مضار بت کو بدرجہ اولی بیا اختیار ملے گا اور کیوں کہ اسے بیا دکھتا نہیں ہوگا جب کہ لفظ مضار بت مسافرت کی دلیل ہے، کیوں کہ وہ ضرب فی بدرجہ اولی بیا اختیار سلے گا اور کیوں کہ اسے بیان سفر کرنا۔ امام ابو یوسف واٹیم کے المان نے مضارب کے شہر میں اسے مال مضار بت لے کرسفر کرنے کا کرنے المان کے مضارب کے شہر میں اسے مال دیا ہوتو اسے مال کو ہوت ہے کہ ان ہے۔ اور انھی امام اعظم واٹیم کے اس میں براضرورت مال کو ہوا کت پر ڈالنا ہے۔ اور مال کو ہوا کت سے بچانا واجب ہے اس لیے خراس کر کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ ہوتا کہ اس میں براضرورت ملک کو ہوا کت ہوتا ہے گی ہاں اگر رب المال نے کسی دوسرے شہر میں اسے مال دیا ہوتو مضارب اپنی منزل پر بھنے کے بیاضرورت سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی ہاں اگر رب المال نے کسی دوسرے شہر میں اسے مال دیا ہوتو مضارب اپنی منزل پر بھنے کر المینان سے وہ تجارت میں مشغول ہوجائے کیوں کہ عموم آ انسان اپنی منزل پر بھنے کے لیے سفر کرسکتا ہے تا کہ اپنی منزل پر بھنے کر المینان سے دہ تجارت میں مشغول ہوجائے کیوں کہ عموم آ انسان اپنی منزل پر بھنے کر المینان سے دو تجارت میں مشغول ہوجائے کیوں کہ عموم آ انسان اپنی منزل پر بھنے کہ اس میں معنوں میں علی الاطلاق سفر کی اجازت دی گئی ہے خواہ ضرورت ہویا نہ ہو۔

#### اللغاث:

﴿ يؤكل ﴾ وكيل بنائے۔ ﴿ يضبع ﴾ تجارت كے ليے پيے دے۔ ﴿ يودع ﴾ امانت ركھوائے۔ ﴿ استرباح ﴾ منافع كمانا۔ ﴿ صنيع ﴾ كارروائياں۔ ﴿ سير ﴾ چلنا۔ ﴿ تعريض ﴾ پيش كرنا۔

قَالَ وَلَا يُضَارِبُ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ يَقُولُ لَهُ اِعْمَلُ بِرَأْيِكَ، لِأَنَّ الشَّىءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوَّةِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ أَوِ التَّفُويْضِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ وَكَانَ كَالتَّوْكِيْلِ فَإِنَّ الْوَكِيْلَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُؤكِّلَ فَي الْقُوْتِ فَي الْقُورِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللُهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ مضارب وہ مال کسی کومضار بت پرنہیں دے سکتا الاید کدرب المال نے اسے اجازت دی ہویا یہ کہا ہوتم

ر آن البدايه جلدال ي الماليك الماليك الماليك الماليك الكامفارت كربيان من ي

ا پی مرضی ہے کام کرو، کیوں کہ کوئی بھی چیز اپنے ہم مثل کوشا مل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اور اس کی ہم مثل دونوں چیز ہی قوت میں برابر ہوتی ہیں، البندااس کی صراحت یا مضارب کی طرف مطلق سپر دگی عمل ضروری ہے۔ اور بیتو کیل کی طرح ہے چنا نچہ وکیل بھی اس چیز میں کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا جس میں اسے وکیل بنایا گیا ہوالا بید کہ اس سے کہا گیا ہو "اعمل ہو أيك" برخلاف ايداع اور ابضاع کے، کیوں کہ بید مضارب ہے کہ درجے کے ہیں اس لیے انھیں مضاربت شامل ہوگی۔ اور برخلاف قرض دینے کے چنا نچہ مضارب اس کا مالک نہیں ہے اگر چہ اسے اعمل ہو أيك کی اتھارٹی دی گئی ہو، کیوں کہ اعمل ہو أيك سے اس چیز میں عموم بیدا کرنا مقصود ہے جوتا جروں کے لواز مات میں سے نہیں ہے، بلکہ بیتو ہم اور صدقہ کی طرح تبرع ہے، لہذا اس سے مقصود (مضاربت) یعنی نقع حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ قرض دے کرزیادہ لینا جائز نہیں ہے، رام مضاربت کے لیے دینا تو بیتا جروں کے لواز مات میں سے ہورائی مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا) نیز کسی کوشر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا) نیز کسی کوشر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا) نیز کسی کوشر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا) نیز کسی کوشر یک کرنا اور اپنے مال کے ساتھ کسی کا مال ملانا بھی جائز ہوگا) اور یہ اعمل ہو آیك کے حت داخل ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿لا يضارب ﴾ مضاربت كا معالمه نبيل كرسكا - ﴿ تساوى ﴾ برابرى - ﴿ تفويض ﴾ سپردكردينا - ﴿ صنيع ﴾ كام كان - ﴿ إقراض ﴾ قرض دينا - ﴿ هبة ﴾ بدير-

#### مال مضاربت ميل كون سے تصرفات نہيں كيے جاسكتے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مال مضاربت سے مضارب بذات خودتو خرید وفروخت کرسکتا ہے لیکن جب تک رب المال کی طرف سے اسے صراحة یا دلالۂ اجازت ندمل جائے اس وقت تک اسے وہ مال مضاربت پر دینے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ اسے جب خود مضاربت کا کام سونیا گیا ہے تو اگر وہ بھی اس مال کومضاربت پر دے گا تو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اور چونکہ ایک مضاربت توت اور اثر میں دوسرے کے مساوی ہوتی ہے اس لیے بھی مال مضاربت کومضاربت پر دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر رب المال نے اس کی اجازت رہے بغیر دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، ہاں جب موکل کی اجازت رہے بغیر دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، ہاں جب موکل کی طرف سے اسے تو کیل کی اجازت دی گئی ہوتو وہ وکیل بنانے کامستی ہوگا۔

اس کے برخلاف مطلق عقد مضاربت میں مضارب کو ابضاع اور ایداع دونوں کا حق ہوگا، کیوں کہ یہ چزیں مضاربت سے کم درج کی ہیں اور جب مضارب کو مضاربت کرنے کا اختیار ہوتو اس سے کم درج کی چیزوں میں بدرجہ اولی مال لگانے کا اختیار ہوگا، البتہ مضاربت کو بھی بھی بیحق نہیں ہوگا کہ وہ مال مضاربت کو بطور قرض کسی کو دیدے اگر چہ رب المال نے اعمل بو أیك کہ کر اس کے اختیارات کو وسیح کردیا ہو، کیوں کہ اعمل بو أیك سے تجارت اور لواز مات تجارت میں تعیم مقصود ہوتی ہے۔ اور قرض دیتانہ تو تجارت ہوں کی ضرورت ہے، بلکہ بیتو صرف اور صرف تبرع اور احسان ہے اور اس سے مضاربت کا مقصد عاصل نہیں ہوگا، بلکہ نفع بجائے نقصان ہی ہوگا جب کہ مضارب کو نفع کمانے کے لیے مال دیا جا تا ہے نہ کہ ڈ ہونے اور ہرباد کرنے کے لیے۔ اور چونکہ قرض دے کر نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ فعل مضاربت کی روح کے منافی ہوگا اور نا جائز ہوگا ، اس کے برخلاف اگر دب کونکہ قرض دے کر نفع لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ فعل مضاربت کی روح کے منافی ہوگا اور نا جائز ہوگا ، اس کے برخلاف اگر دب کہ المال کی اجازت ہوتو مضارب مال مضاربت کوشرکت پر دے سکتا ہے اور مضاربت میں دوسرے کوشریک بھی کرسکتا ہے کوں کہ

# ر آن الہدایہ جلدال کے مطاربت کے بیان میں کے جارت کے بیان میں کے جارت کے بیان میں کے جارت میں شرکت بھی ہوتا ہے۔ اور بیا فعال اعمل ہو ایك کے تحت شامل اور داخل ہوں گے اور اس صورت میں جائز بھی ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَفِي التَّخْصِيْصِ فَائِدَةٌ فَيَتَخَصَّصُ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ بِضَاعَةٍ إِلَى مَنْ يُخْرِجُهَا مِنْ تَلْكَ الْبَلَدَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَمُلِكُ الْإِخْرَاجَ بِنَفْسِهِ فَكَايَمُلِكُ تَفُوِيُضَهُ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدَةِ فَاشْتَرَاى ضَمِنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ لَهُ وَلَهُ رِبُحُهُ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ بِغَيْرِ أَمْرِه، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْكُوْفَةِ وَهِيَ الَّتِي عَيْنُهَا بَرِئٌ مِنَ الضَّمَانِ كَالْمُودَعِ إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيْعَةِ ثُمَّ تَرَكَ، وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالٍ لِبَقَائِهِ فِي يَدِهَا بِالْعَقْدِ السَّابِقِ، وَكَذَا إِذَا رَدَّ بَغْضَةً وَاشْتَرَاى بِبَغْضِهِ فِي الْمِصْرِ كَانَ الْمَرْدُودُ وَالْمُشْتَرَاى فِي الْمِصْرِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ شَرَطَ الشَّراى هَهُنَا وَهُو رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَفِي كِتَابِ الْمُضَارَّبَةِ ضَمِنَةُ بِنَفُسِ الْإِخْرَاجِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ بِالشِّرَاى يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ اِحْتِمَالِ الرَّدِّ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِيْ عَيَّنَهُ أَمَّا الضَّمَانُ فَوُجُوْبُهُ بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرْطُ الشِّراى لِلتَّقَرُّرِ لَا لِأَصْلِ الْوُجُوْبِ وَهَلَمَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِي فِي سُوْقِ الْكُوْفَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ التَّقْييْدُ، لِأَنَّ الْمِصْرَ مَعَ تَبَايُّنِ أَطْرَافِه كَبُقُعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُفِيدُ التَّقْييندُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالنَّهُي بِأَنْ قَالَ اِعْمَلُ فِي السُّوقِ وَلَاتَعْمَلُ فِي غَيْرِ السُّوقِ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَجْرِ وَالْوِلَايَةِ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى التَّخْصِيْصِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ كَذَا أَوْ فِي مَكَانٍ كَذَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ خُذُ هَذَا الْمَالَ تَعْمَلُ بِهِ فِي الْكُوْفَةِ، لِأَنَّةُ تَفْسِيْرٌ لَةً أَوْ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ أَوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ أَوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوْفَةِ، لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ، أَمَّا إِذَا قَالَ خُذُ هٰذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ بِالْكُوْفَةِ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلُ فِيْهَا وَفِي غَيْرِهَا، لِأَنَّ الْوَاوَّ لِلْعَطْفِ فَيصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْوَرَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيْ مِنْ فَلَانِ وَتَبِيْعُ مِنْهُ صَحَّ التَّقْيِدُ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ كَزِيَادَةِ البِّقَةِ بِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِي بِهَا مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ أَوْ دَفَعَ مَالًا فِي الصَّرُفِ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيُ بِهِ مِنَ الصَّارِفَةِ وَتَبِيْعُ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوْفَةِ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ الصِّيَارَفَةِ جَازَ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الْأَوَّلِ التَّقْيِيْدُ بِالْمَكَانِ وَفَائِدَةَ الثَّانِي التَّقْيِيْدُ بِالنَّوْعِ، هٰذَا هُوَ الْمُرَادُ عُرُفًا لَافِيْمَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

ترجمه: فرماتے ہیں کداگررب المال نے کسی متعین شہریا کسی متعین سامان میں تصرف کو خاص کردیا تو مضارب کے لیے اس کے

### ر آن الہدایہ جلدال کے محالا سے الکی الکی ساتھ کا ایکام مفاریت کے بیان میں کے

خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد مضاربت تو کیل ہے اور تخصیص میں فائدہ ہے، اس لیے اسے مخصوص رکھا جائے گا نیز مضارب کے لیے کسی ایسے شخص کو بضاعت پر بھی مال دینے کا اختیار نہیں ہوگا جواسے اس شہرسے باہر لے جائے کیوں کہ جب خود مضارب مال مضاربت کو باہر لیجانے کا ما لک نہیں ہے تو وہ دوسرے کی طرف تفویض اخراج کا بھی ما لک نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر مضارب اس شہر کے علاوہ دوسر ہے شہر مال لے کر چلا گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز خریدی تو وہ ضامن ہوگا اور خریدی ہوئی چیز اور اس کا نفع سب مضارب کا ہوگا، کیوں کہ اس نے رب المال کے حکم کے بغیر بی تصرف کیا ہے اور اگر مضارب نے اس دوسر ہے شہر میں کوئی چیز نہیں خریدی اور مال مضاربت لے کر کوفہ پنچ گیا اور رب المال نے کوفہ ہی کو متعین کیا تھا تو مضارب ضان سے بری ہوگا جیسے مود ع نے ودیعت میں مودع کے حکم کی خلاف ورزی کی پھر مخالفت ترک کر دیا اور بید مال عقد سابق کی وجہ سے مضارب کے پاس علی حالہ مال مضاربت باتی رہے گا ایسے ہی جب مضارب نے پچھ مال واپس کیا اور پچھ مال کے عوض شہر میں اس نے کوئی چیز خریدی تو واپس لایا ہوا مال اور شہر میں خریدی ہوئی چیز دونوں مضاربت کا مال ہوں گے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر حکے ہیں۔

پھر یہاں (ضان کے لیے ) مشتری کومشروط کیا گیا ہے یہ جامع صغیر کی روایت ہے جب کہ مبسوط کی کتاب المضاربت میں ہے کہ نفسِ اخراج ہی سے مضارب ضامن ہوگا لیکن صحیح یہ ہے کہ شراء کی وجہ سے صغان مشحکم ہوگا، اس لیے کہ شراء کی وجہ سے رب الممال کے متعین کردہ شہر کی طرف مال مضاربت کو واپس لیجانے کا احتمال ختم ہوجائے گا، رہا ضان تو اس کا وجوب نفس اخراج ہی سے ہوجا تا ہے اور شراء کو صغان کی پختگی کے لیے مشروط کیا گیا ہے نہ کہ اصل وجوب کے لیے۔

اوریداس صورت کے برخلاف ہے جب رب المال نے کہا میں نے اس شرط پرتہہیں مال دے رہاہوں کہتم کوفہ کے بازار میں اس سے خریداری کرنا تو تقیید صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ شہر تباین اطراف کے باوجودا یک ہی جگہ کے تھم میں ہوتا ہے اس لیے تقیید صحیح نہیں ہوگی، الا بید کہ رب المال ممانعت کی صراحت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ فلال بازار کے علاوہ میں خریدو فروخت نہ کرنا کیوں کہ رب المال نے صراحت کے ساتھ منع کردیا اور اس کو اس کی ولایت حاصل ہے۔ اور تخصیص کا مطلب بیہ ہم کہ رب المال یوں کے اس شرط پر مال دے رہا ہوں کہتم میں کام کرواس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے کی تفسیر شرط پر مال دے رہا ہوں کہتم میں کام کرواس لیے کہ دوسرا جملہ پہلے کی تفسیر ہو۔ یا اس نے کہافاعل بد فی الکوف قد اس لیے کہ فاء وصل کے لیے آتا ہے یا یہ کہا کہ آدھے نفع پر کوفہ میں کام کرواس لیے کہ باء الصاق کے لیے آتا ہے یا یہ کہا کہ آدھے نفع پر کوفہ میں کام کرواس لیے کہ باء الصاق کے لیے آتا ہے۔

اوراگررب المال نے بیکہا بیہ مال لواوراس سے کوفہ میں کاروبار کروتو مضارب کوکوفہ اور غیر کوفہ ہر جگہ کام کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ وائر عطف کے لیے آتا ہے، لہذا بیمشورہ کے درجے میں ہوگا۔ اور اگر کہا میں اس شرط پر مال دیتا ہوں کہ تم فلال شخص سے خرید وفروخت کروتو تقیید صحیح ہوگی اس لیے مقید ہہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں زیادتی اعتماد کے حوالے سے بیتقیید مفید ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے بیہ کہا میں اس شرط پر تنہیں مال دے رہا ہوں کہتم اہل کوفہ سے خرید وفروخت کرویا کچھ صرافہ کا مال دیا اس شرط پر کہتم سناروں سے ہی کاروبار کرواور مضارب نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ یا سناروں سے ہی کاروبار کرواور مزیارب نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ یا سناروں کے علاوہ دوسروں سے بچے کا معاملہ کرلیا تو جائز ہے اس لیے کہ پہلے کا فائدہ تقیید

### ر آن البداية جلدال ير المالي ا

بالمکان ہےاور دوسرے کا فائدہ تقیید بالنوع ہےاوران دونوں سے عرفایہی مراد ہے،اس کے علاوہ کچھنیں مراد ہے۔

#### اللغات:

﴿سلعة ﴾ سامان، جنس \_ ﴿توكيل ﴾ وكل بنانا \_ ﴿إخراج ﴾ نكالنا ـ ﴿ربح ﴾ منافع \_ ﴿سوق ﴾ بازار ـ ﴿تباين ﴾ على ده على ده بواحد ، واحد : صيرفى \_

#### مضاربت مين قيود وتضيصات لكانا:

عبارت میں گئی مسئلے مذکور ہیں (۱) اگر رب المال نے مضارب سے یہ کہددیا کتم مالی مضاربت سے فلال شہر میں کام کر سکتے ہو یاس سے صرف فلال سامان اور فلال مال کی تجارت کر سکتے ہوتو مضارب کے لیے اس کے خلاف کرنا صحیح نہیں ہوگا ، کیوں کہ عقد مضاربت تو کیل ہے اور تو کیل موکل برکا پابند ہوتا ہے لہذا مضاربت میں مضارب بھی جہت مضاربت کا پابند ہوگا کیوں کہ اس شخصیص میں فاکدہ بھی ہے کہ رب المال کا مال ضائع ہونے سے نیج جائے گا اور مضارب کی طرف سے خیانت کا امکان معدوم ہوجائے گا لہذا مضارب کو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ای طرح کسی ایسے شخص کو بضاعت پر مال دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جو اسے گا لہذا مضارب کو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ای طرح کسی ایسے شخص کو بضاعت پر مال دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جو اسے شہر سے باہر لیجا کرکاروبار کرے ، کیوں کہ جب خود مضارب کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتا وہ دو سرے کو کیا خاک اجازت سے گی ، فقہ کا پر مشہور ضابطہ ہمن لا یملک شیا لایملک شیا لایملک غیرہ یوہ فض کسی چیز کا ما لک نہیں ہوتا وہ دو سرے کو اس چیز کا ما لک نہیں بنا سکتا۔ اور چونکہ یہاں مضارب اخراج کا ما لک نہیں ہوگا۔

اس چیز کا مالک بھی نہیں بنا سکتا۔ اور چونکہ یہاں مضارب اخراج کا مالک نہیں ہوگا۔

اوراگرربالمال کی تخصیص کے بعد مضارب وہ مال لے کراس شہر سے کسی دوسر سے شہر چلا گیا اور اس نے خرید وفر وخت کیا تو

اس کے نفع نقصان کا وہی ما لک ہوگا اور وہ رب المال کے لیے مال مضاربت کا ضامن ہوگا کیوں کہ اس نے مالکِ مرضی کے خلاف تصرف کیا ہے البتہ اگر وہ دوسر سے شہر گیا، لیکن اس نے وہاں مال مضاربت سے پچھ خرید وفر وخت نہیں کیا پھر رب المال کے متعین کردہ شہر میں واپس آگیا تو اب اس پر صان نہیں ہوگا اور یہ مال حسب سابق اس کے پاس مال مضاربت بن کر باقی رہ گا۔

اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی تھی اور مودّع نے مودِع کی مرضی کے خلاف اس میں تصرف کردیا تو مودّع مال ودیعت کا ضامن ہوگا، لیکن اگر وہ مخالفت سے رک گیا تو صان سے بری ہوجائے گا اسی طرح متعین کردہ شہر میں وہ مال واپس لانے سے مضارب بھی صان سے بری ہوجائے گا۔

و كذا المنح رب المال نے مضارب كوايك ہزار روپىيەد كركہا كہتم اس مال سے دہلى ميں تجارت كروليكن مضارب نے اس كے حكم كى خلاف ورزى كرتے ہوئے پانچ سو كے عوض ديوبند ميں خريدارى كرلى اور باقى پانچ سو دہلى واپس لے گيا تو اب خريدى ہوئى چيز اور مال مضاربت كا بچا ہوا مال دونوں مضاربت ہوں گے، كيوں كہ عقد سابق كى وجہ سے ابھى بھى يہ دونوں مال اس كے قبضے ميں ہيں، البتہ فقہائے كرام نے رب المال كے متعين كردہ شہر كے علاوہ دوسرے شہر ميں خريدے ہوئے مال كا اس پر صاان واجب كيا ہے كيونكہ اس كام ميں وہ رب المال كى مخالفت كرنے والا ہے۔

ٹم منسوط النے اس کا حاصل یہ ہے کہ مضارب پر وجوب ضان کے لیے جمع صغیر میں اخراج کے ساتھ ساتھ شراء کو بھی مشروط کیا

### ر آئ الہدایہ جلدال کے مسید المال کا المال کی الم

گیا ہے جب کہ مبسوط کی کتاب المضاربت میں نفسِ اخراج ہی سے ضان واجب کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ضان تو واقعتاً نفس اخراج سے واجب ہوتا ہے لیکن اس کا اشحکام اور تقرر شراء سے ہوتا ہے، اس لیے جامع صغیر اور مبسوط کی عبارتوں میں کوئی گہرا فرق نہیں ہے۔

وھذا بعلاف المنح مسئلہ بیہ ہے کہ اگر رب المال نے مضارب سے کہا میں اس شرط پر تہہیں مال دے رہا ہوں کہ تم سوتی کوفہ میں خرید وفر وخت کرنے کا اختیار ہوگا ہاں جب رب میں خرید وفر وخت کرنے کا اختیار ہوگا ہاں جب رب المال صراحت کے ساتھ میں کہتیں بھی خرید وفر وخت کرنا تو اب مضارب اس تھم المال صراحت کے ساتھ کہ دے گا کہ تم فلاں بازار میں کاروبار کرواور اس کے لیے علاوہ کہیں کاروبار نہ کرنا تو اب مضارب اس تھم کہ دی کہ دے گا کہ تم فلاں بازار میں اس کے لیے خرید وفر وخت کرنا جا ئر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے صراحت کے ساتھ ممانعت کر دی ہوا دے دلالت سے فائق ہوتی ہے۔

و معنی التحصیص واضح ہے رب المال نے مضارب ہے کہا ہیں اس شرط پر تہہیں مال دے رہا ہوں کہ تم اہل کوفہ ہے خرید وفروخت کرویا اس شرط پر تہہیں مال دے رہا ہوں کہ تم سناروں سے صرافہ کا کاروبار کروتو پیشرط اور قید مفیر نہیں ہوگی لیونی مضارب کے لیے اس پڑل کرنا ضروری نہیں ہوگا اوراگر اس نے کوفہ میں اہل کوفہ کے علاوہ ہے خرید وفروخت کی یا صرافوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے صرافہ کا کاروبار کیا تو مضاربت درست اور جائز ہے، کیوں کہ اہل کوفہ سے مرادمقام کوفہ ہے اور صرافوں سے صرافہ کرنے سے مراد تیج صرف اور تجارت صرافہ ہے اور عوماً اور عرفاً اس سے یہی مراد ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے مضارب کا میرکام درست ہے اور مضاربت بھی درست اور جائز ہے۔

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر رب المال نے مضاربت کے لیے کوئی وقت متعین کردیا تو وہ وقت گذرنے کے بعد عقد باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ عقد مضاربت تو کیل ہے لہذا رب المال کے موقت کرنے کے ساتھ بیہ موقت ہوگا اور توقیت مفید بھی ہے اس لیے کہ وہ زمانے کے ساتھ مقید کرنا ہے تو بینوع اور مقام کی تقیید کی طرح ہوگئ۔

فرماتے ہیں کہ مضارب کوالیا غلام خرید نے کاحق نہیں ہے جو قرابت وغیرہ کی وجہ سے رب المال پر آزاد ہوجائے، کیوں کہ عقد مضاربت نفع حاصل کرنے کے لیے موضوع ہے اور نفع کی تخصیل ایک کے بعد دیگر ہے گئی تصرف سے محقق ہوگی اور صورت مسلد کے مشتریٰ میں ایک کے بعد دوبارہ تصرف کرناممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ تصرف کرنے سے وہ آزاد ہوجائے گا اسی لیے

# ر آن الهداية جلدال عن المسلك المسلك المسلك الكام مفاريت كهان مين ع

مضار بت میں اس چیز کی خریداری داخل نہیں ہوگی جو قبضہ کے ذریعے ملوک نہ ہوتی ہو جیسے خمرا در مردار کی خریداری۔ برخلاف بچ فاسد کے۔ کیوں کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کوفروخت کرناممکن ہے اس لیے مقصود چقتی ہوجائے گا۔

## اللغات:

﴿ وقت ﴾ وقت متعین کیا۔ ﴿ شری ﴾ خرید۔ ﴿ قوابه ﴾ رشتہ داری۔

## مضاربت مين مقرره وقت كي قيدلكانا:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) رب المال نے مضاربت کے لیے ایک وقت متعین کر دیا اور یہ کہہ دیا کہتم ایک ماہ کے اندر اندر مضاربت کر سکتے ہوتو یہ توقیت مفید ہوگی اور مضارب وقت کا پابند ہوگا اور جس طرح نوع لینی طعام اور نوب اور مقام مثلا کوفیہ اور بھرہ کی تعیین اور تقیید مفید ہے اس طرح وقت اور زمان کی تقیید بھی مفید ہوگی۔

(۲) مضارب مال مضاربت سے کسی ایسے شخص کونہیں خرید سکتا جوخریدتے ہی رب المال پر آزاد ہوجائے مثلاً مشتریٰ رب المال کا باپ یاذورجم محرم ہویارب المال نے اسے آزاد کرنے کی قتم کھائی ہوتو ظاہر ہے کہ مضارب کے خریدتے ہی بی آزاد ہوجائے گا اور اس میں رب المال کا نقصان ہوگا، کیوں کہ عقد مضاربت کا مقصد نفع کی تخصیل ہے اور نفع کے لیے گئی مرتبہ تصرف کرنا پڑتا ہے جب کہ مذکورہ قتم کے لوگ ایک ہی مرتبہ خریدنے سے آزاد ہوجا کیں گے اور ان میں دوبارہ تصرف نہیں ہوسکے گا۔

ولھذا لایدخل النح فرماتے ہیں کہ عقد مضار بت کا مقصد نفع کی تخصیل ہے اور تخصیل نفع کے لیے کئی مرتبہ تصرف کی ضرورت درکار ہے اور کئی مرتبہ تصرف کے لیے قبضہ اور ملکیت ضروری ہے، اسی لیے فقہائے کرام نے ایسی چیز کی خریداری کو منع کر دیا ہے جو قبضہ کے بعد بھی مسلمان ان کا ما لک نہیں قبضہ کے بعد بھی مسلمان ان کا ما لک نہیں ہوتا، اس لیے ان کا شراء مضار بت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں بھے فاسد کا لین دین مضار بت میں داخل ہوسکتا ہے، کیوں کہ بھی فاسد میں خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کرنے کے بعد اسے فروخت کر کے نفع کمانا اور مضار بت کا مقصود حاصل کرنا ممکن ہے اس لیے مضار بت میں یہ صورت داخل ہوسکتی ہے۔

قَالَ وَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفُسِم دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ الشِّراى مَتَى وَجَدَ نَافِذًا عَلَى الْمُشْتَرِيُ نَفَذَ عَلَيْهِ كَالُوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ.

تركیمان فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے ایساغلام خرید لیا جورب المال پر آزاد ہوتا ہوتو مضارب اسے اپنے لیے خرید نے والا ہوگیا، اس لیے کہ اگر خریدی ہوئی چیز کومشتری کے حق میں نافذ کرناممکن ہوتو وہ اس پرنافذ کردی جاتی ہے جیسے وکیل بالشراء جب موکل کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو شراء کا نفاذ اس پر ہوتا ہے۔

## 

وصار ﴾ موكيار ونفذ ﴾ نافذ موكار

## مفارب كاتفرف ايخ ق مي بون كى مثال:

مسکلہ یہ ہے کہ مضارب کے لیے ایسا غلام خرید نا جورب المال پر آزاد ہوجاتا ہوممنوع ہے تاہم اگر مضارب خریدتا ہے تو یہ خریداری اسی کے لیے ہوگی اور اس میں مضاربت نہیں ہوگی۔ جیسے وکیل بالشراء اگر موکل کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ خریداری اس کی اپنی ہوتی ہے اور اس میں موکل کی شرکت نہیں ہوتی۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مَنْ يَغْتِقُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ يَغْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيْبَةً وَيُفْسِدُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ أَوْ يَعْتِقُ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الْمَعُرُوفِ فَيَمْتَنعُ التَّصَرُّفُ فَلَايَحْصُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنِ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ أَنْ الْمُضَارَبَةِ، لَأَنَّهُ يَصِيْرُ مُشْتَرِيًا لِلْعَبْدِ فَيَضْمَنُ بِالنَّقْدِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيهُمْ، لِأَنَّةُ لَامَانِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ، إِذْ لَا شِرْكَةَ لَهُ فِيهُ لِيَعْتِقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ زَادَتُ قِيْمَتُهُمْ بَعْدَ الشَّرٰى عُتِقَ نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلِّكِهُ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِأَنَّةٌ لَاصَنعَ مِنْ جِهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلُّكِهُ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِأَنَّة لَاصَنعَ مِنْ جِهَتِه فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ لِتَمَلِّكِهُ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِأَنَّة لَاصَنعَ مِنْ جِهَتِه فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي نَصِيْبِهُ مِنْهُمْ لِتَمَلِّكُ هِ بَعْضَ قَرِيْبِهِ وَلَمْ يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً لِأَنَّة لَاصَنعَ مِنْ جِهَتِه فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي الْوَرَاثَةِ . وَرَثَةً مَعَ غَيْرِهِ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيْمَةِ مَلْعَالِكُ مُنْ الْمُ الْقَلَامُ مِنْ الْمَالِ شَيْالِكُ مِنْ الْمُلْلِ شَيْالِكُ مَا أَنْ الْمَالِ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْعَبْدُ فِي قِيْمَة فَى الْمَالِ مُنْ الْمُلْ مُنْ الْمُعْلَى الْمُلْعِقِي الْمَالِقِي الْمُوالِ مُنْ الْمُنْهُ مِنْ مَا لِللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْوقِي الْمُعْرِقِي الْمُوالِ مُنْ الْمُعْمَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِقِهِ الْمُعْمِي الْمُولِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْهِ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِي الْمُقْولِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِيقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِهُ وَالْمَنْعِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِي الْمُعْرَاقِي الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُع

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر مال میں پچھنفع حاصل ہوا ہوتو مضارب کے لیے کسی ایسے مخص کوخریدنا جائز نہیں ہے جواس پرآ زاد ہوجائے اس لیے کہ (ایسا کرنے ہے) مضارب پراس کا حصہ آزاد ہوجائے گا اور رب المال کا حصہ یا تو فاسد ہوگا یا وہ بھی آزاد ہوگا اس اختلاف کے مطابق جومشہور ہے لہذا تصرف ممتنع ہوگا اور مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

اوراگرمضارب نے (مال مضاربت سے) ایسے غلاموں کوخریدا تو وہ مالِ مضاربت کا ضامن ہوگا کیوں کہ وہ غلام (اپنے لیے) خرید نے والا ہوگا، لہٰذا وہ مال مضاربت کا ضامن ہوگا (یا وہ مال مضاربت سے ثمن ادا کرے گا دونوں ترجمہ ہوسکتا ہے) اوراگر مال مضاربت میں نفع نہ ہوتو مضارب کے لیے من یعتق علیه کوخرید ناجائز ہے، کیوں کہ اب تصرف سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، اس لیے کہ اب مال مضاربت میں شرکت نہیں ہے کہ مشتری غلام اس پر آزاد ہوجائے۔

پھرا گرخریدنے کے بعدان غلاموں کی قیمت بڑھ جائے توان میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ اپنے ذور حم محرم کے پچھ جھے کا مالک ہوچ کا ہے اور مضارب رب المال کے لیے ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ قیمت بڑھنے میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ یہ چیز تو تھم عقد سے ثابت ہوئی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے دوسرے کے ساتھ مضارب اپنے کسی قریبی کا وارث ہوا ہو۔

# ر آن البداية جلدال ي المالي الماليك الماليك الكامفارية كيان ميل

اور بیغلام رب المال کے نفع والے جھے میں کمائی کرے گا، کیوں کہ اس کی مالیت اس غلام کے پاس زُک گئی ہے لہذا اس کے لیے وہ کمائی کرے گا جیسے وراثت میں ہوتا ہے۔

## اللَّغَاتُ:

﴿ ربع ﴾ منافع \_ ﴿ نصيب ﴾ حصر ﴿ يمتنع ﴾ ناروا ہوگا \_ ﴿ احتسبت ﴾ رك كئ ہے ۔ ﴿ يسعلى ﴾ اس ميں كوشش كر كائے گا۔

## مضارب كاسيخ ق مين آزاد مون والاغلام خريدنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال مضار بت سے پھی نفع کمایا گیا ہوتو ظاہر ہے کہ وہ نفع رب المال اور مضارب کے مابین مشترک ہوگا اور مضارب کے لیے اس مال سے کسی ایسے شخص کو خرید نا جا تر نہیں ہے جواس کا قریبی ہواور شراء کے بعد اس پر آزاد ہوجائے ، اس لیے کہ مضارب کا قریبی ہونے کی وجہ ہے اس کے حصہ نفع میں وہ شخص آزاد ہوگا، لیکن حضرات صاحبین بھی ہوئے کے یہاں چونکہ عش میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے مالک مال کے حصہ میں وہ بھی آزاد ہوگا اور امام اعظم والتھیائے یہاں عنق میں تجزی ہوئی ہے اس لیے ان کے یہاں مالک یعنی رب المال کواختیار ہوگا اگر چاہے تو اپنے حصہ میں عتق نافذ کر کے مضارب سے تاوان لے لے اور اگر چاہ تو اپنے حصہ میں عنون نافذ کر کے مضارب سے تاوان لے لے اور اگر چاہ تو اپنے حصہ میں غلام کی آزاد کی کوروک دے اور اس سے کمائی کرائے۔ اختلاف معروف سے اسی اختلاف کی طرف اشارہ ہواور چونکہ ایسا کرنے سے مضاربت کا صامن ہوگا کیونکہ وہ مقتصارے عقد کے خلاف کام کرنے والا ہے۔

و إن لم یکن النع اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مال مضار بت میں نفع نہ ہوا ہوا ورصرف مضار بت ہی کا مال ہوتو مضارب اپنے قربی رشتے داروں کوٹر پرسکتا ہے، کیوں کہ مال میں اس کی شرکت معدوم ہے اس لیے مشتر کی غلام اس پر آزاد بھی نہیں ہوگا اور یہ چیز مانع تھرف بھی نہیں ہوگا ، کیکن اگر خرید نے بعد اس غلام کی قیت بڑھ چائے اور مال مضار بت میں نفع ہوجائے تو مضارب کے حصے میں جو نفع ہوگا اس جھے کے بقدروہ غلام آزاد ہوگا کیوں کہ اب مضارب کے پاس مال آچکا ہے اور وہ اپنی قربی شخص کے بچھے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لیکن چونکہ اس بعد ملکیت نعمت غیر مترقبہ کے طور پر حاصل ہوئی ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کا مالک ہوگیا ہے، لیکن چونکہ اس بعد ملکیت نعمت غیر مترقبہ کے طور پر حاصل ہوئی ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ورت نے اپنے نہ دورتم کو اور ان ہوگی ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دورت ہوا ہو لیخی ایک عورت نے اپنے شوہر کے لڑ کے کوٹر پدلیا اور بیلڑ کا دوسری ہوگی ہے تھا پھر وہ عورت مرک اور اس نے ورتا ، میں شوہر اور ایک بھائی اور تو پر دورت نے اپنے شوہر کے لڑ کے کوٹر پدلیا اور بیلڑ کا دوسری ہوگی ہے اور شوہر کے جھے میں جو مال آیا ہے اس کے عوض میٹا آزاد ہوگا، اس لیے کہ چھوڑ اتو بید دونوں نصف نصف تر کہ کے وارث ہول گے، اور شوہر کے جھے میں جو مال آیا ہے اس کے عوض میٹا آزاد ہوگا، اس لیے کہ ایک نہیں ہوگا ، کیوں کہ دو اپنے اختیار ہے اس قربی کا مالک نہیں ہوگا ، کورت میں کھی مضارب غیراختیاری طور پر اپنے ذو درجم محرم کا مالک ہو ایے ، اس لیے دہ بھی رب المال کے لیے ضامن نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کا حصہ ہے اس جھے میں آزادی نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کا حصہ ہے اس جھے میں آزادی نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کے لیے ضامن نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کا حصہ ہے اس جھے میں آزادی نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کے لیے ضامن نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کا حصہ ہے اس جھے میں آزادی نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کے کے اس کا کا کہ الک نہیں ہوگا ، البتہ جو رب المال کے گا۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً قِيْمَتُهَا أَلْفٌ فَوَطِيَهَا فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ يُسَاوِي أَلْفًا فَادَّعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتُ قِيْمَةُ الْغَلَامِ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ وَالْمُدَّعِي مُوْسِرٌ فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلْفِ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَوَجُهُ ذَٰلِكَ أَنَّ الدَّعْوَةَ صَحِيْحَةٌ فِي الظَّاهِرِ حَمْلًا عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ لْكِنَّهُ لَمْ يَنْفَذُ لِفُقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ لِعَدْمِ ظُهُورِ الرِّبْح، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي الْأُمَّ وَالْوَلَدَ مُسْتَحِقٌّ بِرَأْسِ الْمَالِ كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ أَعْيَانًا كُلُّ عَيْنِ مِنْهَا يُسَاوِي رَأْسَ الْمَالِ لَايَظْهَرُ الرِّبْحَ، كَذَا هذَا، فَإِذَا زَادَتُ قِيْمَةُ الْغُلَامِ الْأَنَ ظَهَرَ الرِّبْحَ فَنَفَذَتِ الدَّعُوَّةُ السَّابِقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمَّ ازْدَادَتِ الْقِيْمَةُ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنْشَاءُ الْعِتْقِ فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ كَمَا لَاتَنْفُذُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِحُدُوْثِ الْمِلْكِ، أَمَّا هٰذَا إِخْبَارٌ فَجَازَ أَنْ يَنْفَذَ عِنْدَ حُدُوْثِ الْمِلْكِ إِذَا أَقَرَّ بِحُرَّيَةِ عَبْدِهِ غَيْرَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِذَا صَحَتَّ الدَّعْوَةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتْقُ الْوَلَدِ لِقَيَامٍ مِلْكِهِ فِي بَعْضِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْأً مِنْ قِيْمَةِ الْوَلَدِ، لِأَنَّ عِتْقَةُ ثَبَتَ بِالنَّسَبِ وَالْمِلْكِ، وَالْمِلْكُ اخَرُهُمَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ وَلَاصَنْعَ لَهُ فِيْهِ، وَهَذَا ضَمَانُ إِعْتَاقِ فَلَابُدٌّ مِنَ التَّعَدِي وَلَمْ يُوْجَدُ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعَى الْغُلَامُ لِلَّنَّهُ اِحْتُبِسَتُ مَالِيَّتَهُ عِنْدَهُ، وَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُسْتَسْعِي كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَلْكَايُهُ، وَيَسْتَسْعِيْهِ فِي أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ لِأَنَّ الْأَلْفَ مُسْتَحِقٌ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْخَمْسِيْنَ مِائَةٌ رَبُحٌ، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا يَسْعَى لَهُ فِي هَذَا الْمِقْدَارُ، ثُمَّ إِذَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ لَهُ اَنْ يَضْمَنَ الْمُدَّعِي نِصْفَ قِيْمَةِ الْأُمِّ، لِأَنَّ الْأَلْفَ الْمَأْخُوْذَ لِمَا اسْتُحِقَّ بِرَأْسِ الْمَالِ لِكُوْنِهِ مُقَدَّمًا فِي الْإِسْتِيْفَاءِ ظَهَرَ أَنَّ الْجَارِيَةَ كُلُّهَا رِبْحٌ فَتَكُوْنُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتُ دَعُوَّةٌ صَحِيْحَةٌ لِإِحْتِمَالِ الْفَرْشِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّفُ نَفَاذُهَا لِفَقْدِ الْمِلْكِ فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ نَفَذَتُ تِلْكَ الدَّعُوَةُ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّ هَلَـا ضَمَانٌ تَمْلِكُ، وَضَمَانُ التَّمَلُّكِ لَايَسْتَدْعِي صَنْعًا كَمَا إِذَا اسْتَوْلَلَ جَارِيَةً بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَلَكُهَا هُوَ وَغَيْرُهُ وَرَاثَةٌ يَضْمَنُ نَصِيْبَ شَرِيْكِهِ، كَذَا هذَا، بِخِلَافِ ضَمَانِ الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس آ دھے نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے ان ہزار دراہم کے عوض ایی باندی جس کی قیمت ایک بزار دراہم ہواور اس نے اس باندی سے وطی کر لی پھر اس باندی نے ایک بچہ جنا جس کی قیمت ایک ہزار ہوا ورمضارب نے اس کا دعویٰ کر دیا پھر اس لڑکے کی قیمت ڈیڑھ ہزار دراہم ہوگئی اور مضارب مدعی مالدار ہوتو اگر رب

## ر آن البداية جلدال ي المالي ال

المال چاہت غلام ہے ۱۵ دراہم میں کمائی کرائے اور اگر چاہئے تو اسے آزاد کردے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وطی کوفراش نکاح پرمحمول کرتے ہوئے ظاہر میں یہ دعوی صحیح ہے، لیکن عتق کے حق میں یہ دعوی ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عتق کی شرط یعنی ملکیت معدوم ہے، کیوں کہ نفع ظاہر نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ مال اور ام ولد میں سے ہرایک را سیالمال سے مستحق ہوا ہے جیسے مضار بت کا مال جب عین ہوجائے اور ہر عین را سیالمال کے برابر ہوتو نفع ظاہر نہیں ہوگا ایسے ہی یہاں بھی نفع ظاہر نہیں ہوگا اور جب اس وقت غلام کی قیمت بڑھی تو نفع ظاہر ہوگا اور سابقہ دعوہ نافذ ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کر دیا پھر قیمت بڑھی، اس لیے کہ بیعت کا انشاء ہے اور جب ملک سے عتق اس لیے کہ بیعت کا انشاء ہے اور جب ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ انشاء باطل ہوگیا تو اس کے بعد حدوثِ ملک سے عتق نافذ نہیں ہوگا۔

رہا یہ دعوی تو محض إخبار ہے، لہذا حدوث ملک کے وقت اس کا نافذ ہونا جائز ہے جیسے کسی نے دوسرے کے غلام کی آزادی کا اقرار کیا پھراسے خرید لیا پھر جب دعوی سیحے ہوگیا اور نب ثابت ہوگیا تو وہ لڑکا آزاد ہوجائے گا اس لیے کہ بعض ولد میں مضارب کی ملکیت موجود ہے اور یہ مضارب رب المال کے لیے لڑکے کی قیمت میں ہے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عتق نسب اور ملکیت دونوں سے ثابت ہوا ہے اور ملکیت آخر میں موجود ہوئی ہے، اس لیے تھم اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میضان اعتاق ہے، اس لیے تعدی ضروری ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ماور یہ ضان اعتاق ہے، اس کے تعدی ضروری ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ضان اعتاق ہے، اس کے تعدی ضروری ہے۔

اوررب المال کوغلام ہے کمائی کرانے کا حق ہوگا، کیوں کہ اس کی مالیت اس غلام کے پاس محبوں ہے اور رب المال کو یہ بھی حق ہوگا کہ وہ اس غلام کو آزاد کرد ہے جیسے مکا تب میں ہوتا ہے یہ تھم اما اعظم پراٹھیڈ کے بہاں ہے۔ اور اگر وہ کمائی کرائے تو ساڑھے بارہ سوراہم میں کمائی کرائے گا اس لیے کہ ایک ہزار تو رائس المال ہے مستحق ہوا ہے اور پانچ سو دراہم نقع ہیں اور نقع مضارب اور رب المال میں مشترک ہے اس لیے ۱۵ دراہم کی مقدار میں وہ غلام رب المال کے لیے کمائی کرے گا بھر جب رب المال الف پر قبضہ کر لئے تو اسے یہ تق ہوگا کہ مدگی (مضارب) کو ام کی نصف قیت کا ضامن بنائے۔ اس لیے کہ وصول کردہ ہزار دراہم جب رائس المال ہے مستحق نظے اور ان کی وصولیا ہوئی تو یہ بات عیاں ہوئی کہ پوری باندی نفع تھی اس لیے دہ بھی ان کے مابین مشترک ہوگی۔ اور کی نوع تھی اس کے دہ جس کہ مضارب کی طرف سے جے دوی تحقق ہوچکا ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے نکاح کی وجہ نہ ندی میں اس کا فراش ثابت ہولیک نقدان ملک کی وجہ ہے اس دعوے کو نفا فر ہوگی اب جب ملکیت ظاہر ہوگی ہے تو وہ سابقہ دعوی نافذ ہوگا ور ان کی مضارب کی ام ولد ہوگی اور یہ مضارب رب المال کے جے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ یہ مالک ہوئے تو یہ مستولد این ہوئی کہ بیوں کہ ہوئی اس کے کہ یہ مالک ہوئے تو یہ مستولد اپنے شریک کے نظام میں اس باندی کے ملک نعل کا تقاضہ نہیں کرتا جیلے کی نے نکاح کر کے کسی باندی کوام ولد بنالیا پھر مستولد اور ایک دو مراشخص وراشت میں اس باندی کے مالک ہوئے تو یہ مستولد اپنے شریک کے خصے کا ضامن ہوگا ایسے بی یہاں بھی مضارب رب المال کے جے کا ضامن ہوگا ہے۔ مطان ولد کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

## مضارب کا مال مضاربت میں سے باندی کوام ولد بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال نے مضارب کو ایک ہزار دراہم دیئے ہوں اور نفع میں نصف نصف لینے کی شرط ہو

# ر آن البداية جلدال على المسلك المامضارية كيان يس

اورمضارب نے اس ایک ہزار کے عوض ایک باندی خریدی اور اس سے ہم بستری بھی کرنی چناں چاس باندی نے ایک اڑے کوجنم دیا اور بیلڑ کا ایک ہزار دراہم کی مالیت کا ہوا تھا کہ مضارب نے اس لڑ کے کے نسب کا دعوی کر دیا اور بید کہد دیا کہ بیلڑ کا میرا ہے پھراس لڑ کے کی قیمت بڑھ کر ڈیڑھ ہزار ہوگئ گویا اصل رأس المال میں پانچ سو کا نفع ہوگیا اور مضارب مالدار بھی ہے تو بھی وہ رب المال کے لیے اس کے جھے کے نفع یعنی ۲۵۰/ دراجم کا ضامن نہیں ہوگا بلکہ رب المال یا تو ۱۲۵۰/ کی وصولیانی تک اس لڑے سے کمائی کرائے گا یا پھراسے آزاد کردے گا اور مضارب ہر چند کہ مالدار ہے لیکن رب المال کے لیے وہ ایک پیسے کا ضان نہیں ادا کرے گا، کیوں کہ ظاہر میں اس اڑے کے نسب کے متعلق مضارب کا وعوی صحیح ہے بایں طور کہ بائع نے پہلے مضارب سے اس باندی کا نکاح کیا ہو پھراسے مضارب کے ہاتھ فروخت کیا ہولیکن چونکہ بوقتِ دعوی نفع ظاہر نہیں ہوا تھا اور مضارب کی ملکیت معدوم تھی (بلکہ اس وقت تو ام ولد اور ولد دونوں مال مضاربت ہے خریدے گئے تھے ) اس لیے اس دعوے کے نفاذ کا راستہ بند تھا اب جب نفع کا پنة چلا ہے اوراز کے کی قیت 1500 دراہم ہوگئ ہےتو مضارب کی ملیت بھی موجود ہے اس لیے اب سابقہ دعویٰ نافذ ہوگا اور وہ بچہ مضارب ے ثابت النسب بوگا، كيوں كمشابطة ب"إذا زال المانع عاد الممنوع" جب مانع زائل موجاتا بيتومنوع عودكرة تا ہے۔ ہاں اگر مضارب نے اس وفت بیجے کو آزاد کیا ہوتا پھراس کی قیت بڑھتی تو بعد میں اعماق نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ اعماق دراصل انثائے عتق ہے، کین چونکہ بوقتِ اعماق ملکیت معدوم تھی اس لیے بیانثاءاس وقت باطل ہوگیا تھا، لہذا بعد میں حدوثِ ملک سے بیہ بطلان صحت میں عوزنہیں کرے گا جب کہ دعوی نسب حدوث ملک کے بعد صحت میں عود کرجائے گا اور مضارب کا نسب بھی ثابت ہوگا اوراس جھے میں وہ لڑکا آزاد بھی ہوجائے گا، کیوں کہ مضارب اس کے کچھ جسے کا ما لک ہو گیا ہے، لیکن اس ملکیت سے مضارب رب المال کے لیے کی چیز کا صال نہیں ہوگا، کیوں کہ اس لڑ کے کی آزادی نسب اور ملک دونوں سے ثابت ہوئی ہے اور ملکیت بعد میں ثابت ہوئی ہے، اس لیے عتق اسی ملکیت کی طرف مضاف ہوگا اور چونکداس ملکیت میں مضارب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگا اور پھر بیضانِ اعماق ہے اور صان اعماق کے لیے تعدی خرد نی ہے عال اس کہ یہاں مضارب کی طرف سے تعدی معدوم ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں رب المال کو اس غلام سے کمائی کرانے کاحق ہوگا یعنی وہ ۱۲۵/ دراہم میں کمائی کرائے گا۔

ثم إذا قبض المنح فرماتے ہیں کہ جب مرعی اینی مضارب کا دعوی شیح ہے اور وہ لڑکا اس سے ثابت النسب ہوت ظاہر ہے کہ اس کی ماں مضارب ہی کی ام ولد ہوگی اور مضارب رب المال کے جھے یعنی نصف کا ضامن ہوگا ، کیوں کہ ولد کے ساتھ ساتھ یہ باندی بھی نفع کی ہے اور اس میں دونوں یعنی مضارب اور رب المال کا اشتر اک ہے اس لیے مضارب رب المال کے جھے کا ضامن ہوگا ، کیوں کہ بیضان ملک ہے اور صفان ملک سی عمل دخل کا نقاضہ نہیں کرتا جیسے اگر کسی نے کسی کی باندی سے نکاح کر کے اسے ام ولد بنالیا پھر بیمستولد اور کوئی دو مراشخص وراشت میں اس باندی کے مالک ہوئے تو ام ولد بنانے کی وجہ سے یہ مستولد این شریک وارث کا ضامن ہوگا ، کیوں کہ بیضان ملک اور صفان اعمل تعدی اور عمل دخل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ضان اعماق میں تعدی کی ضرورت ہوتی ہے اور تعدی معوم ہے اس لیے اس صورت میں صفان نہیں ہوگا ، حضانِ ملک اور صفانِ اعماق میں اس حوالے سے فرق خرورت ہوتی ہے اور تعدی معوم ہے اس لیے اس صورت میں صفان نہیں ہوگا ، حضانِ ملک اور صفانِ اعماق میں اس حوالے سے فرق ہوتا نے اس فرق کو ط خاطر رکھنا ہوگا۔ فقط و اللّه أعلم و علمه أتم

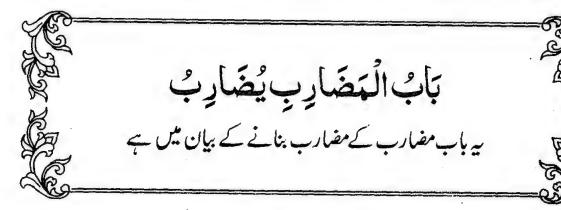

اس سے پہلے رب المال کے مضارب بنانے کا بیان تھا اور اب خود مضارب کے مضارب بنانے کا بیان ہے اور چونکہ رب المال کا مضارب بنانا اصل ہے اس لیے اسے مضارب کی مضاربت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ وَلَابِتَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ الثَّانِيُ حَتَّى يَرْبَحُ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَهَلَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ الله الله الله الله عَمَلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ زَفُرُ رَمَمُ اللَّهَ يَصْمَنُ بِالدَّفُع عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلُ وَهُوَ رِوَايَدٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَمَٰ الْكَانِيةِ، لِأَنَّ الْمَمْلُولَا لَهُ الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْإِيْدَاعِ وَهَذَا الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَهُمَا أَنَّ الدَّفْعَ إِيْدَاعُ حَقِيْقَةٍ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُوْنُهُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ فَكَانَ الْحَالُ مَرَاعِيّ قَبْلَةُ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحَمُنُ عَلَيْهُ أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ الْعَمَلِ إِيْدَاعٌ وَبَعْدَهُ إِبْضَاعٌ، وَالْفِعْلَانُ يَمْلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ فَلَايَضْمَنُ بِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ إِذَا رَبِحَ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ فَيَضْمَنُ كَمَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِم، وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيْحَةً فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً لَايَضْمَنُهُ الْأَوَّلُ وَإِنْ عَمَلَ النَّانِي، لِأَنَّهُ أَجِيْرٌ فِيْهِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فَلَايَثْبُتُ الشِّرْكَةُ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَذْكُرُ الثَّانِي وَقِيْلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الثَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِلْمُنْ إِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ إِنْ عَلَى الْحُتِلَافِهِمْ فِي مُوْدَعِ الْمُوْدَعِ، وَقِيْلَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأُوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ النَّانِيُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ بَيْنَ هَٰذِهِ وَبَيْنَ مُوْدَعِ الْمُوْدَعِ أَنَّ الْمُوْدَعَ النَّانِي يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ الْأَوَّلِ فَلَايَكُونُ ضَامِنًا أَمَّا الْمُضَارِبُ الثَّانِي يَعْمَلُ فِيْهِ لِنَفْعِ نَفْسِهِ فَجَازَ أَنْ يَكُوْنَ ضَامِنًا، ثُمَّ إِنْ ضَمَّنَ الْأُوَّلَ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ

# ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة المحا

الْأُوَّلِ وَبَيْنَ النَّانِيُ وَكَانَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا، لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِيْنَ خَالَفَ بِاللَّهُ فِي اللَّوْلِ وَبَيْنَ النَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأُوَّلِ اللَّهُ عَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِه، وَإِنْ ضَمَّنَ النَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأُوَّلِ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ كَمَا فِي الْمُوْدَعِ، وَلَأَنَّهُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِه فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبُحُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّةُ عَامِلٌ لَهُ كَمَا فِي الْمُوْدَعِ، وَلَانَةُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِه فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبْحُ بِالْعَلْمِ وَلَا يَطِيبُ بَالْمُسْوَالِ فَكَانَةُ ضَمَّنَةً ابْتِدَاءً وَيَطِيبُ الرِّبُحُ لِلنَّانِي وَلَا يَطِيبُ بِلَنَّانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْمُسْوَدِيدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ عَلَى الْأَوْلِ فَكَأَنَّةُ ضَمَّنَةً ابْتِدَاءً ويَطِيبُ الرِّبُحُ لِلنَّانِي وَلَا يَطِيبُ لِللْمُلْمِ لَا لَا لَا مُسْوَلِ وَلَا خَبْتُ فِي الْعَمَلِ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقُّةً بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَلَا لَا لَا مُلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَلَا يُعْمَلِ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقُّة بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَلَا يَعْمَلِ وَالْاعْلَى يَسْتَحِقُّة بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ فَلَايَعُولِى عَنْ نَوْع خُبْهٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب مال مضاربت کو مضاربت کرنے کے لیے دوسرے کو دے حالاں کہ رب المال نے اسے اجازت نہیں دی تھی تو محض دینے اور مضارب ٹانی کے تصرف کرنے شے مضارب اول رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا یہاں تک کہ مضارب ٹانی کو نفع حاصل ہوجائے جب نفع حاصل ہوگا تو مضارب اول رب المال کے لیے ضامن ہوگا یہ امام اعظم ہوگئی یہاں تک کہ مضارب ٹانی کے مل کرتے ہیں مضارب اول ضامن سے حصرت حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ حضرات صاحبین مجھارت ہیں کہ مضارب ٹانی کے ممل کرتے ہیں مضارب اول ضامن ہوگا خواہ ٹانی کو نفع ملے یا نہ ملے ، یہ ظاہر الروایہ ہے۔

امام زفر والتعلید فرماتے ہیں کہ صرف دینے سے مضارب اول ضامن ہوگا خواہ ٹانی عمل کرے یا نہ کرے یہی امام ابو یوسف والتعلید سے ایک روایت ہے، کیوں کہ مضارب کوصرف امانت کے طور پر دینے کا اختیار ہے جب کہ یہ مضار بت کے طور پر دینا ہے (اس لیے دینے والا ضامن ہوگا) حضرات صاحبین و بھائیگا کی دلیل ہیہ کہ دنیا در حقیقت دوسرے کے قبضے میں امانت رکھنا ہے اور کام شروع کرنے سے یہ دفع مضار بت کے لیے ہوگا لہٰذااس سے پہلے کی حالت حفاظت کی حالت ہوگی۔

# ر آن الهداي جلدال ي المسال المساكن الما يها المساكن الكامضارب كهان ميل

فرق بیہ ہے کہ مودع ٹانی پہلے مودع کی منفعت کے لیے مال امانت پر قبضہ کرتا ہے اس لیے وہ ضامن نہیں ہوگالیکن مضارب ٹانی اس میں اینے لیے کام کرتا ہے، لہذا وہ ضامن ہوگا۔

پھر اگر رب المال ضارب اول کو ضامن بناتا ہے تو اول اور ثانی مضارب کے مابین مضاربت سیحے ہوگی اور اس کا نفع ان کے مابین ان کی شرطوں کے مطابق مشترک ہوگا، کیوں کہ بیدواضح ہوگیا کہ جس وقت اس نے رب الممال کی مخالفت کر کے دوسرے کو مال دیا اسی وقت سے وہ مالی مضاربت کا ما لک ہوگیا (لیکن رب الممال کی رضا مندی کے طور پر دینے کی صورت میں ما لک نہیں ہوگا) تو یہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے اپنا مال مضاربت کے لیے دیا ہو۔

اوراگررب المال مضارب ٹانی کوضامن بنا تا ہے تو مضارب ٹانی عقد کی وجہ سے اول سے رجوع کرے گا، کیوں کہ مضارب ٹانی اول کے لیے کام کرتا ہے جیسے مودع میں ہے۔ اور اس لیے کہ دوسرا مضارب عقد میں اول کی طرف سے دھوکہ کھا گیا ہے (للہذا اس حوالے سے بھی وہ اول سے ضامن ہوگا) اور مضارب صحیح ہوگی اور ان کی شرط کے مطابق ان میں نفع کی تقسیم ہوگی اس لیے کہ ضان کا اقرار در حقیقت پہلے مضارب برہ ہوگیا گویا رب المال نے ابتداء اس سے ضان لیا ہے۔ اور دوسرے مضارب کے لیے نفع لینا اچھا نہیں ہوگا کیوں کہ مضارب ٹانی اپنے کام کی وجہ سے مستحق نفع ہوا ہے اور پہلا مضارب اپنی اس ملکیت کی وجہ سے نفع کا استحقاق رکھتا ہے جوادائے ضان کی حالت کی طرف منسوب ہوگا۔

پہلا مضارب اپنی اس ملکیت کی وجہ سے نفع کا استحقاق رکھتا ہے جوادائے ضان کی حالت کی طرف منسوب ہے اس لیے یہ تھوڑ سے بہت خوائی نہیں ہوگا۔

## مفارب كابلا اجازت آ مح مفاربت كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر رب المال کی اجازت اور اس کی مرضی وخوشی کے بغیر مضارب مال مضاربت کسی دوسر ہے خص کو مضاربت کرنے کے لیے دیتا ہے تو مضارب اول پر ضان ہوگا لیکن بیر مظان کب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف آراء ہیں مضارب حضرت حسن بن زیاد سے امام اعظم والتیکیائی کی روایت بیہ ہے کہ صرف دوسرے کو مال دینے یا دوسر ہے کام شروع کرنے سے مضارب اول ضامی نہیں ہوگا بلکہ جب دوسرا مضارب اس مال میں نفع کمائے گا تب وہ ضامین ہوگا، کیوں کہ مضارب اول کو مال مضارب اول کو مال مضارب اول تعنی اپنی اصل پونچی اور پورا نفع لے کرکام کرائے کا بھی اختیار ہے اور ان مضاربت امانت کے طور پر بھی دینے کا اختیار ہے اور ابضاع یعنی اپنی اصل پونچی اور پورا نفع لے کرکام کرائے کا بھی اختیار ہے اور ان صورتوں میں چونکہ مضارب ٹانی کی نفع میں بھی شرکت نہیں ہوتی (چہ جائے کہ اصل مال میں اس کا استحقاق ہو ) اس لیے دینے اور کام کرانے کی صورت میں اول پر ضمان نہیں ہوگا ہاں جب دوسرا شخص نفع کمالے گا تب اس میں دوسرے کی شرکت محقق ہوگی اور اس

(۲) حضرات صاحبین عِیَالیُافر ماتے ہیں کہ جب دوسرا شخص کام شروع کردے گا تو مضارب اول ضامن ہوگا خواہ اس میں نفع ہویا نہ ہو کیوں کہ کام شروع کرنے کی وجہ سے بید ینامضار بت کے لیے محقق ہوجائے گا اور نفع ملنا نہ ملنا تو بعد کی بات ہے اور اسے کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے کام شروع کرنامضار بت کرانے کی دلیل ہوگا اور اس پر صغان مرتب ہوگا۔ یہی ظاہر الروایہ ہے۔

(m) امام زفر طینیما فرماتے ہیں کمحض دوسرے کو دیتے ہے ہی اول ضامن ہوگا خواہ دوسرا کام شروع کرے یا نہ کرے و بدہ

# ر آن اليدايم جلدال على المحالي المعالمة على المعارب كيان يس

قالت الفلاثة (بناية: ٨٢/٩)

و هذا إذا كانت النع بيتم ليني مضارب اول پر وجوب ضان كا تكم ال صورت يل ہے جب مضار بت صحيح مواورا گرمضار بت فاسد ہوتو مضارب اول پر كى بھى صورت يلى صان نہيں ہوگا كيول كداس وقت دوسرا خف كف اجر اور مزدور ہوگا اور اسے اس كے كام كى اجرت مثلى ہى ملے گرخواہ وہ نقع بھى كما لے ۔ پھر قد ورى بيس صرف مضارب اول پر وجوب ضان كے حوالے سے صراحت ہوا ومضارب فانى پر وجوب ضان كا تكم مختلف فيہ ہے يعنى امام على اجر مضارب فانى پر وجوب ضان كا تكم مختلف فيہ ہے يعنى امام اعظم وليشياد كے يہاں اس پر صان نہيں ہوگا جب كد حضرات صاحبين ميرات كي يہاں وہ صامن ہوگا ، كيول كدا گرمودَع مال امانت كو كى بي بوجا يعت ركھ دے اور دوسرے مودَع على امال ہاك ہوجائے تو امام اعظم وليشياد كے يہاں مودع فانى پر صان نہيں ہوگا اور دوسرات صاحبين ميرات الك بوجائے تو امام اعظم وليشياد كے يہاں مودع فانى پر صان نہيں مودا فاور حضرات صاحبين ميرات على الكو اختيار ہوگا چاہت تو مودع اول سے صان لے اور اگر چاہت تو مودع فانى سے صان خوال ہوگا ہے ہم حال صان بیرا صورت مسئلہ ميں بھى ان حضرات كے يہاں رب المال كو دونوں سے صان لينے كا اختيار ديا گيا ہے۔ بہر حال صان كے لين دين كے بحد مضارب فانى كے لين مضارب فانى كے ميان ميرات كے يہاں دور ہو تو مود عورت مسئلہ ميں بھى ان حضرات كے يہاں رب المال كو دونوں سے صان لينے كا اختيار ديا گيا ہے۔ بہر حال صان كے لين دين كے بحد مضارب فانى كے لين يو مورى اول ہوگا ، كيوں كہ بياس كى محنت اور اس كے كام كا اثر اور ختيجہ ہواں ان ميں تقسيم ہوگا البت مضارب فانى كے ليے ينقع ہر طرح سے صلال ہوگا ، كيوں كہ بياس كى محنت اور اس كے كام كا اثر اور ختيجہ ہواں ان ميں تشيم ہوگا البت مضارب فانى كے ليے الے صدفہ كى بواتى ہو ہوں كے ہوں كہ بياس كى عدت اور اس كے كام كا اثر اور ختيجہ ہواں ليے اس كى عدت اور اس كے كام كا اثر اور ختيجہ ہوگا ہوں دورہ چارى طرح حلال ہے ، كيكن مضارب اول كے ليے اسے صدفہ كى بواتى ہوں كہ اور كيا ہم ہوگا ہوں نہيں ہوگا ہوں ہوگا

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهُ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنَّصْفِ وَأَذَّنَ لَهُ بِأَنَّ يَدُفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ بِالثَّلُثِ وَقَدْ تَصَرَّفَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ النَّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النَّلُثُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النَّلُثُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النَّلُثُ وَلِلْمُضَارِبِ الْآولِ السُّدُسُ، لِأَنَّ الدَّفْعَ إِلَى النَّانِي مُضَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُودِ الْأَمْوِ بِهِ مِنْ جِهِةِ الْمَالِكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِه نِصْفَ جَمِيْعِ مَارَزَقَ فَلَمْ يَبُق لِلْأَوَّلِ إِلَّا النَّصْفَ فَيَنْصَرِفُ بِهِ مِنْ جِهِةِ الْمَالِكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِه نِصْفَ جَمِيْعِ مَارَزَقَ فَلَمْ يَبُق لِلْأَوْلِ إِلاَّ النَّسُفَ فَيَنْصَرِفُ بَعْمَ اللَّهُ النَّعْرِ عُلْكِ بِقَدْرِ ثُلُكِ الْجَمِيْعِ لِلنَّانِي فَيكُونُ لَةٌ فَلَمْ يَبُق إِلاَّ السُّدُسَ ويَطِيبُ لَهُمَا تَصَوَّفُ إِلَى نَصِيْبِهِ وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُكِ الْجَمِيْعِ لِلنَّانِي فَيكُونُ لَةٌ فَلَمْ يَبُق إِلاَّ السُّدُسَ ويَطِيبُ لَهُمَا ذَلِكَ، لِلَّانِي وَيَطِيبُ لَهُمَا وَاللَّهُ مَعْلَ لِنَانِي فَيكُونُ لَةً فَلَمْ يَبُق إِلاَ السَّدُسَ ويَطِيبُ لَهُمَا وَلَكَ مَا لَنَا إِلَى السَّدُسَ وَيَطِيبُ لَهُمَا بِيصُفِ وَاللَّهُ عَلَى النَّانِي وَاقَعْ لِلْأَوْلِ كَمَنِ السَّوْرُجَورَ عَلَى خِياطَةٍ تَوْبِ بِدِرْهَمْ فَالسَاجِرَ غَلُولَ النَّالِي السَّدُسِ وَيَطْفِ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ وَالْمَالِ نِصْفَانِ اللَّهُ تَعَالَى فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَيكُونُ اللَّهُ مَا النَّانِي النَّلُكُ وَالْمَالِ نِصْفَانِ ، لِأَنَّا لَقَ عَلَ اللَّهُ مَعَالَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ جَمِيعُ الرِّهُمِ فَافُتُونَ الْأَوْلُ وَقَلْ النَّالِ فَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى لِنَفْسِهِ نِصْفَ جَمِيعُ الرِبْحِ فَافْتَرَقَ اللَّولَ وَقَدْ رَزَقَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُ وَاللَّهُ الْمُعْلَالِ فَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَ

ترجمه: فرماتے ہیں کداگررب المال نے آ دھے نفع پرمضارب کو مال مضاربت دیا اور اسے بیا جازت دے دی کہ وہ دوسرے کومضاربت کے لیے وہ مال دے سکتا ہے اور اس نے دوسرے کوتہائی نفع پر وہ مال مضاربت کے لیے ویدیا اور دوسرے نے تصرف

ر آن الهداية جلدال ي المالي ال

کرکے اس میں نفع کمالیا تو اگر رب المال نے مضارب اول سے بیکہا ہو کہ اللہ پاک جو کچھ ہمیں دیں گے وہ ہمارے ماہین آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا تو رب المال کو نصف ملے گا، دوسرے مضارب کو ثلث ملے گا اور مضارب اول کوسدس ملے گا، کیوں کہ دوسرے مضارب کو شخصی ہوگا تو رب المال نے پورے نفع میں سے اپنے لیے مضاربت کے لیے مال دینا صحیح ہے، کیوں کہ مالک کی طرف سے امر دفع موجود ہے اور رب المال نے پورے نفع میں سے اپنے لیے نصف کی شرط لگائی ہے، البغذا مضارب اول کے لیے صرف نصف نفع باتی رہا اس لیے اول کا تصرف اس کے جھے کی طرف راجع ہوگا اور اس کے نفع میں سے دوسرے مضارب کے لیے ہوگا اور اول کے لیے اس کے نفع میں سے دوسرے مضارب کے لیے تہائی حصہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے وہ ثلث دوسرے کے لیے ہوگا اور اول کے لیے صرف سدس باتی رہے گا اور یہ نفع دونوں مضارب کا سلنے کے لیے واقع ہوگا جیسے کسی نے ایک درہم کے وضل کوئی کیڑ اسلنے کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کو نصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کو نصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس در ای اور اس دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس درزی نے دوسرے کونصف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس دوسرے کونسف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس دوسرے کونسف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس دوسرے کونسف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دوسرے کونسف درہم پر سلائی کے لیے اجرت پر دیا اور اس دوسرے کونسف دوسرے کونسف دوسرے کونسف کیا کیا جو سلام کیا کے دوسرے کونسف کی کیو کیا کی دوسرے کونسف کی کیس کی کونسف کی کیا کونسف کی کو

اور اگر رب المال نے مضارب سے بیہ کہا ہو کہ اللہ پاک جو کچھتہ ہیں روزی دیں گے وہ ہمارے مابین آ دھا آ دھا ہوگا تو مضارب ثانی کو ثلث ملے گا اور باقی مضارب اول اور رب المال کے مابین نصف نصف ہوگا،اس لیے کہ رب المال نے مضارب اول کو تصرف سونپ دیا ہے اور اسے ملنے والا نفع اپنے لیے آ دھا کرلیا ہے اور چونکہ اسے دو ثلث نفع ملا ہے اس لیے وہ ان میں مشترک ہوگا۔ برخلاف پہلی صورت کے ، کیول کہ اس صورت میں رب المال نے پورے نفع میں سے اپنے لیے نصف کی شرط لگائی ہے، اس لیے دونوں مسئلے الگ الگ ہوگئے۔

## اللغاث:

﴿أذن له ﴾ اسكواجازت دروى وسدس ﴾ جمنا حصر ﴿نصيب ﴾ حصر ﴿فوَّض ﴾ سروكيا م

## مضارب كا آ مح مضاربت كرانا:

عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں: (۱) رب المال نے مضارب کومضار بت کے لیے مال دیا اور یہ کہد دیا کہ تم اس مال کو کومضار بت پر دے سکتے ہومیری طرف سے کلی اختیار ہے البتہ جو پچھ نفع ہوگا وہ میر سے اور تہار سے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔ مضار ب نے رب المال کے اختیار کو دیکھتے ہوئے مال مضار بت ایک شخص کو تہائی نفع پر مضار بت کرنے کے لیے ویدیا اور اس مضارب خانی نفع پر مضار بت کرنے کے لیے ویدیا اور اس مضارب خانی کو مضارب اول کو دیا جائے گا اور دونوں مضارب اول کو ملنے والا نفع حلال اور پاکیزہ ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ مضارب اول کی طرف سے عمل نہیں پایا گیالیمن مضارب خانی کا عمل مضارب اول کے عمل کے قائم مقام ہے اس لیے کہ مضارب اول مضارب اول کے عمل کے قائم مقام ہے اس لیے کہ مضارب اول مضارب اول کے عمل کے قائم مقام ہے اس لیے کہ مضارب اول مضارب دونوں عقدوں کا مباشر ہے ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے نعمان نے سلمان سے ایک درہم کے عوض کسی کیڑ ہے کی سلائی کا معاملہ کیا اور پھر سلمان نے سلمان نے سلمان میں جبھی دونوں مضاربوں کے لیے نفع لین درست اور جائز ہے۔

(٢) دوسرا مسكد بعينه يمي ہے فرق صرف اتنا ہے كه اس ميں رب المال نے مضارب كے ساتھ نفع كا حماب كتاب كرنے ميں

# ر آن البداية جلدال ي المحالة الماسكان على الماسكان الكام مفاربت كيان على ي

ک ضمیر خطاب لگا کر علی أن مارزقك الله تعالی فهو بیننا نصفان کهددیا بوتواس صورت میں مضارب ثانی کوثلث دے کر مابقی آ محصوکورب المال اور مضارب اول میں نصف نصف یعنی چارچار سوکر کے تقییم کیا جائے گا، کیول کداس صورت میں رب المال نے مضارب کو ملنے والے جھے میں سے نصف نفع لینے کی شرط لگائی ہے جب کد پہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی ہے جب کد پہلی صورت میں اس نے پورے نفع میں سے نصف لینے کی شرط لگائی تھی و هو الفرق بینهما۔

وَلُوْ كَانَ قَالَ لَهُ فَمَارَبِحْتَ مِنْ شَيْءٍ فَبِينِيْ وَبَيْنَكَ يَصْفَانَ وَقَدْ دَفَعَ إِلَى غَيْرِه بِالنِّصْفَ فَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ شَرَطَ لِلثَّانِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ رَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّهُ وَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَارَبِحَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَرْبَحْ إِلاَّ النَّصْفَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَلَوُ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُّهُ وَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ أَوْ قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَانِ وَقَدْ دَفَعَ كَانَ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَارَزَقَ اللّهُ تَعَالَى فَلِي نِصْفَهُ أَوْ قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَانِ وَقَدْ دَفَعَ إِلَى اخْرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفَ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارِبِ الْأَوْلِ، النَّانِي النِّصْفُ وَلَا شَيْءٍ لِلْمُضَارِبِ الْأَوْلِ، إِلَى اخْرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفَ مُطْلَقِ الْفَصْلِ فَيَنْصِفُ مَرُطُ الْأَوَّلِ النِّصْفَ لِلنَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْبِهِ فَيَكُونُ لِلنَّانِي إِلَى مُمْنَ اللّهُ وَلَى النَّانِي النَّصْفَ لِلنَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْبِهِ فَيَكُونُ لِلنَّانِي بِاللّهُ وَلَى النَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْبِهِ فَيكُونُ لِلنَّانِي بِالشَّوْطِ وَيَخُورُ جُ الْأَوْلِ الْبَصْفَ لِلنَّانِي إِللْمَ جَمِيْعِ نَصِيْبِهِ فَيكُونُ لِلنَّانِي بِالشَّرِطُ وَيَخُورُجُ الْآوَلُ لِيَعْمُ اللْمَانِي الْمَالِ النِّصَفَ لِلنَّانِي النِّهُمَ وَلَا مَالِكُولُ النَّالِي الْمُعْرَاقِ الْمَعْلُ لِي الْمَالِ النِيْسُونِ الْمُعْرَاقِ النِّالِي الْمَالِقُولُ النِصْفَ لِلنَّانِي إِلَى جَمِيْعِ نَصِيْبِهِ فَيكُونُ لِلنَّانِي النَّوْلِ النِّولِ وَالْمَالِ الْمُعْلِقُ لِللْمُ اللْفَالِ الْمُالَقِ الْمُقَالِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُقَالِ الْمُولِقُولُ اللْمُولِ وَيَعْرَاقُ الللللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتَعِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُولِ الْمُنْكُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

ترجیلی: اوراگررب المال نے مضارب اول سے یہ کہا ہوکہ تمہیں جو بھی نفع ملے گا وہ میر سے اور تمہار سے درمیان آ دھا ہوگا حالانکہ اس نے نصف نفع کی شرط پر دوسر سے کو وہ مال مضارب کے لیے دیا ہوتو دوسر سے مضارب کو نصف ملے گا اور مابقی نصف مضارب اول اور دب المال میں تقسیم ہوگا، کیوں کہ مضارب اول نے دوسر سے کے لیے نصف نفع کی شرط لگائی ہے اور رب المال کی طرف سے اسے ایسا کرنے کا اختیار بھی تھا اس لیے ٹانی نصف کا مستحق ہوگا، اور مضارب اول کو ملنے والے نفع میں سے رب المال نے خود نصف لینے کی شرط لگائی تھی اور اسے نصف ہی نفع حاصل ہوا ہے اس لیے وہ نصف ان کے مابین مشترک ہوگا۔

اوراگررب المال نے اول سے بیکہا ہوکہ اللہ پاک جو کچھروزی دیں گے اس کا نصف میرا ہوگا یا رب المال نے بیکہا ہوکہ جو
کچھ بڑھے گا وہ میرے اور تمہارے درمیان آ دھا آ دھارے گا اور مضارب اول نے نصف نفع پر وہ مال دوسرے کومضار بت کے لیے
دے رکھا ہوتو رب المال کو نصف ملے گا اور مضارب ثانی کو نصف ملے گا جب کہ مضارب اول کو پچھ نہیں ملے گا، کیوں کہ رب المال
نے اپنے لیے مطلق نصف فضل مقرر کیا ہے، البندا مضارب اول کی طرف سے دوسرے کے لیے نصف رنے کی شرطاس کے پورے جھے
کی طرف راجع ہوگی۔ لبندا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول تغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جیسے
کی طرف راجع ہوگی۔ لبندا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول تغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جیسے
کی طرف راجع ہوگی۔ لبندا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول تغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جسے
کی طرف راجع ہوگی۔ لبندا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول تغیر پچھ لیے درمیان سے نکل جائے گا جیسے
کی طرف راجع ہوگا۔ لبندا شرط کی وجہ سے دوسرے کو نصف مل جائے گا اور مضارب اول تغیر پچھ لیے درہم کے عوض دوسرے کو وہ کپڑ اسلنے کے
لیے اجرت پر رکھ لیا (تو پہلے والے درزی کو پچھ نیس ملے گا)۔

# ر آن الهدايم جندال ي تعالى المستحد 191 المحمد اعام مفارت كيان مين ع

#### اللغات:

﴿ مَفَوَّ صَ ﴾ ونپاگیا ہے۔ ﴿ لم يوبح ﴾ منافع نہيں كمايا۔ ﴿ يخيط ﴾ تاكه وه سلائى كرے۔ ﴿ فضل ﴾ اضافه، باتى مائده۔ مضارب كا برابر نقع برآ كے مضاربت كروانا:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں: (۱) اگر رب المال نے مضارب اول سے بیکہا ہوکہ جو پچھتم نفع کماؤگے وہ میر بے اور تمہار بے ماہین نصف نصف ہوگا اور اس کی اجازت سے مضارب نے نصف نفع پر دوسر بے کو وہ مال مضارب کے لیے دے دیا تو نفع کا نصف مضارب ثانی کو ملے گا؛ ور ماہی نصف میں بید دونوں گئی ہوں گے، کیوں کہ یہی نصف مضارب اول کو نفع میں ملا ہے۔ (۲) اگر رب المال نے بیکہا ہوکہ اللہ پاک جوروزی دیں گے یار اُس المال سے جوزا کد ہوگا وہ میر بے اور تمہار بے درمیان نصف نصف ہوگا اور مضارب والی نے دوسر بے مضارب کو بھی نصف نفع پر وہ مال دیدیا تو اس صورت میں پور نفع کا نصف رب المال لے گا اور جونصف بچا ہے وہ مضارب ثانی کو ملے گا اور مضارب اول کو بچھنیں ملے گا جیسے زید نے بکر سے کہا ایک درہم میں میری قبیص سل دو اور بکر نے معاملہ عمر کے حوالے کر دیا یعنی ایک درہم میں عمر سے سلوالیا تو برکو پچرنہیں ملے گا اس طرح صورت میں میری قبیص سل دو اور بکر نے معاملہ عمر کے حوالے کر دیا یعنی ایک درہم میں عمر سے سلوالیا تو برکو پچرنہیں ملے گا اس طرح صورت میں بھی مضارب اول کو پچھنیں ملے گا اس طرح صورت

وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارَبِ النَّانِيُ ثُلُفِي الرِّبْحِ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النِّصْفُ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلَ لِلنَّانِي سُدُسُ الرِّبْحِ فِي مَالِه، لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْأً هُوَ مُسْتَحِقٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَنْفُذُ فِي الْمُضَارِبُ الْأَوَّلَ لِلنَّانِي سُدُسُ الرِّبْحِ فِي مَالِه، لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْأً هُوَ مُسْتَحِقٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَنْفُذُ فِي حَقِّهِ لِمَا لِي النَّسُمِيَّةُ فِي نَفْسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُونِ الْمُسَمِّى مَعْلُومًا فِي عَقْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ ضَمِنَ لَهُ السَّلَامَة فَيَلُومًا فِي عَقْدٍ يَمْلِكُهُ وَقَدْ ضَمْنِ الْعَقْدِ وَهُو سَبَبُ الرُّجُوعِ فَلِهٰذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَهُو نَظِيْرُ مِنَ السَّلَامَة فَيَلُومَهُ الْوَقَاءُ بِهِ، وَلَاَنَّة غَرَّهُ فِي ضَمْنِ الْعَقْدِ وَهُو سَبَبُ الرَّجُوعِ فَلِهٰذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَهُو نَظِيْرُ مِنَ السَّلَامَة فَيْلُومَ الْمَعَلَى السَّلَامَة وَيُومِ اللَّهُ الْمَالِ لَكُونَ السَّلَامَة وَيُومِ وَلِهُ اللَّهُ الْمُسَلِّقُ مِن اللَّهُ الْمَالَعَة وَلُومِ بِيرِهُم فَلَعَة إلى مَنْ يُخِيطُهُ بِيرُهُم وَنِصْفٍ.

تروج کے اور اگر مضارب اول نے مضارب ٹانی کے لیے دو تہائی نفع کی شرط لگائی تو رب المال کو نصف ملے گا اور دوسرے مضارب کو بھی نصف ملے گا اور مضارب اول ٹانی کے لیے مضارب کو بھی نصف ملے گا اور مضارب اول ٹانی کے لیے اپنے مال سے سدس نفع کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے ٹانی کے لیے الیی شرط لگائی ہے جس کا رب المال مستحق ہے لہذا رب المال کے حق میں پیشرط نافذ نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں اس کے حق کا ابطال ہے لیکن پیشرط فی نفتہ مستحج ہے، کیوں کہ اس کی مقدار ایک ایسے عقد میں معلوم اور متعین ہے، جس کا مضارب ما لک ہے اور چونکہ مضارب اول ثانی کے لیے اس شرط کو پورا کرنے کا عہد کر چکا ہے لہذا اسے پورا کرنا اس پر لازم ہوگا نیز اول نے عقد کے متعلق ٹانی کو دھو کہ دیا ہے اور دھو کہ دینار جوع کا سبب ہے اس لیے ٹانی اول پر (سدس نفع کے لیے) رجوع کرے گا اس کی مثال ایس ہے جے کسی نے کسی کو ایک در ہم سے عوض کیڑ اسلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے ایس ہے جے کسی نے کسی کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم می میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا پھر اس نے دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا کیا کہ مقدم کی معلوم اس سلنے کے لیے کرایے پرلیا کیا کہ دوسرے کو ڈیڑھ در ہم میں سلنے کے کرایے پرلیا کیا کہ کو کا میں کرکھ کیا کہ کا سب میں سلنے کے لیے کرایے پرلیا کیا کہ کو کیوں کو ڈیڑھ کی کو کھوکھ کو کیا ہو کو کھوکھ کو کیا کو کی کو کھوکھ کیا کہ کو کھوکھ کی کرنے کی کے کہ کو کھوکھ کے کا کو کھوکھ کی کے کہ کو کھوکھ کیا کھوکھ کی کو کھوکھ کو کھوکھ کی کو کھوکھ کی کو کھوکھ کی کو کھوکھ کی کو کھوکھ کو کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کی کھوکھ کی کو کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کی کھوکھ کے کھوکھ کو کھوکھ کی کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کی کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ کو کھوکھ

# و آن الهداية جلدال على المسلم ١٩٣ على الكامفارت كهان يس

اللغات:

﴿ثلثى ﴾ دوتهائى \_ ﴿سدس ﴾ چمناحمر ﴿مسمّٰى ﴾ مقرره ، ندكور \_ ﴿ حياطة ﴾ سلائى \_ ﴿استوجر ﴾ اجرت پرركها كيا \_ مضارب كا آ كے زياده نفع برمضاربت كرانا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ رب المال نے پور نفع سے اپنے لیے نصف لینے کی شرط لگائی اور مضارب اول نے دو ثلث پر دوسرے کوعقد مضارب تانی کاحتی دو ثلث ہے جو نفع کی مقدار سے کوعقد مضارب تانی کاحتی دو ثلث ہے جو نفع کی مقدار سے زائد ہے اس لیے اسے نصف تو نفع سے نفتہ ملے گا اور ماہتی سدس مضارب اول کے ذھے دین ہوگا تکھلة للنلین اور اسے رب المال کے حسہ نفع میں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ مضارب اول پر اس کے مال میں اس سدس کی ادائیگی لازم ہوگی، کیوں کہ مضارب اول ہی نے اس کے اس کے دو ثلث کی شرط لگائی تھی، لہذا اس کو پورا کرنا بھی اس کے ذھے ہوگا، جیسے زید نے عمر سے ایک درہم کے عوض کیڑ اسلنے کا معاملہ کیا اور عمر نے وہی کیڑ ابکر سے ڈیڑھ درہم میں سلوایا تو زید پر بکر کے لیے ایک درہم واجب ہوگا اور ماہتی نصف درہم عمر پر لازم ہوگا، کیوں کہ بیاضا فہ خود اس کی طرف سے ہے۔



# CONTRACTOR NOTICES

# فَصْلُ أَيْ هٰنَها فَصُلُ فِيُ بَيَانِ إِدْ خَالِ الْعَيْرِ مَعَ الْمَضَارِبِ مضارب كِساته دوسركوشامل كرنے كابيان



قَالَ وَإِذَا شَرَطَ الْمُصَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ لَكُ الرِّبْحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثُ الرِّبْحِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَةُ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثُ الرِّبْحِ فَهُو جَائِزٌ، لِأَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبِرَةً خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَأْدُونًا لَهُ وَاشْتَرَاطُ الْعَمَلِ إِذْنَ لَهُ وَلِهِذَا لَايَمُولُى مِنْ عَبْدِهِ لَا يَمُولُى مِنْ عَبْدِهِ الْمَادُونِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّخْلِيَّةِ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ اِشْتِرَاطِ الْمَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيْمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ اِشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لِلْنَهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيْمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ اِشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، لِلْنَهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيْمِ عَلَى مَامَرٌ، وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارِبِ، بِخِلَافِ اِشْتِرَاطِ الشَيْرَاطِ وَالشَّلُومُ لَى الْمُصَارِبِ، الْمُعَلِي الْمُصَارِبِ الْمُصَارِبِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِي إِلَى الْمُعْلِ عَلَى وَالْمُولِي الْمُولِي الْمُولُى، لِلْمُولُى، وَلَوْ عَقَدَ الْمُهُولُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنَ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَهُو الْمُولِي ، وَلَوْ عَقَدَ الْمُولُى وَلَيْ الْمُولِي وَشَرَطُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَيْنَ عَلَى الْمُولِي وَشَرَطَ الْعَمَلِ عَلَى الْمُولِى وَالْمُولُى وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنَ، وَلِي عَلَى الْمُولِي مِمْنَولِ لِيَ الْمُولِي عَلَى الْمُولِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُولِى وَلَوْ عَلَى الْمُولِى وَلَوْلُ الْمُولِى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُولِى وَالْمُولُولُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولُى الْمُولُى مِمْنُولُ الْمُولُى عَلَى الْمُولُى مَا عُرِفَ.

تروجی : فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے رب المال کے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی اس شرط پر کہ وہ مضارب کے ساتھ کام کرے گا اور اپنے لیے تہائی نفع کی شرط لگائی تو جائز ہے، کیوں کہ غلام کا قبضہ معتبر ہوتا ہے بالحضوص اس صورت میں جب وہ ماذون ہواور اس کے کام کرنے کی شرط اس کے مولی کی طرف سے اجازت ہے اس لیے مولی کو بیدولایت نہیں ہے کہ وہ غلام کی ودیعت کردہ چیز لے لے اگر چہ وہ عبد مجور ہواس لیے اپنے عبد ماذون سے مولی کی خرید وفروخت جائز ہے اور جب صورت حال میہ ہے تو غلام کا مضارب کے ساتھ کام کرنے کی شرط لگانا مال اور مضارب کے مابین تسلیم اور تخلیہ سے مانع نہیں ہوگا۔ برخلاف رب المال پر کام کرنے کی شرط کان اسلیم ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور جب مضار بت صحیح ہوگئی تو تہائی نفع مضارب کا ہوگا اور دو تہائی مولیٰ کو طبے گا، کیوں کہ اگر غلام پر دین نہ ہوتو اس کی کمائی

ر آن البداية جلدال ي المسال المسال ١٩٥٠ المسال ١٩٥٠ الكام ضاربت كربيان مين ي

مولی کی ہوتی ہے اور اگر اس پر دین ہوتو وہ کمائی غرماء کی ہوتی ہے۔ بیتھم اس صورت میں ہے جب مولی ہی عاقد ہواور اگر عبد ماذون نے کسی اجنبی کے ساتھ عقد مضار بت کیا اور مولیٰ کے کام کرنے کی نثر طلاقا دی تو بیتھے نہیں ہے اگر غلام پر دین نہ ہو کیوں کہ بیہ مالک پر عمل کی نثر طہے اور اگر غلام پر دین ہوتو امام اعظم چراتی ہائے کے یہاں بیٹر طرحیح ہے، کیوں کہ امام اعظم چراتی ہیاں عبد ماذون کا مولیٰ اجنبی کی طرح ہے جبیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

## اللغاث:

﴿ يد ﴾ قضه و محجور ﴾ جس پر پابندي لگائي جائے - ﴿ تسليم ﴾ سپردكرنا - ﴿ تخلية ﴾ عليحده جِهورُ وينا - ﴿ كسب ﴾ كمائي -

مفارب کے ساتھ کسی اور کوشریک کرنا:

صورت مسئلہ واضح ہے اور آسان ہے اور جس طرح مضارب کے لیے مال مضار بت کومضار بت پر دینا اور دوسرے مضارب کو اس میں سے نفع دینا درست ہے ایسے ہی مضارب یا رب المال کے غلام کوکام کرنے کی شرط پر عقد اور نفع میں شریک کرنا بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ غلام بھی مال پر قبضہ کرتا ہے اور اس کا قبضہ معتبر بھی ہوتا ہے خصوصاً جب کہ وہ ماذون ہواور مولی کی موجودگی میں جب اس کے غلام کوکام کی شرط پر شاملِ عقد کیا جائے گاتو ظاہر ہے کہ بی غلام کے حق میں مولی کی طرف سے اذن ہوگا اور جس طرح مولی کا اپنے عبد ماذون کے ساتھ خرید وفر وخت کرنا درست ہے اسی طرح عبد ماذون کا مولی کے مال میں مضارب کرنا بھی درست اور جائز ہے اور شرط یعنی غلام کے کام کرنے کی وجہ سے راس المال پر مضارب کے قابض ہونے کے حوالے سے کوئی مانع بھی نہیں ہوگا، اس لیے بھی بیشرط درست ہوگی۔ اور مضارب سے جوگی اور جو نفع ہوگا اس میں سے ایک ثلث مضارب کا ہوگا اور دو ثلث مولی کے مائی قرض خواہ اور غرماء لے لیتے ہیں لانہ یکسب لھم لتخلیص المرقبة عن دیو نھم و ذمتھم۔

ھذا النح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم اس صورت میں ہے جب مولی عاقد ہواور اگرمولی کی جگہ خود عبد ماذون نے عقد مضاربت کیا اور اس نے اپنے مولی کے لیے عمل کی شرط لگالی تو اگروہ غلام مدیون اور مقروض نہ ہوتو بیشر طرحیح نہیں ہے، کیوں کہ بید مالک پڑمل کی شرط ہے اور مالک پڑمل کی شرط ہوتو امام اعظم رہائے گئے کے یہاں بیشرط درست ہے، کیوں کہان کے یہاں عبد مدیون کا مولی اجنبی کے تھم میں ہاور اجنبی پرکام کی شرط لگانا درست ہے۔ و الله أعلم و علمه أتم





چونکہ عز ل تحقق اور وجود کے بعد معرض وجود میں آتا ہے اس طرح رئے کی تقسیم بھی مخصیل رئے کے بعد ہی ہوتی ہے اس لیے عز ل اور تقسیم کا بیان مضاربت اور مخصیل نفع کے بیان ہے مؤخر کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۹)

قَالَ وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارَبُ بَطْلَتِ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ عَلَى مَاتَقَدَّمَ وَمَوْتُ الْمُوَكِيلِ بَهُ طُلُ الْوِكَالَةَ وَكَذَا مَوْتُ الْوَكِيلِ، وَلَاتُورِكُ الْوَكَالَةُ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ. وَإِنْ إِزْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَادُ اللّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ الْمُضَارَبَةُ، لِأَنَّ اللَّحُوْقَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ، أَلَا تَراى أَنَّهُ يُفُسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وُرَثَتِهِ بِاللّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَوْقِ بِنَفُسِم، مَاللهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَلَوْ وَقَلْلُ لِحُوقِهِ يَتَوَقَّفَ تَصَرَّفُ مُضَارَبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا لَا اللّهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُ فَصَارَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِه، وَلَوْ وَقَلْلُ لِحُوقِهِ يَتَوَقَّفَ تَصَرَّفُ مُضَارَبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِقًا، لِلّانَ لَهُ عَبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتُوقَفَ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ الْمُونَارَبَةُ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا، لِلّانَ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوقَفْ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا، لِلّانَ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَاتَوقَقْفُ فِي مِلْكِ رَبِ الْمَالِ فَيُ الْمُضَارَبَةُ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر رب المال یا مضارب مرجائے تو مضاربت باطل ہوجائے گی، کیونکہ مضاربت تو کیل ہے جیبا کہ
گذر چکا ہے اور موکل کی موت وکالت کو باطل کردیت ہے نیز وکیل کی موت بھی مبطل وکالت ہے اور وکالت میراث نہیں بنتی اور ماقبل
میں یہ بھی گذر چکا ہے۔ اگر نعوذ باللہ رب المال اسلام ہے پھر جائے اور دار الحرب چلا جائے تو بھی مضاربت باطل ہوجائے گی کیوں
کہ دار الحرب جانا مرنے کے درج میں ہے، کیا دکھتا نہیں کہ لحوق کے بعد اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کردیا جاتا ہے اور مرتد کے
دار الحرب جانے کے فیصلہ سے پہلے امام اعظم کے یہاں اس کے مضارب کا تصرف موقوف رہے گا اس لیے کہ مضارب اس کے لیے
تصرف کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ خود مرتد کا تصرف موقوف رہتا ہے، اور اگر مضارب مرتد ہوا ہوتو مضاربت علی حالہ باتی رہے گی،
کیونکہ مضارب کی بات صبح ہے اور رب المال کی ملکیت میں کوئی تو قف نہیں ہے اس لیے مضارب باتی رہے گی۔

اللغات:

﴿ لحق ﴾ جاملا۔ ﴿ يتو قف ﴾ موقوف موكا۔

# ر آن البدایہ جلدال کے محالا کی سے کا ایک کی کا کام مفاریت کے بیان میں کے

#### مضاربت كالطال:

مسئلہ یہ ہے کہ مضاربت تو کیل ہے اور جس طرح وکیل یا موکل کی موت سے وکالت باطل ہوجاتی ہے اس طرح مضارب یا رب المال کی موت سے مضاربت بھی باطل ہوجاتی ہے اور چونکہ وکالت وراثت نہیں بنتی اس لیے مضاربت میں بھی وراثت نہیں جاری ہوگی نیز رب المال کے مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے بھی مضاربت باطل ہوجائے گی کیوں کہ دارالحرب جانا موت کے درجے میں ہے اور موت سے مضاربت باطل ہوجاتی ہے لہذا لحق بدارالحرب سے بھی مضاربت باطل ہوجائے گی۔

تاہم اگررب المال صرف مرتد ہوا اور دار الحرب نہیں گیایا گیالیکن امام نے اس کے جانے کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کے مضارب کا تصرف امام اعظم مطاقیا کے یہاں موقوف رہے گا، کیوں کہ مضارب رب المال ہی کے لیے تصرف کرتا ہے تو یہ رب المال کے تصرف کرنے کی طرح ہو گیا اور اگر رب المال خود ہی عاقد ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس پوزیشن میں اس کا تصرف موقوف رہتا ہے، لہذا اس کے مضارب کا بھی تصرف موقوف رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر خود مضارب مرتد ہوا تو مضاربت باقی رہے گی اور اس نے جوخرید وفروخت کیا ہے اور نفع کمایا ہے وہ سب صحیح ہوگا اور نفع ان کے مابین مشترک ہوگا علی حسب ماشر ط، کیوں کہ مرتد ہونے کے باوجوداس کی آ دمیت باقی رہتی ہے اور اس کی بات چیت صحیح ہوتی ہے۔

اوررب المال كى ملكيت ميں كوئى خرابى يا كمينيس ہاس ليے صحب مضاربت ميں كوئى شك نہيں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اِشْتَرَاى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ وَكِيْلٌ مِنْ جِهَةِهُ وَعَزَلَ الْوَكِيْلُ قَصْدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِه، وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضً فَلَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّةً قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّبْحِ وَإِنَّمَا يَظُهَرُهُ بِالْقِسْمَةِ وَهِي تَبْتَنِي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَنْظُهرُهُ بِالْقِسْمَةِ وَهِي تَبْتَنِي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَنْظُهرُ بِالْبَيْعِ، قَالَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنَّ يَشْتَرِي بِهَمَنِهَا شَيْأً احْرَرِلَانَ الْعَزْلَ إِنَّمَا لَمُ يَعْمَلُ ضَرُورَةً مَعْرِفَةً رَأْسُ الْمَالِ وَقَدِ الْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَفُدًا فَيَعْمَلُ الْعَزْلُ، وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسَ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ فَقَدْ نَصَّتُ لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ حَيْثُ صَارَ نَفُدًا فَيعُمَلُ الْعَزْلُ، وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسَ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ فَقَدْ نَصَّتُ لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فَيْهُا، لِلللهُ عَنْهُ وَهِذَا اللّذِي ذَكَرَةً إِذَا فَيْعُمَلُ الْعَرْلُ عَزْلِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِ فِي الرِّبْحِ فَلَاضَرُورَةَ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهَذَا اللّذِي ذَكَرَةً إِذَا فَيْعَمَلُ الْعَزْلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيْرَ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيعُهَا وَالْمَالِ الْسَعْحُسَانًا، لِلْهُ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيْرَ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيعُهَا وَمَالَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا مَوْتُ رَبِّ الْمَالِ عَلْوَلُ وَضِ وَنَحُوهَا وَلَمُ اللّهُ عَلَى هَذَا مَوْتُ رَبِّ الْمَالِ فِي الْعَرْفُ مِن وَنَا وَالْوَلُومُ وَاللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْعَرْفُ وَلَى الرَّالِهُ اللّهُ عَلَى الْقَلْلِ لَوْلُ كَوْلُهُ وَلَا اللّهُ الْمَالِ الْعَمُ وَلَا مَا اللّهُ فَلَا مَالًا اللّهُ الْعَلْمُ الْوَلُ الْعَرْفُ مِنَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَا اللّهُ الْعَلْمُ الْعَرَامُ الْوَالِمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّه

ترجیمه: فرماتے ہیں کداگررب المال نے مضارب کومعزول کردیا اور مضارب کواس کے عزل کاعلم نہیں ہوسکا یہاں تک کداس نے خرید وفروخت کرلیا تو این کا تصرف جائز ہے، کیوں کہ مضارب رب المال کی طرف سے اس کا وکیل ہے اور وکیل کو بالقصد معزول

ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

کرنااس کے علم پرموتو ف ہوتا ہے۔ اور اگر رب المال کو اپنی معز دلی کاعلم ہوگیا اور مال سامان ہوتو اسے وہ سامان فروخت کرنے کا حق ہو اور عزل اس سے مانع نہیں ہوگا، کیول کہ نفع میں مضارب کا حق ثابت ہو چکا ہے اور اس کا ظہور بڑا رے سے ہوگا اور بڑا رے کا دار و مدار داکس المال پر ہے اور داکس المال بیج سے حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سامان فروخت کرنے کے بعد مضارب کے لیے اس کے شمن سے دوسری چیز خرید نا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ راکس المال حاصل کرنے کی ضرورت کی وجہسے عزل نے اپنا اثر نہیں دکھایا اور راکس المال کے نقلہ ہوجانے کی وجہسے بیضرورت پوری ہوچکی ہے، اس لیے اب عزل اپنا کر شمہ دکھائے گا۔ اور اگر رب المال اور راکس المال کے نقلہ ہوتو معنارب کے سیے اب عزل اپنا کر شمہ دکھائے گا۔ اور اگر رب المال نے اس حال میں مضارب کو معزول کیا کہ راکس المال دراہم یا دنا نیر ہواور پینقلہ ہوتو مضارب کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کول کہ رب المال نے عزل کا بیکا منہیں ہے کہ وہ مضارب کے حصہ نفع کوختم کردے، لہذا اس کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ نقد مال راکس المال کی جنس سے ہو۔ اور اگر اس کی جنس سے جب موجودہ نقد مال راکس المال کی جنس سے ہو۔ اور اگر اس کی جنس ہوتو استحسانا مضارب کو بیت ہو۔ اور اگر اس کی بخش سے کہ دوہ موجودہ مال کورائس المال کے جنس کے عوض فروخت کردے، کیول کہ اس کے بغیر نفع کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور بیسامان کی بخ وغیرہ میں رب المال کی موت کا بھی بہی تھم ہے۔

## اللغاث:

﴿عزل ﴾معزول كرديا\_ ﴿عروض ﴾سازوسامان \_ ﴿ربح ﴾منافع \_

## مضارب كومعزول كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر رب المال مضارب کو معز ول کرد ہے تو جب تک مضارب کواس معز ولی کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک عز ل صحیح ہوگا، کیوں کہ مضارب رب المال کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل نہیں ہوگا اور اس دوران مضارب جو بھی خرید وفر وخت کرے گا وہ سب صحیح ہوگا، کیوں کہ مضارب رب المال کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل کو اگر قصداً معز ول کر دیا جائے تو اس کو باخبر کرنا ضروری ہے جب کہ یہاں مضارب کوعزل کاعلم نہیں ہے اس لیے بیعزل صحیح نہیں ہوگا۔مضارب کوعزل کاعلم تو ہوگیا،لیکن اس کے پاس جو مال مضاربت تھا وہ بشکل سامان ہے تو بھی مضاربت کے لیے اس سامان کو فروخت کرنا صحیح ہوگا اور نفع کا ظہور اور اس کی تقسیم کا دار و مدار رأس المال کے نفذ ہونے پر ہے اور سامان کے نفذ ہونے کا واحد راستہ بیج ہوگا۔

لیکن میہ بات ذہن میں رہے کہ مضارب اس سامان کے ثمن سے کوئی دوسری چیز نہیں خرید سکتا، کیوں کہ ماقبل میں بر بنائے ضرورت عزل کوغیر مؤثر مانا گیا ہے، لیکن سامان کے نقد ہوجانے کے بعد بیضرورت پوری ہو چکی ہے اس لیے آئندہ کے تصرفات میں عزل مؤثر ہوگا اور مضارب کے وہ تصرفات نافذ اور جائز نہیں ہوں گے۔

وإن عزله المنح اس كا حاصل بيہ ہے كەرب المال نے مضارب كومعز ول كرديا اور رأس المال دراہم يا دنانير كى شكل ميں موجود مواور جونفع ہووہ بھى نفترى ہوسامان نه ہوتو اس صورت ميں بھى علم بالعزل كے بعد مضارب كے ليے تصرف كرنا جائز نہيں ہے، ليكن اگر موجودہ مال اور حاصل كردہ نفع رأس المال كى جنس سے نہ ہو بايں طور كەموجودہ نفع كا مال دراہم ہواور رأس المال دنانير ہويا موجودہ

# ر آن الهداية جلدال على المسلم 199 على الكام مفاريت كيان يس

مال دنا نیر ہواور رأس المال درہم ہوتو استحساناً مضارب کے لیے علم بالعزل کے بعد بھی اس مال کوراُس المال کا ہم جنس بنانے کے لیے بھے کی اجازت ہے، کیوں کدراُس المال اور نفع کے ہم جنس ہونے کی صورت میں تقسیم کرنا اور نفع لینا آسان ہوگا، اس لیے ایک اعتبار سے یہاں بھی بچے کی ضرورت متحقق ہے لہٰ ذااسخسانا اس کی اجازت ہوگی ، جیسا کہ مضارب کے پاس موجودہ مال کے سامان ہونے کی صورت میں اسے بچے کی اجازت ہے اس طرح یہاں بھی اسے بیا جازت حاصل ہوگی۔

وعلی ہذا موت دب المال الن اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر رب المال مرجائے اور مضارب کے پاس موجودہ مال سامان ہوتو رب المال کی موت سے مضاربت باطل نہیں ہوگی بلکہ ندکورہ موجودہ سامان کوفروخت کر کے نقذاور راُس المال کے ہم جنس بنانے تک مضاربت باقی رہے گی، کیوں کہ اس کے بغیر لین ڈین اور تقسیم ممکن نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دَيُونَ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيْهِ أَوْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اِقْتِضَاءِ الدُّيُونِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيْرِ، وَالرِّبُحُ كَالْأَجْرِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبُحْ لَمْ يَلْزَمُهُ الْإِقْتِضَاءُ، لِأَنَّهُ وَكِيْلٌ مَحْضٌ، وَالْمُتَبَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِيْفَاءِ مَاتَبَرَّعَ بِهِ يُقَالَ لَهُ وَكِل رَبِّ الْمَالِ فِي الْإِقْتِضَاءِ لِأَنَّ حُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَلَابُدَّ فَلَابُدَّ مِنْ تَوْكِيْلِهِ وَتَوَكُّلِهِ كَيْ لَا يَضِيْعَ حَقَّهُ، قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يُقَالُ أَحِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ، وَعَلَى الْمَالِ بِأَجْرَوانِ عَلَى التَّقَاضِي لِلَّانَّهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةٍ الْوَكَالَة ، وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ يُحْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِلْآنَّهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةٍ الْوَكَالَةُ ، وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِلَّآلُهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةٍ عَلَى الْمُعَلِي لِلْ اللهُ الْوَكَالَة ، وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ يُجْبَرَانِ عَلَى التَّقَاضِي لِلْآلُهُمَا يَعْمُلَانِ بِأَجْرَةٍ

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب اور رب المال (مضاربت ختم کر کے) الگ الگ ہوگئے اور مالِ مضاربت کے پھھ تر ضے ہوں اور مضارب نے اس مال میں نفع کمایا ہوتو حاکم مضارب کو قرضوں کی وصولیا بی پر مجود کرے گا، کیوں کہ بیمزدور کے درجے میں ہوا اور نفع اس کے لیے اجرت کی طرح ہے۔ اور اگر مضارب کو مالِ مضاربت میں نفع نہ ہوا ہوتو اس پر دین کا تقاضا کر نالا زم نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ صرف وکیل ہے اور ایفائے تبرع کے حوالے سے متبرع پر جر نہیں کیا جاتا البتہ اس سے بیہ کہا جائے گا کہ دیون کی کی وصولیا بی کے لیے رب المال کو وکیل بنا دے، کیوں کہ حقوق عقد عاقد کی طرف لوٹے ہیں لہٰذا اس کا وکیل بنا نا اور بننا ضروری ہے تا کہ رب المال کا حق ضائع نہ جائے۔ جامع صغیر میں امام محمد رایش نے فرمایا ہے کہ مضارب سے کہا جائے وہ موکل یعنی رب المال کے حوالے کردے اور حوالہ کرنے ہیں وکالت مراد ہے اور دیگر وکالتوں کا بھی یہی تھم ہے۔ دلال اور ثالث دوٹوں کو دیون کی وصولیا بی حصولیا بی

## اللغات:

﴿ افترقا﴾ دونوں جدا ہو گئے۔ ﴿ دیون ﴾ قرضے۔ ﴿ ایفاء ﴾ ادائیگی۔ ﴿ بیّاع ﴾ بکوانے والا۔ ﴿ سمسار ﴾ ثالث، ولال، بروکر۔

# ر آن البداية جلدال ي ما المحال ٢٠٠ كالم مفاريت ك بيان ميل

## عقدمضاربت كختم مونے كے بعدقرضے كون اداكرے كا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مضارب اور رب المال عقد کرنے اور نقع کمانے اور تقتیم کرنے کے بعد عقد مضاربت کوختم کرلیں اور دونوں ایک دوسرے سے اس حوالے سے الگ الگ ہوجائیں حالاں کہ عقد میں پچھ لوگوں پر دین ہوتو قاضی مضارب سے جہزاً وہ قرضے وصول کرائے گا، اس لیے کہ مضارب کی حیثیت مزدور کی ہے اور اسے ملنے والا نقع اجرت کے مشابہ ہے اس لیے جب اس نفع کی شکل میں نفع کے شکل میں نفع کے اس کے مال اور حق کو ہر اعتبار سے فارغ اور خالص کرنا ضروری ہے البتہ اگر اسے نفع کی شکل میں اجرت نم بی ہوتو اب وہ وکیل محض اور متبرع ہوگا اور متبرع پر جبر وزیادتی کرنا درست نہیں ہے، البتہ اس سے اتنا ضرور کہد دیا جائے کہ وہ رب المال سے یہ درخواست کرے کہ رب المال مذکورہ دیون کی وصولیا بی کے لیے کسی شخص کو وکیل اور ذمہ دار بنا دے اور ان دیون کی پوری تفصیلات واضح کردے تا کہ مالک کاحق ضائع نہ ہونے یائے۔

قال فی المجامع النح فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد رالی کیا ہے۔ احل کا بھی المجامع النح فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد رالی کیا گئیا نے و کل کی جگہ احل کا فعل استعال کیا گیا ہے حالاں کہ و تحل اور احل و دنوں کی مراد ایک ہی ہوتو دیون کی وصولیا بی کے لیے اس پر جبر کیا جائے گا اور اگر اسے اجرت نہ ملی ہوتو جرنہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دلال اور ثالث کے لیے تھم یہ ہے کہ انھیں دیون کی وصولیا بی کے لیے جبور کیا جائے گا، کیوں کہ بید دنوں عموماً اجرت لے کرکام کرتے ہیں۔

فائدہ: ہیّاع سے مراد دلال ہے لیعنی وہ مخض جے مالک مال اور سامان دے کر اجرت مقرر کر کے اس سے خرید وفر وخت کرائے۔ سِمْسَاد سے مراد ثالث اور بچَوَّ لیا ہے لیعنی مالک اسے سامان دیے بغیر اس کی قیمت بتا دے اور گا مک لاکر دینے پر اسے پچھ جرت دے۔

قَالَ وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ فَهُو مِنَ الرِّبْحِ دُوْنَ الرَّأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَصَرُفُ الْهَلَاكِ إِلَى الْعَفُو فِي الزَّكُوةِ، فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَاضَمَانَ عَلَى هُوَ التَّبْعِ أَوْلَى كَمَا يُصَرَّفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفُو فِي الزَّكُوةِ، فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَاصَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ لِأَنَّةُ أَمِيْنٌ، وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ، وَالْمُصَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْضُهُ أَوْ كَلَّهُ تَوَادًا الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْفِي رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ، لِأَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَاتَصِحُّ قَبْلَ السِيْنِقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ هُو الرِّبْحَ عَتَى يَسْتَوْفِي رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ، لِأَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَاتَصِحُّ قَبْلَ السِيْنِقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ هُو الرَّبُحِ مَتَى يَسْتَوْفِي رَبُّ الْمَالِ وَلَيْ الْمُعَارِبِ أَمَانَةٌ تَبَيَّنَ أَنَّ مَاسْتَوْفَنَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْمُصَارِبُ مَا الْمَتَوْفَقَاهُ وَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ مَا أَحَذَهُ رَبُّ الْمَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِذَا السَتَوْفَى وَالْمَالِ فِي النَّانِ فِي النَّانِي وَالْمَالُ لَمْ يَتَوَاذًا الرِّبْحَ الْأَوْلَى كَمَا الْمُصَارِبِ لِمَا بَيَنَا فَلُو اقْتَسَمَا وَالْمَالُ فَإِنْ فَصَلَ شَى عُلَى الْمُصَارِبِ لِمَا الْمَالُ لَمْ يَتَوَاذًا الرِّبْحَ الْأَوْلَ كَمَا إِذَا وَلَى الْمُعَارِبِ لِمَا الْمُولِ فَي النَّانِي لَكُ وَلَى الْمَالُ الْمُ الْمَالُ لَمْ يَتَواذًا الرِّبْحَ الْأَوْلَ كَمَا إِذَا وَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا الْحَرَا الْمَتَعَلَى الْمَالُ فَي النَّانِي وَلَى الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْرِبُ وَلَى الْمُعْرَامِةَ الْمُعْرَامِةَ الْمُولِ فِي النَّانِي فَى النَّانِي فَي النَّالِي فَى النَّالِ فِي النَّالِي فَى النَّالِ فِي الْقَالِي الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعَالِ الْمَالُ الْمُعَالِ الْمَالُ الْمُعْرِقِ الْمُعَالِقِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْرِقِ الْمَالُ الْمُعَالِقُ الْمُعْرَامِةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْ

ر ان البداية جلدال ي المالي الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك يال س

ترجہ اور کہ اور کہ اللہ کے کہ مال مضار بت سے جو کچھ ہلاک ہوگا وہ نفع سے کئے گا نہ کہ راس المال سے کیوں کہ نفع تابع ہے اور ہلاک شدہ چیز کو تابع کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے جیسے نصاب زکوۃ میں ہلاک ہونے والے کو عقو کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے جیسے نصاب زکوۃ میں ہلاک ہونے والے کو عقو کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے جیسے نصاب زکوۃ میں ہلاک شدہ مقدار نفع سے زائد ہوتو مضارب پرضان نہیں ہوگا کیوں کہ وہ امین ہے۔ اور اگر رب المال اور مضارب نفع تقسیم کرد ہے ہول اور مضار بت باقی ہو پھر پچھ مال یا پورا مال ہلاک ہوجائے تو دونوں نفع واپس کردیں، یہاں تک کہ رب المال راس المال وصول کرلے کیوں کہ پوراراً س المال وصول کرنے سے پہلے نفع کی تقسیم سے خوب ہوگیا تو یہ واضح ہوگیا انصوں نے جو مال (بطور نفع) اور اس کے تابع ہوگیا انصوں نے جو مال (بطور نفع) وصول کیا ہے وہ راس المال کا مال ہے کہ اہمال ہے وہ وصول کیا ہے اس مقدار کا وہ ضامن ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے لیے وہ مال لیا ہے اور جومقدار رب المال کا مال ہے وصول کیا ہے وہ مقدار راس المال سے محسوب ہوگی اور راس المال کے کمال ہوجانے کے بعد مال لیا ہو جو ہمیان نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نفع ہے اوراگر پچھ کم پڑتا ہے تو مضارب پرضان نہیں ہوگا اس دیل کی وجہ سے جو ہمیان کر کیکے ہیں۔

اوراگر دونوں نے نفع تقسیم کر کے عقد مضاربت کو فنخ کر دیا پھر دوبارہ عقد کیا اور مال ہلاک ہو گیا تو پہلے نفع کو واپس نہیں کری گے، اس لیے کہ پہلی مضاربت پوری ہو چکی تھی اور دوسری مضاربت عقد جدید ہے لبذا دوسرے عقد میں مال کی ہلاکت پہلے عقد میں لیے دیے مال کوختم کرنے کا سبب نہیں ہوگی۔ جیسے اگر رب المال نے مضارب کو دوسرا مال دیا ہو۔

## اللَّغَاتُ:

﴿ربح ﴾ منافع \_ ﴿ رأس المال ﴾ اصل سرمايي - ﴿ صوف ﴾ پييرنا - ﴿ تو ادّا ﴾ واپس كري كر ـ ويستوفى ﴾ وصول كر له \_ \_

## مال مضاربت میں سے ہلاکت کوکھال سے تکالا جائے گا:

عبارت میں کئی مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگر مال مضاربت میں سے پچھ مال ہلاک ہوجائے تو یہ ہلاکت نفع سے محسوب ہوگی، رأس المال سے اس کی کوتی نہیں ہوگی، کیوں کہ رأس المال اصل ہے اور نفع تابع ہوتا ہے اور عام طور پر ہلاکت وغیرہ تابع سے متعلق کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ائی ہوگی، کیوں کہ رأس المال اصل سے اگر پچھ نصاب ہلاک ہوتا ہے تو اس ہلاکت کو عفو یعنی زائد از نصاب کی طرف پچھرا جاتا ہے اور رأس المال سے جیسے نصاب زکوۃ میں سے اگر پچھے نصاب ہلاکت زائد از رأس المال یعنی نفع ہے متعلق ہوگی اور اصل سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، المال سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، ہوتا ہوگی اور مضارب پر اس کا ضان نہیں ہوگا ہوں کہ مضارب امین ہے اور امین برضان نہیں ہوتا۔

(۲)وإن كانا يقتسمان الغ مسكه بيه كه مضارب اوررب المال نفع كوآپس ميں تقسيم كررہے ہوں اورمضار بت باتى ہوئئ نه ہوئى ہو پھر كچھ مال بلاك ہوجائے يا پورا مال ہلاك ہوجائے تو اب دونوں نفع كو واپس كرديں، كيوں كه كچھ يا پورا مال ہلاك ہونے كَ

# ر آن البداية جلدال ي المحالة ا

وجہ سے راکس المال کی مکمل وصولیا بی نہیں ہو تکی حالاں کہ راکس المال کی وصولیا بی سے پہلے نفع کی تقسیم درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہی اصل ہے اوراس کی تنجیل ضروری ہے، اس لیے اگر نفع کا مال دونوں کے پاس موجود ہوتو اسے واپس کر دیں اورا گرخرچ ہوگیا ہو تو مضارب اس کا صان دے، کیوں کہ یہ مال اس نے اپنے لیے لیا ہے اور رب المال اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے ور نہ اس کے بقد رراکس المال سے کاٹ لیا جائے اور ماجی کو راکس المال بنا دیا جائے ۔ اور اگر نفع واپس کرنے کے بعد اس میں سے پھھ مال ن کے جاتا ہے تو وہ مال سے سابق نفع کا مال ہوگا اور ان کی شرط کے مطابق ان کے مابین تقسیم ہوگا۔ اور اگر کم ہوتا ہے تو مضارب پر اس صورت میں بھی صان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ امین ہے و لا صدمان علی الأحین۔

(۳) مضارب اور رب المال نے نفع تقسیم کر کے عقد کوفنخ کردیا اور دوبارہ عقد کیا اور دوسرے عقد میں مال ہلاک ہوا تو اگر اس عقد میں نفع ہوا ہوت وہ دونوں اسے واپس کردیں لیکن اگر اس عقد میں نفع نہ ہوا ہوتو وہ لوگ پہلے عقد میں ملے ہوئے نفع کو واپس نفع ہوا ہوت وہ دونوں اسے واپس کردیں گئین کریں گے، کیوں کہ فنخ کردینے سے پہلے عقد مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا عقد عقد جدید ہے اس لیے دوسرے عقد کی کو پہلے والے عقد کے نفع سے مکمل نہیں کیا جائے گا جیسے اگر رب المال نے مضارب کو مال مضاربت کے علاوہ دوسرا مال دیا ہوا در پھر مال مضاربت ضائع ہوا ہوتو اس ضیاع کو اس دوسرے مال سے مکمل نہیں کیا جائے گا اس طرح یہاں دوسرے عقد میں ہلاک شدہ مال کی تعلقہ کے حاصل شدہ نفع سے نہیں کی جائے گا۔



# فضل فیمایفعلهٔ البُضارِب فیماین میں ہے جنس مفارب انجام دے سکتا ہے کہ البیان میں ہے جنس مفارب انجام دے سکتا ہے گ

قَالَ وَيَحُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ فَيَنْتَظِمُهُ إِطْلَاقُ الْعَامُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ النَّاسِ وَلِهِلْذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سَفِيْنَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَكُويُهَا اِعْتَبَارًا لِعَادَةِ التَّجَارِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي سَفِيْنَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَكُويُهَا اِعْتَبَارًا لِعَادَةِ التَّجَارِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِي سَفِيْنَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَكُويُهَا اِعْتَبَارًا لِعَادَةِ التَّجَارِةِ فِي التَّجَارِةِ فِي الرِّوايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، لِأَنَّةُ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ، وَلَوْ بَاعَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ أَخَرَ يَا لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِي التَّجَارِةِ فِي الرِّوايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، لِأَنَّةُ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ، وَلَوْ بَاعَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ أَخَرَ لِعَبْدِ الْمُضَارِبَةِ فِي التَّجَارِةِ فِي الرِّوايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، لِأَنَّةُ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ، وَلَوْ بَاعَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ أَخَرَ لِعَبْدِ الْمُضَارِبَةِ فِي التَّجَارِةِ فِي الرَّوايَاتِ الْمَشْهُورَةِ، لِأَنَّةُ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ، وَلَوْ بَاعَ بِالنَّقْدِ ثُمَّ أَنْ لِلْعَلْمُ لِكَ اللَّهُ وَلَالِنَّالَةُ مُنَّالِكُ الْوَلِكُ فَالْمُضَارِبُ أَوْلِكُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيلَ لَوْ الْمُلْكُ وَلِكَ الْوَلِكَ الْمُسْتَعِيلُ لَكُونُ الْمُلْكُ وَلِكَ الْمُعْمَارِبُ أَنْ الْمُسْتَونِ وَلَاكُ لِللَّا الْمُؤْلِلُكُ الْإِقَالَةَ رَبُمَ الْبُيْعُ بِالنَّسَاءِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّةُ لَايَمُلِكُ الْإِقَالَةَ . ﴿

ترجمه: فرماتے ہیں کہ مضارب کے لیے نقد اور ادھار ہر طرح خرید وفر وخت کرنا جائز ہے کیوں کہ ان میں سے ہرا یک تاجروں
کی عادت میں داخل ہے لہذا مطلق عقد نقد اور ادھار دونوں کو شامل ہوگا الا یہ کہ مضارب اتن کمی مدت تک ادھار ہے دے کہ تاجر لوگ
اتن مدت کا ادھا نہ دیتے ہوں ، اس لیے کہ تاجر کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے جو عام ہوا ور لوگوں میں مشہور ہواس لیے اس کو سواری کے
لیے دابہ خرید نے کا حق ہے ، لیکن اس کام کے لیے کشتی خرید نے کا حق نہیں ہے تاہم تاجروں کی عادت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے
لیے کرایہ پر کشتی لینے کا اختیار ہے نیز مضارب کو یہ بھی حق ہے کہ مضاربت کے غلام کو تجارت کی اجازت ویدے یہ مشہور دوایت ہے ،
کیوں کہ یہ بھی تاجروں کی عادت ہے۔

اگرمضارب نے نقذ کوئی چیز فروخت کی پھر ثمن لینے نے لیے مہلت دیدی تو بالا تفاق یہ جائز ہے، حضرات طرفین نوائٹنٹ کے یہاں اس کا جواز تو اس وجہ سے کہ وکیل تاخیر کا مالک ہے لہٰذا مضارب بدرجہ اولی اس کا مالک ہوگا، لیکن مضارب ضامن نہیں ہوتا، کیوں کہ مضارب کو بیحق ہوتا ہے کہ وہ بھے کو فنخ کر کے اسے ادھار بھے دے جب کہ وکیل ایسانہیں کرسکتا اس لیے کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اور امام ابو یوسف جائٹھیڈ کے یہاں یہ جواز اس وجہ سے بھے کہ مضارب اقالہ کا بھی مالک ہے پھر اس کے بعد ادھار

# ر ان البداية جلدال ي المحالية المرات ك بيان مين ي

فروخت کرنے کا بھی مالک ہے۔ برخلاف وکیل کے کیوں کہوہ اقالہ کا مالک نہیں ہے۔

## اللَّغَاتُ:

﴿نسيئة ﴾ ادصار وصنيع ﴾ كام كاح وينتظمه ﴾ اس كوشامل موكا ودابة كوسوارى وسفينة كشتى وإقالة كاردتيج مضارب كالفترواد حارخريد وفروخت كرنا:

صورت مسئلہ رہے کہ مضارب کے لیے مال مضاربت سے نقتر اور ادھار ہر طرح کی خرید وفر وخت درست اور جائز ہے، کیوں کہ تا جروں ہے یہاں نفذ اور ادھار دونوں طرح لین دین ہوتا ہے اس لیے مطلق مضاربت میں نفذ اور ادھار ہرطرح کا کاروبار شامل ہوگا البت بہت زیادہ کمبی مدت مثلاً بیس سال تک کے لیے ادھار دینے کی اجازت نہیں ہوگی کیوں کہ کمبی مدت تک کے لیے تاجر حفزات کسی کوادھار نہیں دیتے۔

لأن له الأمر المعروف الخ واصح ہے۔

ولو باع بالنقد ثم أتحو الن اس كا حاصل يه ب كمضارب نيكوئى سامان نقد اورغير ميعادى فروخت كيا پهراس فيشن کے نقاضے اور اس کی وصولیا بی میں مہلت دیدی تو اس کے لیے بیتا خیر اور تاجیل درست اور جائز ہے اور بیہ جواز حضرات طرفین ٌ اور امام ابو یوسف ولیشید کے یہاں برابر ہے۔حضرات طرفین وٹاٹٹن کے یہاں اس جواز کی وجہ یہ ہے کہ وکیل بالبع تاخیر شن کا مالک ہے حالاں کہ وہ نفع میں موکل کا شریک نہیں ہوتا تو مضارب بدرجہ اولیٰ اس کا ما لک ہوگا کیوں کہ مضارب کے اختیارات وکیل بالبیع کے اختیارات سے زائد ہوتے ہیں اور مضارب نفع میں شریک ہوتا ہے جب کہ وکیل نفع میں شریک بھی نہیں ہوتا اور اگر مضارب شن کولمبی مت تک کے لیے مؤخر کردے تو وہ ضامن نہیں ہوتا جب کہ وکیل ضامن ہوتا ہے نیز مضارب نیچ کوفنخ کر کے دوبارہ ادھار فروخت كرسكتا ہے جب كدوكيل كو بياختيار نہيں ہوتا اس ليے ان حوالوں سے مضارب اور وكيل ميں فرق ہے اور جب وكيل جومضارب سے کئی امور میں کم رتبہ ہےوہ تا خیر ثمن کا ما لک ہے تو مضارب جوسئیر پاور والا ہےوہ بدرجۂ اولیٰ اور لامحالہ اس کا ما لک ہوگا۔

وأمّا عند أبي يوسف رَحمَّنَاعَايْهُ النح فرمات بين كهام ابويوسف وليُّلا كي يهال جوازتا خير كي وجهبيب كم مضارب ربيع كو تسخ کرکے دوبارہ اے ادھار بچ سکتا ہے اور جب ابتداءً ادھار بچ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بعد میں بعنی نفذ کے بعد شن کی وصولیا بی میں مہلت بھی دے سکتا ہے اوران کے یہاں وکیل اقالہ کا مالک نہیں ہے تو وہ تا جیل کا بھی مالک نہیں ہوگا۔

وَلَوِ احْتَالَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَعْسَرِ جَازَ، لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ التُّجَارِ، بِخِلَافِ الْوَصِيّ يَحْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيْمِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَنْظَرُ، لِأَنَّ تَصَرُّفَة مُقَيِّدٌ بِشَرْطِ النَّظْرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَايَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، نَوُعٌ يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَايَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُوَ مَاذَكُونَا وَمِنْ جُمُلَتِهِ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْإِرْتِهَانِ وَالرَّهْنِ لِأَنَّهُ إِيْفَاءٌ وَاسْتِيْفَاءٌ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِسْتِيْجَارُ وَالْإِيْدَاعُ وَالْإِبْضَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. وَنَوْعٌ لَايَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَيَمْلِكُهُ إِذَا قِيْلَ لَهُ اعْمَلُ

# ر آن البداية جلدال على المسلم وور ٢٠٥ على الكامضارب كيان يس

توجیعا: اگر مضارب نے شمن کو کسی مالداریا غریب کے حوالے کرنے کو قبول کرلیا تو جائز ہے، کیوں کہ حوالہ کرنا تاجروں کی عادت ہے۔ اس کے برخلاف اگر وصی بیٹیم کے مال کا حوالہ کرتا ہے تو اس میں شفقت کا اعتبار ہوگا کیوں کہ وصی کا تصرف وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ مضارب کے افعال تین قتم کے ہوتے ہیں (۱) پہلی قتم وہ ہے جس کا مطلق مضاربت سے مضارب ما لک ہوتا ہے یہ وہ افعال ہیں جومضاربت کے باب اور اس کے توابع سے متعلق ہیں ان میں سے چھکوہم بیان کر چکے ہیں اور آخی میں سے خرید وفروخت کے لیے وکیل بنانا مجمل ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت ہے۔ اور رہن لینا اور دینا ہے، کیوں کہ یہ ادا کر نے اور وصول کرنا ہے اجارہ پر دینا اور اجارہ پر لینا ہے، ودیعت رکھنا تجارت کے لیے مال لینا اور مال لے کرسفر کرنا ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم السے بیان کر چکے ہیں۔

(۲) دوسری قتم وہ ہے جس کا مطلق عقد سے مضارب مالک نہیں ہوتا، بلکہ جب اس سے إعمل بو أیك کہا جاتا ہے تب وہ مالک ہوتا ہے ہے وہ وہ نعال ہیں جو تتم اول کے ساتھ لاقل کردیا مالک ہوتا ہے ہے وہ افعال ہیں جو تتم اول کے ساتھ لاقل کردیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو مضاربت پر یا شرکت پر مال دینا اور مالی مضاربت کو اپنے یا دوسرے کے مال کے ساتھ ملانا، کیوں کہ رب الممال مضارب ہی کی شرکت کو پند کرتا ہے اور اس کے علاوہ کی شرکت پر راضی نہیں ہوتا اور ہے ایک عارضی امر ہو اور اس پر تجارت موقوف نہیں ہوگی، لہذا ہے امور مطلق عقد مضاربت کے تحت داخل نہیں ہوں گے، لیکن ہے بھی مال برطانے کا ایک طریقہ ہے اس لیے اس حوالے سے یہ کام بھی عقد مضاربت ہے ہم آ ہنگ ہوگا اور کسی دلالت کے موجود ہونے کے وقت ہے کام مضاربت میں داخل ہوجائے گا اور رب المال کا اعمل ہو أیک کہنا اس کی دلیل ہے۔

تیسری قتم ان افعال کی ہے جن کا نہ تو مضارب مطلق عقد سے مالک ہوتا ہے اور نہ ہی رب المال کے اعمل بر أيك كہنے سے

ر آن البدایہ جلدال کے میں کھی کھی کہ دی کھی کہ ان میں کے ایان میں کے

ما لک ہوتا ہے الا یہ کہ رب المال وضاحت کے ساتھ اس کام کی صراحت کردے اور وہ قرض لینا ہے جس کی صورت ہے ہے کہ مضارب رائس المال سے سامان خرید نے کے بعد دراہم و دنانیر کے عوض کچھادھار خریدے، کیوں کہ بیخریداری اس مال سے زائد ہے جس پر مضار بت منعقد ہوئی ہے، اس لیے رب المال اس پر راضی نہیں ہوگا نیز اپنے ذھے کو دین کے ساتھ مشغول کرنے پر بھی راضی نہیں ہوگا نیز اپنے ذھے کو دین کے ساتھ مشغول کرنے پر بھی راضی نہیں ہوگا ۔ اور اگر رب المال نے مضار ب کو قرض لینے کی اجازت دے رکھی ہوتو زائد خریدی ہوئی چیز شرکتِ وجوہ کے اعتبار سے ان کے مابین مشترک ہوگی اور اس میں سے ہنڈی لینا بھی ہے، کیوں کہ یہ بھی قرض لینے کی ایک صورت ہے نیز اسے دینا بھی اس میں شامل مابین مشترک ہوگی اور اس میں داخل ہے کیوں کہ یہ امور کیا تب بنانا بھی اس میں داخل ہے کیوں کہ یہ امور ہے المال کی صراحت کے بغیر نہیں کرسکتا، کیوں کہ یہ خوارت نہیں کہلاتے ۔ قرض دینا، بہہ کرنا اور صدقہ کرنا یہ افعال بھی مضارب رب المال کی صراحت کے بغیر نہیں کرسکتا، کیوں کہ یہ امور صدف تبرع میں اور تجارت نہیں کہا ہوں۔

## اللغات:

﴿ احتال ﴾ حواله قبول كيا ۔ ﴿ أيسو ﴾ مالدار، فراخ دست ۔ ﴿ أعسر ﴾ غريب، تنگ دست ، ﴿ ايفاء ﴾ ادائيگ ، ﴿ استيفاء ﴾ وصولى ۔ ﴿ إجارة ﴾ كرائ پردينا ۔ ﴿ إيداع ﴾ امانت دينا ۔ ﴿ تشمير ﴾ سرمايكارى ۔ ﴿ سلعة ﴾ ساز وسامان ۔

## مضارب كاحواله قبول كرنا:

عبارت میں کئی مسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے کسی کے ہاتھ مال پیچا اور مشتری نے ثمن کی ادائیگی کوکسی کے حوالے کردیا اور مضارب مان گیا یعنی اس نے اس حوالگی کو قبول کرلیا تو بید درست اور جائز ہے خواہ مختال علیہ مالدار ہویا غریب ہو، کیوں کہ حوالہ قبول کرنا بھی تا جروں کے کاموں میں داخل ہے ہاں اگر کوئی وصی بیٹیم کے مال کا حوالہ قبول کرتا ہے تو اس میں شفقت اور رحمت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا اور بیر حوالہ اگر مبنی برشفقت ہوگا تو مقبول ہوگا ور نہیں۔

(۲) دوسری قیم ان افعال اور اختیارات کی ہے جن کانفسِ عقد سے مضارب ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اگر رب المال اس سے اعمل بر أيك كہدكر اسے اپنی مرضی كے مطابق كام كرنے كا پاور دے دیتا ہے تو مضارب دوسرے كومضاربت پر مال دینے اور اپنے مال يا دوسرے مال كے ساتھ مال مضاربت كوملانے كامستحق ہوجاتا ہے اور چونكہ خلط ملط كرنے سے مال میں اضافه ممكن ہے اس ليے رب المال كی طرف سے ہری جھنڈی ملنے كے بعد مضارب كوان افعال كی انجام دہی كاحق حاصل ہوجائے گا۔

س) تیسری قتم ان افعال کی ہے جنھیں مضارب نہ تو مطلق عقد کی وجہ سے انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی رب المال کے اعمل بر أيك كہنے كی وجہ سے انجام دے سكتا ہے، ہاں جب رب المال كی طرف سے صراحت كے ساتھ اسے اجازت مل جائے تب وہ

# ر آن الهداية جلد ال ير المستركة المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المام المستركة المس

مندرجہ ذیل امور کی انجام وہی کا مالک ہوگا۔ (۱) قرض لینے کا جس کی صورت یہ ہے کہ مضارب پورے راُس المال سے سامان خرید لے بھر دراہم ودنانیر یا کسی اور چیز کے عوض ادھار کوئی سامان خرید لے۔ اب ظاہر ہے کہ بیخریداری راُس المال سے زائد ہے اور ہوسکتا ہے کہ رب المال اس پر اور اس کے عوض اپنے ذمہ قرض رکھنے پر راضی نہ ہواس لیے اس طرح کے افعال کی اس کی طرف سے صراحثا اجازت کے بعد ہی انجام وہی ہوگی ور نہ ہیں۔ (۲) ہنڈی کا لین وین کرنا (۳) قرض وینا (۲) مال لے کریا بدون مال غلام آزاد کرنا (۵) مکاتب بنانا (۲) ہبہ کرنا (۷) صدقہ کرنا یہ امورا لیے ہیں کہ جب تک رب المال صراحت کے ساتھ مضارب کو ان کی انجام دہی کاحق اور اختیار نہیں ویدیتا اس وقت تک مضارب کے لیے آخیں کرنا تو در کناران کے متعلق سوچنا بھی صحیح نہیں ہے۔

ترفیجی این کرمات بین که مضارب مالی مضارب می غلام اور باندی کا نکاح نہیں کرسکتا۔ امام ابو یوسف والتے بیٹ سے مروی ہے کہ دوہ باندی کا نکاح کرسکتا ہے، کیونکہ بیم کمائی کا طریقہ ہے کیا دکھتا نہیں کہ اس سے مضارب مہر حاصل کرے گا اور نفقہ کے ساقط ہونے کا فائدہ اٹھا کے گا۔ حضرات طرفین وٹائٹ کی دلیل بیہ ہے کہ نکاح تجارت نہیں ہے حالال کہ عقد مضار بت صرف تو کیل بالتجارت کو معضمین ہوتا ہے اور بیم کابت بنانے اور مال لے کر آزاد کرنے کی طرح ہوگیا، کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کی کمائی ہے لیکن چونکہ بی طریقے تجارت میں مشہور نہیں ہیں ای لیے مضار بت کے تحت داخل نہیں کے گئے ہیں اسی طرح تروی امد کا بھی یہی حال ہے۔ اللّٰ اللّٰ کا ہے:

﴿ لا يزوج ﴾ نكاح نبيس كراسكا \_ ﴿ أمد ﴾ باندى \_ ﴿ اكتساب ﴾ كمائى كرنا \_ ﴿ يستفيد ﴾ فائده كا ـ

## مال مضاربت سے غلام و باندی کا تکاح کرانا:

مسکہ یہ ہے کہ اگر راس المال یا مال مضاربت میں غلام یا باندی ہوں تو مضارب اس مال مضاربت ہے کہ علام یا باندی کا نکاح نہیں کراسکتا یہی فقہائے احناف کامشہور ومعروف قول ہے اور یہی اصح اور معمد ہے البتہ امام ابو یوسف والته یا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مضارب اس مال سے باندی کا نکاح کرسکتا ہے ، کیوں کہ نکاح کے بعد مضارب کومہر ملے گا اور وہ فہ کورہ باندی کے نفقہ اور خرچہ سے نکا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کمائی ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ عقد مضارب میں مضارب صرف و کیل بالتجارة ہے جب کہ نکاح کرنا تجارت نہیں ہے اس لیے یہ عقد اس کام یعنی نکاح کوشا مل نہیں ہوگا جیسا کہ مکا تب بنانا اور مال لے کرغلام آزاد کرنا اس عقد میں شامل نہیں ہوتا ، کیونکہ اگر چہ ان سے بھی مضارب کو مال حاصل ہوتا ہے ، لیکن چونکہ یہ طریقہ تجارت کا نہیں ہے اس لیے اس لیے مضارب کو مال حاصل ہوتا ہے ، لیکن چونکہ یہ طریقہ تجارت کا نہیں ہوگا۔

توجها: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے مال مضاربت میں سے پچھ مال رب المال کو کاروبار کے لیے دیا پھر رب المال نے خرید وفروخت کیا تو وہ بھی مضاربت پر ہوگا۔امام زفر روائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ مضاربت فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ رب المال اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے اس لیے اس مال میں وہ وکیل نہیں ہوگا بلکہ رب المال واپس لینے والا ہوگا اس لیے اگر ابتداء رب المال پر کام کی شرط لگادی جائے تو مضاربت مسجح نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مضارب اور مال کے مابین تخلیم کمل ہو چکی ہے اور تصرف کرنا مضارب کاحق بن چکا ہے الہذا رب المال نفسِ تصرف میں اس کا وکیل بن سکتا ہے اور تجارت کے لیے مال دینا مضارب کی طرف سے تو کیل ہے الہذا یہ والیس لینانہیں ہوگا۔ برخلاف نصاب پر ابتداء کام کرنے کی شرط لگانے کے ، کیوں کہ یہ تخلیہ سے مانع ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب مضارب نے رب المال کو مضاربت کے طور پر مال دیا ہوتو دو سراعقد صحیح نہیں ہوگا ، کیوں کہ رب المال کے مال اور مضارب کے ممل کو ملا کر مشتر کہ طور پر مضاربت منعقد ہوتی ہے، اور یہاں مضارب کا مال معدوم ہے اب آگر ہم اسے جائز قرار دیدیں تو اس سے قلب موضوع لازم آئے گا اور جب عقد ثانی صحیح نہیں ہوا تو مضارب کے تھم ہوتی ہے۔ امال کا عمل باتی رہ جائے گا ، الہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگی۔ اور جب عقد ثانی صحیح نہیں ہوا تو مضارب کے تھم ہے رب المال کا عمل باتی رہ جائے گا ، الہذا اس سے مضاربتِ اولی باطل نہیں ہوگی۔

﴿بضاعة ﴾ جمع بوتحى ، تجارت كا مال \_ ﴿مستود ﴾ والس لينے والا \_ ﴿تخلية ﴾ عليحده جيور وينا \_

## رب المال كامضارب بنتا:

مسئلہ بیہ ہے کہ زید بکر کا مضارب ہے اور بکر رب المال ہے اب اگر اس مضاربت کو باقی رکھتے ہوئے مضارب یعنی زید بکر کو پچھ مال تجارت کے لیے دے اور بکر کاروبار کرے تو ہمارے یہاں یہ لین دین صحیح ہے اور بکر جونفع کمائے گا وہ سب مضاربت میں شامل ہوگا۔ لیکن امام زفر رایش کیا کہ درب المال اپنے ہی مال ہوگا۔ لیکن امام زفر رایش کیا کہ درب المال اپنے ہی مال

میں تصرف کررہا ہے اس لیے کہ مضارب نے اسے جو مال دیا ہے وہ اس کا اپنا ہے اور انسان جب اپنے مال میں تصرف کرتا ہے تو وہ اصل ہوتا ہے، وکیل نہیں ہوتا، اس لیے مضارب کا رب المال کو دینا در حقیقت اس کے مال مضاربت کو واپس کرنا ہے اور رب المال کا واپس لینا ہے اور مال مضاربت واپس لینے سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے، اس لیے یہاں بھی مضاربت فاسد ہوجائے گی جیسے رب المال پر ابتداء کام کرنے کی شرط سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے۔

و لنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں رب المال مضارب کو مال دے کرا لگ ہوگیا ہے اور مضاربت تام اور الممل ہو چک ہے اور اب اس مال میں مضارب کو تجارت ہے متعلق ہر طرح کا تصرف اور اختیار حاصل ہو چکا ہے، اور چونکہ مضارب کے تجارت ہی کے لیے رب المال کو یہ مال ویا ہے، اس لیے رب المال مضارب کا ویل ہوگا اور اب چونکہ رب المال مضارب کے حق میں اجنبی ہو چکا ہے، البندارب المال کا مضارب کی طرف سے ویل بننا درست ہا دراس سے مضاربت کی صحت پرکوئی آئے نہیں آئے گی۔ اس کے برخلاف اگر شروع ہی سے رب المال پر کام کی شرط لگادی جائے تو یہ شرط تخلیہ سے مانع ہوگی اس لیے اس صورت میں عقد فاسد ہوگا۔ الحاصل رب المال پر ابتداء اور انتہاء کام کی شرط لگانی جائے تو یہ شرط تخلیہ سے مانع ہوگی اس لیے اس صورت میں عقد و بعدلاف ما إذا دفع النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر صورت مسئلہ میں مضارب نے رب المال کو تجارت کے لیے مال نہ دیا ہوتو مضاربت کے لیے دیا ہوتو مضاربت کے جائے ہاں نہ دیا جو ماں ہے وہ رب المال کی طرف سے مال دیر کے مال دولی کے دیا ہوتو مضاربت کی ایون کی دوسری مضاربت کو جائز قرار ددیں تو اس قلب موضوع لازم آئے گا کہ جو مال وہ دور ہوگیا اور جو مزدور تھاوہ مالک بن گیا ہے، اس لیے بیمضاربت فاسد ہوگی لیکن یہ فساد مضاربت اولی کی طرف جو مال والا تھاوہ مزدور ہوگیا اور جو مزدور تھاوہ مالک بن گیا ہے، اس لیے بیمضاربت فاسد ہوگی لیکن یہ فساد مضاربت اولی کی طرف

قَالَ وَإِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسِتُ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ، وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرْكُوبُهُ وَمَعْنَاهُ شِرَاءٌ وَكِرَاءٌ فِي الْمَالِ، وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّفَقَة تَجِبُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ، وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُصْرِ سَاكِنُ بِالسَّكُنِ الْأَصْلِيِّ وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَة فِيْهِ، وَالْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ وَطَذَا بِخِلَافِ الْأَجِيْرِ لِلَّنَهُ يَسْتَحِقُّ الْبَدَلَ لَامُحَالَةَ فَلَايَتَصَرَّرُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ، أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ وَطَذَا بِخِلَافِ الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ وَعِلَافِ الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الرَّبُحَ وَهُو فِي حَيْرِ التَّرَدُّدَ فَلَو أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرُ وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرُ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبُ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرُ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَهُ أَجِيرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْآنَةُ أَجِيرُ وَالْمُضَاعَةِ لِأَنَّةُ مُتَرَدً عَلَو اللْهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَبِخِلَافِ الْمُضَارِبُةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْانَّةُ أَجِيرُ وَالْمَنَامُ اللْهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لِلْانَّةُ أَجِيرُ فَلَالِهُ الْمُؤْلِقِ مِنْ مَالِهُ مِنْ مِلْهِ مِنْ مَالِهُ مِنْ مَالِهُ مِنْ مَالِهُ مِنْ مُنْ الْمُعَالِهُ مَالِهُ مُنَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مِنْ الْمُعْلِيلِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقِ الْمُقُولُ اللْمُ الْفَالِهُ الْمُلْمِ الْمُرَالُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَارِهُ الْفُلِولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّالِ الْمُنْ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعَالِقُولُ الْمُولِقُولِ اللْمُولِ الْ

متعدى نبيس ہوگا اور مضاربت اولى درست اور جائز ہوگا۔

ترجیک: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب نے اپنے شہر میں کام کیا تو مال مضاربت میں اس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر مضارب سفر کرتا ہے تو اس کا کھانا، بینا، کیڑا اور سواری لیعنی خرید نا اور کراید دینا سب مال مضاربت میں ہوگا۔ ان دونوں میں وجفرق مدہ کہ کفقہ روکنے کے مقابلے واجب ہوتا ہے جیسے قاضی اور عورت کا نفقہ۔ اور مضارب شہر میں سکونت اصلی کے طور پر رہتا ہے اور جب وہ سفر کرتا ہے تو مضاربت کی وجہ سے وہ محبوس ہوجاتا ہے، اس لیے جس کے وقت مالِ مضاربت سے مستحقِ نفقہ ہوگا۔ اور بیتکم اجیر کے خلاف

45%

ر آن البدایہ جلدال یہ مقاربت کے بیان میں کے

ہے کیوں کہ اجیر ہر حال میں بدل کا مستحق ہوتا ہے لہذا اپنا مال خرج کرنے سے وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ رہامضارب تو اسے صرف نفع ملتا ہے اور نفع کا ملنا مشکوک رہتا ہے اب اگر مضارب اپنا مال خرج کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور برخلاف مضارب فی ماسدہ کے، اس لیے کہ وہ اجیر ہے اور برخلاف بضاعت کے اس لیے کہ وہ متبرع ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿المضارب ﴾ مضاربت په کام کرنے والا آ دی۔ ﴿سافر ﴾ سفر کرنا، کوچ کرنا۔ ﴿طعام ﴾ کھانا۔ ﴿شراب ﴾ پیا۔ ﴿کسوة ﴾ کپڑے۔ ﴿رکوب ﴾ سواری۔ ﴿کراء ﴾ کرابیہ ﴿ازاء ﴾ بمقابلہ۔ ﴿الاحتباس ﴾ روکنا۔ ﴿پيتضور ﴾ نقصان اٹھانا۔ ﴿النوع ﴾ نفع، فائدہ، سود۔ ﴿البضاعة ﴾ پونجی، سرمایہ کاری کے علاوہ دیا ہوا مال۔

## مضارب کے خریے:

مسئلة قرآسان ہے کہ اگر مضارب اپنے علاقے اور اپنے شہر میں تجارت کرتا ہے تو اس کا نان ونفقہ اور خرچہ اس کے اپنے مال میں ہوگا، اور اگر وہ تجارت کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے تب اس کا خرچہ مال مضاربت میں ہوگا، کیوں کہ نفقہ کے متعلق ضابطہ اور قانون پر ہے کہ وہ احتباس اور اختفال یعنی دو سرے کے کا م میں گئنے کے عوض اور بدلے میں واجب ہوتا ہے اور اپنے شہر میں چونکہ احتباس محقق نہیں ہوتا اس لیے اپنے شہر میں کا م کرنے سے نفقہ بھی نہیں ملے گا اور شہر سے باہر جانے میں چونکہ احتباس محقق ہوجاتا ہے اس لیے اس صورت میں مضارب مال مضارب سے مستحق نفقہ بھی ہوگا۔ جیسے عورت اور قاضی کے نفقہ کا حال ہے کہ قاضی مسلمانوں کے کام میں مجبوس رہتا ہے اس لیے اس اس دوران بیت المال سے نفقہ ملے گا ای طرح عورت بھی جب تک شوہر کے گھر میں رہے گی اس وقت تک اسے شوہر کے مال سے نفقہ دیا جائے گا۔ اس طرح مضارب بھی جب تک مضارب سے مال مشغول رہے گا اس وقت تک اسے شوہر کے مال سے نفقہ دیا جائے گا۔ اس طرح مضارب بھی جب تک مضارب سے مال مشغول رہے گا اس وقت تک اسے شوہر کے مال سے نفقہ دیا جائے گا اور وہ اپنا مال نہیں خرچ کرے گا، کیوں کہ اس کا حق صرف نفع ہے اور نفع کا ملنا نہ ملنا نہ ملنا تا میان نہ مانا نہ ملنا نہ ملنا نہ ملنا نہ مان کے اپنے مال میں واجب ہوگا، کیوں کہ اسے قواب جو پچھ خرچ کرے گا بعد مشارب ہو گا ہو تا سے کا اس کے وہ اب جو پچھ خرچ کر کے گا بعد میں اجرت ملنی ہے اس لیے وہ اب جو پچھ خرچ کرے گا بعد میں اسے اپنے کھاتے میں جوڑ لے گا۔

بحلاف المصاربة الفاسدة النع فرماتے ہیں کہ ندکورہ بالا احکام مضاربت صحیحہ کے ہیں اور مضاربت فاسدہ میں مضارب کو مال مضاربت سے نفقہ نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ یہاں مضارب صرف مزدور ہوتا ہے اور مزدور مستحق نفقہ نہیں ہوتا اس طرح بضاعت کے طور پرکام کرنے والا بھی مستحق نفقہ نہیں ہے، کیوں کہ وہ محسن اور متبرع ہوتا ہے اور نفقہ لینا تبرع کی شان کے خلاف ہے۔

قَالَ وَلَوْ بَقِيَ شَىٰءٌ فِيْ يَدِهٖ بَعْدَ مَاقَدِمَ مِصْرَةٌ رَدَّةً فِي الْمُضَارَبَةِ لِانْتِهَاءِ الْاِسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ كَانَ خُرُوْجُهُ دُوْنَ السَّفَرِ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَغُدُوْ ثُمَّ يَرُوْحُ فَيَبِيْتُ بِأَهْلِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّوْقِيِّ فِي الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَايَبِيْتُ بِأَهْلِهِ فَنَفَقَةٌ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، لِأَنَّ خُرُوْجَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ، وَالنَّفَقَةُ هِيَ مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ مَاذَكَوْنَا، رَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ غَسْلُ ثِيَابَهِ وَأَجْرَةُ أَجِيْرٍ يَخْدَمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَوْكُهُا وَالدُّهُنُ فِيْ مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ

# ر آن الہدایہ جلدال کے محالہ کا کہ اس کا اس کی سارہ کے بیان میں کے

إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِجَازِ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ بِالْمَعُرُوفِ حَتَّى يَضْمَنَ الْفَضُلُ إِنْ جَاوَزَةً اِعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ فِيْمَا بَيْنَ التَّجَّارِ، وَأَمَّا الدَّوَاءُ فَفِيْ مَالِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ أَيْهُ يَدُخُلُ فِي اللَّمُتَعَارَفِ فِي النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ لِإِصْلَاحِ بَدَنِهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ التِّجَارَةِ إِلَّا بِهِ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى النَّفَقَةِ مَعُلُومَةُ الْوَقُوعِ وَإِلَى الدَّوَاءِ بِعَارِضِ الْمَرَضِ وَلِهِذَا كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَدَوَاؤُهَا فِي مَالِها.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر اپنے شہر واپس آنے کے بعد مضارب کے پاس کچھ سامان نے جائے تو وہ اسے مضاربت میں واپس کردے، اس لیے کہ اب اس کاحق ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ مسافت سفر سے کم مسافت کے لیے نکلا اگر اس طور پر نکلا ہو کہ ہے کو جاکر شام کو واپس آ جائے اور اپنے گھر میں رات گزار لے تو وہ اپنے شہر کے بازار میں رہنے والا ہوگا اور اگر اتی دور جاتا ہو کہ اپنے گھر رات نہ گزار سکتا ہوتو اس کا نفقہ مال مضاربت میں ہوگا، کیوں کہ اب وہ مضاربت کے لیے نکلا ہے۔ اور نفقہ وہ ہے جوروز مرہ کی ضرور میات میں صرف کیا جاتا ہے بیوہ ضروریات ہیں جنھیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اٹھی میں سے مضارب کے پیڑوں کی دھلائی ہے، اس کے خادم کی مزدوری ہے، اس کی سواری کا چیارہ ہے اور ان تمام چیزوں میں قاعدے کے مطابق کی سواری کا چیارہ ہوا جا در ان تمام چیزوں میں قاعدے کے مطابق مضارب کو اجازت دی جائے گی بہی وجہ ہے کہ اگر تا جروں میں مشہور صرفہ سے تجاوز کرے گا تو زیاد تی کا وہ ضامین ہوگا۔

اور ظاہر الروابیہ میں سے مضارب کی دوااس کے مال میں ہوگی۔امام اعظم ولٹھٹا سے ایک روایت بیہ ہے کہ دوابھی نفقہ میں داخل ہوگی، کیوں کہ دواسے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور بدن کی درنگی کے بغیر مضارب تجارت نہیں کرسکے گا۔ ظاہر الروابی کی دلیل بیہ ہے کہ نفقہ کی ضرورت تو بھٹی طور پر معلوم ہے جب کہ دواء کی ضرورت مرض پیش آنے پر ہوتی ہے اسی لیے بیوی کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے اور اس کی دوااس کے اپنے مال سے ہوتی ہے۔

## اللغاث:

﴿ قَدْم ﴾ آنا۔ ﴿ رقب والی کرنا۔ ﴿ يغدو ﴾ صبح کو پنچنا۔ ﴿ يوروح ﴾ شام کو جانا۔ ﴿ يبت ﴾ رات گرارنا۔ ﴿ اسوقى ﴾ بازار والا۔ ﴿ علف دابة ﴾ جانور کا کرایہ۔ ﴿ الدهن ﴾ تیل۔ ﴿ اتجار ﴾ تاجر کی جمع ، سوداگر۔ ﴿ يتمكن ﴾ كرسكنا، اختيار ركهنا۔ ﴿ عارض ﴾ پیش آمدہ۔

## خرچوں میں عرف كولموظ ركھا جائے گا:

عبارت میں جتنے مسائل بیان کئے گئے ہیں وہ سب واضح ہیں البتہ خلاصۂ کلام کے طور پر آپ اتنا یا در کھیں کہ عرف میں اور تا جروں کے معاملات اور ان کی معاشرت کے اعتبار سے جہاں جہاں اور جن جن مواقع پر نفقہ کی ضرورت پڑتی ہے مضارب بھی دستور شرعی اور ضرروت کے مطابق ان مواقع پر نفقات کا مستحق ہوگالیکن ہر حال میں اسے اسرف اور فضول خرچی سے بچنا ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا رَبِحَ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حَسُبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنَ الْحَمَلَاتِ وَنَحُوهِ وَلَايَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْعُرُفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِيُ، وَلَأَنَّ

# 

الْأُوَّلَ يُوْجِبُ زِيَادَةً فِي الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَالثَّانِي لَا يُوْجِبُهَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب مضارب نفع کمالے تو مضارب نے رائس المال ہے جو مال خرج کیا ہوا ہے رب المال لے لے،
اور اگر مضارب نے بچے مرابحہ کے طور پر سامان فروخت کیا ہوتو اس سامان کی بار برداری وغیرہ کا جوصر فہ ہوا ہوا ہے اصل رقم میں شامل
کر لے لیکن اپنے او پر جو پچھے خرج کیا ہوا ہے شامل نہ کر ہے، کیوں کہ سامان کے صرف کو شامل کرنے کا عرف ہے اور اپنی ذات پر
خرج کے ہوئے مال کو شامل کرنے کا عرف نہیں ہے اور اس لیے کہ پہلا الحاق قیمت کی زیادتی کے حوالے سے مالیت کی زیادتی کا سب ہے جب کہ دوسرے سے بیاضافہ حاصل نہیں ہور ہا ہے۔

## اللغاث:

﴿ رَبِح ﴾ نفع اشانا، فائده حاصل كرنا ﴿ انفق ﴾ خرج كرنا ﴿ وأس المال ﴾ سرمايه، بنيادى مال جوكاروبار مين لكايا جائ ـ ﴿ المتباع ﴾ خريدار ﴿ هو ابحة ﴾ نتج كى ايك قتم جس مين اصل رقم پر بتاكر پكه منافع ليتے بين ـ ﴿ المحاق ﴾ ملانا، لاحق كرنا ـ ﴿ المالية ﴾ قيت، حيثيت ، ماليت ـ

## خريے شاركرنے كى ايك صورت:

مسکہ یہ ہے کہ جب مضارب مال مضاربت سے نفع کمالے تو مالک یعنی رب المال کو چاہیے کہ مضارب کے حاصل کردہ نفع میں سے سب سے پہلے اس کے نان ونفقہ اور اخراجات سفر کوالگ کر کے اپنے رأس المال میں شامل کرد ہے اور رأس المال کو کمل کرد ہے اس کے بعد جو بچے اسے تقسیم کرے، کیوں کہ رأس المال کی بحیل کے بعد بی نفع کی تقسیم درست ہے۔ پھر اگر مضارب مرا بحد کے طور پر مال فروخت کرنا چاہے تو مال اور سامان کی نقل و حرکت میں جو صرف ہوا ہوا ہے اصل مال کے ساتھ جوڑ لے، کیوں کہ اس سے اس سامان کی مالیت بڑھے گی اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس طرح کے ادخال اور الحاق کا عرب جاری و ساری ہے۔ البت اپنے اور پر جو پچھ مضارب نے خرچ کیا ہوا سے اصل سامان میں نہ شامل کرے، اس لیے کہ نہ تو اس سے مالیت میں پچھاضافہ ہوگا اور نہ بی اس طرح کے الحاق کا عرف اور رواج ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوْ حَمَلَهَا بِمِائَةٍ مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ قِيْلَ لَهُ اِعْمَلُ بِرَأْبِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، لِأَنَّهُ اِسْتِدَانَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَايَنْتَظِمُهُ هَذَا الْمَقَالُ عَلَى مَامَرٌ، وَإِنْ صَبَغَهَا أَحْمَرَ فَهُو شَرِيْكُ بِمَا وَالصِّبْعُ فِيْهَا وَلَايَضْمَنُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتَّى إِذَا بِيْعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الْصَبْغِ وَحِصَّةُ الْتُوْبَ الْأَبْيَضِ وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتَّى إِذَا بِيْعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الْصَبْغِ وَحِصَّةُ الْنُوْبَ الْأَبْيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، بِخِلَافِ الْقَصَارَةِ وَالْحَمُّلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالِ قَائِمٍ بِهِ وَلِهِذَا إِذَا فَعَلَهُ الْعَاصِبُ ضَاعَ عَمَلُهُ وَلَا يَضْمَنُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، بِخِلَافِ الْمَعْصُوبَ وَإِذَا صَارَ شَرِيْكًا بِالصَّبْعِ انْتَظَمَهُ قَوْلُهُ إِغْمِلْ بِرَأْيِكَ انْتِظَامُهُ الْخَلْطُ فَلَايَضْمَنُهُ.

ترجمل: فرماتے میں کداگر مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے ان دراہم کے عوض کیڑے کا تھان خریدا اور

ا پنے پاس سے سودر ہم خرچ کر کے اس پر کڑھائی کرالیا یا اے اٹھوا کر کہیں رکھالیا اور مضارب نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے کام کروتو اس سورو پئے کے خرچ میں وہ متبرع ہوگا ، کیوں کہ یہ رب المال پر قرض لینا ہے، لبندا اعمل بر أیك اس فعل کوشامل نہیں ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اوراگرمضارب نے سرخ رنگ ہے اسے رنگ دیا تو رنگائی ہے جتنی قیمت کا اضافہ ہوا ہوگا اس مقدار میں مضارب رب المال کا شریک ہوگا اور صامن نہیں ہوگا ، اس لیے کہ رنگ ایبا مال عین ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہے جتی کہ اگر اسے فروخت کیا جائے تو اسے رنگ کا حصہ ملے گا اور سفید کپڑے کے جھے کا دام مضاربت پر ہوگا۔ برخلاف کڑھائی اور نقل وحمل کے۔ اس لیے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہوای لیے اگر غاصب نے ایبا کام کیا تو اس کاعمل برباد ہوجائے گالیکن توب مخصوب کور نگنے سے ضائع نہیں ہوگا۔ اور جب رنگنے کی وجہ سے مضارب رب المال کا شریک ہوگیا تو رب المال کا قول اعمل ہو أیك انتظام خلط کے طور یراس کوشائل ہوگا اس لیے ملانے کی وجہ سے رب المال ضامن نہیں ہوگا۔

## اللغاث:

﴿قصر ﴾ كيڑے كى دهلائى كروانا۔ ﴿حمل ﴾ كيڑا اٹھاكر لے جانا۔ ﴿استذان ﴾ قرض لينا، دين دار بننا۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ كرنا۔ ﴿الصبغ ﴾ رنگ رئا۔ ﴿الصبغ ﴾ رنگ والحلط ﴾ ملانا، مكس كرنا۔ ﴿الصبغ ﴾ رنگ والحلط ﴾ ملانا، مكس كرنا۔

## مال مضاربت يراضا في اخراجات:

عبارت میں دومسکے ذکور میں (۱) اگر مضارب کے پاس مضاربت کا مال موجود ہواوراس نے اس مال سے کپڑے کا تھان خرید کراس میں کڑھائی کا کام کرالیا یا اے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرایا اوراس کام میں اس کے سوروپیے خرج ہوئے اوررب المال نے مضارب سے یہ کہد دیا تھا اعمل ہو أیك تم اپنی مرضی سے کام کروتو اس سوروپئے کے خرج کرنے میں وہ متبرع اور محسن ہوگا اس لیے کہ بیسوروپیدراس المال سے زائد ہے اوررب المال پر ایک طرح کا قرض ہے حالاں کہ اعمل ہو أیك میں قرض لینا داخل نہیں ہوگا۔ ہے، اس لیے بیکام مضارب کی طرف سے تیرع ہوگا اور مضارب اے رب المال سے واپس لینے کاحق دار نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے ایک ہزار دراہم میں کپڑے کا تھان خرید کراے لال رنگ ہے رنگ دیا تو اس رنگائی کی وجہ سے قیمت میں جواضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا ہوں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہا وراس صورتِ حال میں رب المال کا عمل ہو أیك کہنا اس فعل کو بھی شامل ہوگا اور پیشمولیت خلط ملط کے طور پر ہوگی اس لیے مضارب ضان سے بری ہوگا۔ کیوں کہ یہ ایسا ہے کہ گویا مضارب نے رب المال کے حکم سے کام ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ موجبِ ضان نہیں ہوگا۔ بیحکم رنگنے کا ہے، لیکن کڑھائی اور نقل وحل کا حکم اس کے برخلاف ہے کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی موجود رہنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی غاصب غصب کردہ کپڑ سالے مش کر اگر ہائی کی اجرہ نہیں لازم ہوتی ، بلکہ وہ کپڑ ااسے مفت میں ملتا ہے، لیکن اگر غاصب فور بھو ہوگوا تا ہے تو اسے رنگائی کی قیمت ملی گی۔

## فَصُلَّا خَرُ فَصُلَّا اخَرُ فِي بَيّانِ الْمُسَائِلِ الْمُتَفَرِّ قَدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُضَارَبَةِ بين من مناربت معلق مقرق مسائل كے بيان ميں ہے وہا مناربت معلق مقرق مسائل كے بيان ميں ہے

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا بَزَّا فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ وَاشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبْدًا فَلَمْ يَلْقَدُهُمَا حَتَى ضَاعَا يَغْرَمُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا وَحَمْسَ مِانَةٍ وَالْمُضَارِبُ حَمْسَ مِانَةٍ وَيَكُونُ رُبُعُ الْعَبْدِ وَثَلَاقَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُضَارَبَةِ، قَالَ هَذَا النَّذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، لِأَنَّ النَّمَنَ كُلَّهُ عَلَى الْمُضَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرَّبُحُ وَعِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَحَمْسِ مِانَةٍ عَلَى مَانْبَيْنُ فَيكُونُ عَلَيْهِ فِي الْاحِرَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَا نَقَدَ الْمَالُ طَهَرَ الرِّبُحُ وَهُو حَمْسُ مِانَةٍ فَإِذَا اشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبْدًا صَارَ مُشْتَرَيًا رُبُعُهُ لِنَفْسِهِ وَثَلَائَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُضَارِبَةِ فَلَا لَهُ أَنْ الْمُضَارِبَةِ النَّمَنُ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَلَهُ الرُّبُحُوعُ بِفَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النَّمَنُ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَلَهُ الرُّبُحُوعُ بِفَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النَّصَارِبِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ الْمُضَارِبَةِ فَيْ الْمُضَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ الْعَلَى الْمُضَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ مِنَ الْمُضَارِبَةِ، لِأَنَّهُ وَيَعْمُ مُنَ الْمُضَارِبِ وَهُو الرَّبُعُ مِنَ الْمُضَارِبَةِ وَيَعْمُ مُوالَا الْمُضَارِبَةِ وَلَكَ فِي مَالُ الْمُضَارِبَةِ وَلَاللَافِي مِنْ الْمُقُلِقُ أَلْهَالُونِ وَيَشْعَى ثَلَالَةً اللّهُ مُن وَيَعْلَى الْمُضَارِبِةِ فَلَاقَةً الْافِي يَرْفَعُ وَأَشُ الْمَالُ وَيَنْقَى خَمْسُ مِانَةٍ وَبُحُومُ الْمُعَارِبِ وَيَعْمُ الْمُعَالِلُ وَيَعْمُ مِنَ الْمُعْلَى الْمُضَارِبُهِ وَلَوْلُ الْمُعَلَى الْمُعَالِ وَيَعْمُ مَنَّ الْمُعَالِقِ وَيَعْهُ وَمَالُ الْمُضَارِبَةِ الْمُحَمِّ مِنَ الْمُعَالِقِ وَيَعْمُ الْمَلُولُ وَيَنْقَلَ وَالْمُشَاوِقُ وَلَاللَهُ وَيُعْمُ الْمَالُ وَيَنْقُلُوا وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَالَ الْمُعَالِولُ وَيَعْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُ الْمُ الْمُعْولُولُ وَيَعْلَقُوا وَلَا اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُعَالِلُهُ وَلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمَالِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس آ دھے نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم تھے اور اس نے ان کے عوض کاٹن کے کپڑوں کا تھان خرید کراہے دو ہزار دراہم میں فروخت کیا اور دو ہزار دراہم کے عوض ایک غلام خرید الیکن اس کا نقد ہمن ادا کرنے سے کپڑوں کا تھان خرید کراہے دو ہزار دراہم میں فروخت کیا اور دو ہزار دراہم کا ضامن ہوگا اور مضارب پانچ سوکا ضامن ہوگا اور غلام چوتھائی او تین چوتھائی کے حساب سے مضارب پر ہوگا۔ صاحب ہدایہ والتی ایس کہ امام محمد والتی ایس کے حساب سے مضارب بی پر ہوگا۔ صاحب ہدایہ والتی اس میلے کہ وہی عاقد ہے لیکن اسے رب المال سے ڈیڑھ جواب ہے، کیوں کہ (در حقیقت) پورائمن مضارب ہی پر لازم ہے، اس میلے کہ وہی عاقد ہے لیکن اسے رب المال سے ڈیڑھ ہزار دراہم میلی کے دوجی ہوگا۔ ہزار دراہم میلی کو واجب ہوگا۔

ر ان البدایہ جلدال کے محالات کا محالات کے بیان میں کے

اس کی دلیل ہے ہے کہ جب مال نفتہ ہوگیا تو نفع ظاہر ہوا اور وہ پانچ سوریال ہے پھر جب مضارب نے دو ہزار میں ایک غلام خریدا تو وہ اس کاربع اپنے لیے خرید نے والا ہوگیا اور تین چوتھائی مضاربت کے لیے خریدا دو ہزار دراہم کی تقسیم کے مطابق ، لیکن جب دونوں ہزار ضائع ہوگئے تو اس پرخمن واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر بچے ہیں۔ اور اسے تین چوتھائی جھے کے خمن کے متعلق رب المال پر رجوع کرنے کا حق ہے ، کیوں کہ اس جھے میں وہ رب المال کا وکیل ہے اور مضارب کا چوتھائی جھہ مضاربت سے خارج ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ مال اس پرمضمون ہے جب کہ مال مضاربت امانت ہے اور مال مضمون اور مال امانت میں منافات ہے۔ اور غلام کے تین چوتھائی جھے مضاربت پر ہوں گے ، کیوں کہ اس میں کوئی الی چزنہیں ہے جومضاربت کے منافی ہو۔ اور اب راس المال ڈھائی ہزار دراہم ہوگا ، کیوں کہ ایک مرتبہ مضارب نے اسے ایک ہزار دیا اور ایک مرتبہ ڈیڑھ ہزار دیا اور مضارب دو ہزار ہیں اسے مرابحہ کے طور پر فروخت کرسکتا ہے ، کیوں کہ اس نے دو ہزار میں اسے خریدا ہے ، اور اس کا کا کہ ہواں وقت ظاہر ہوگا جب یہ میں اسے مرابحہ کے طور پر فروخت کرسکتا ہے ، کیوں کہ اس نے دو ہزار میں اسے خریدا ہے ، اور اس المال کے ڈھائی ہزار کلیں گے سوان کے مابین مشترک ہوگا۔

## اللغات:

﴿بن ﴾ كَيْرًا، كائن \_ ﴿ ينقد ﴾ نفتراداكرنا، اداكرنا \_ ﴿ يغوم ﴾ ضامن بننا، ذمددارهُم رنا \_ ﴿ صاع ﴾ ضائع مونا، رائيكال جانا \_ ﴿ ارباع ﴾ جمع ہے ربع كى، چوتھائى \_ ﴿ منافاة ﴾ تضاو، اختلاف \_

## مفاربت میل نقصان کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کونصف نفع کی شرط پر ایک ہزار دراہم دیے اور مضارب نے اس رقم ہے سوتی کپڑے کا تھان خرید کراہے دو ہزار میں فروخت کیا تو ایک ہزار نفع ہوا جس میں سے پانچ سومضارب کے ہوئے اور پانچ سورب المال کے، لیکن تقدیم سے پہلے ہی مضارب نے ان دونوں ہزار کے کوش ایک غلام خرید لیا اور اس کا شن دینے سے پہلے ہی وہ دونوں ہزار روپنے ضائع ہوگئے تو اب مالک غلام کے لیے رب المال ڈیڑھ ہزار کا اور مضارب پانچ سو کا ضام من ہوگا، اس لیے کہ خرید کے موسائع ہوئے نظام میں سے ایک چوتھائی مضارب نے اپنے لیے لیا ہے اور ماقی تین چوتھائی مضارب کے لیے لیا ہے اور پوئکہ اس کا اپنا حصاب پر مضمون ہے، کیوں کہ نفع اس کی ملکیت میں آچکا ہے اس لیے یہ حصاب میں ضانت کے طور پر ہوگا جب کہ مضارب واللہ حصاب اس کے دونوں کا اجتماع نہیں ہوگا اور مضارب کا حصہ یعنی حصاب نو مضارب کے لیے خالص ہوجائے گا اور تین حصے مضاربت پر ہوں گے۔ اور جوراً س المال ہوگا اس کی مقدار ڈھائی ہزار دیا ہو اور ایک غلام مضارب کے لیے خالص ہوجائے گا اور تین حصے مضاربت پر ہوں گے۔ اور جوراً س المال ہوگا اس کی مقدار ڈھائی ہزار دیا ہے اور بعد میں ڈیڑھ ہزار لیلور ضان ضیاع دیا ہے تاہم مضارب کے لیے دو ہزار سے زائد میں مرابحہ کے طور پر اس غلام کوفروخت کرنا تھی نہیں ہوگا اور ماقی میں اسے خریدا ہو کہا می ہوگا ہزار مضارب کے ہوں گے۔ ایک ہزار مضارب کا ہوگا اور ماقی تین ہزار مضارب کے ہوں گے۔ میں ہوگی ہزار راس المال کے نکل جائیں علی گیا تو اس میں صودنوں کے مائین مشترک ہوں گے۔
میں سے ڈھائی ہزار راس المال کے نکل جائیں می گیار باتی یا بی مائین مشترک ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَاى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَبَاعَهُ إِيَّاهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَبِيْعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّ هَٰذَا الْبَيْعَ مَقْضِيٌّ بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفْعاً لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ بَيْعُ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ إِلَّا أَنَّ فِيُهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ وَمَبْنَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ فَاغْتُبِرَ أَقُلُّ الشَّمَنَيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَبَاعَةً مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَمِئَتَيْنِ بَاعَةٌ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ لِأَنَّهُ اعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ وَهُوَ نَصِيْبُ رَبِّ الْمَالِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوْعِ، قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَةُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَراى بِهَا عَبْدًا قِيْمَتُهُ أَلْفَانِ فَقَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا خَطَأً فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْفِدَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَرُبْعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ مَؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا قِيْمَتُهُ أَلْفَانِ ظَهَرَ الرِّبْحُ وَهُوَ أَلْفٌ بَيْنَهُمَا وَأَلْفٌ لِرَبِّ الْمَالِ بِرَأْسِ مَالِهِ، لِأَنَّ قِيْمَتَهُ أَلْفَانِ وَإِذَا فَدَيَا خَرَجَ الْعَبْدُ عَنِ الْمَضَارَبَةِ أَمَّا نَصِيْبُ الْمُضَارِبِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ وَأَمَّا نَصِيْبُ رَبِّ الْمَالِ لِقَضَاءِ الْقَاضِي بِانْقِسَامِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِمَا لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قِسْمَةَ الْعَبْدِ بَيْنَهُمَا وَالْمُضَارَبَةُ تَنْتَهِي بِالْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ لِأَنَّ جَمِيْعَ النَّمَنِ فِيهُ عَلَى الْمُضَارِبِ وَإِنْ كَانَ حَقُّ الرُّجُوْعِ فَلَاحَاجَةَ إِلَى الْقِسْمَةِ، وَلَأَنَّ الْعُبَدَ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِمَا بِالْجِنَايَةِ، وَدَفْعُ الْفِدَاءِ كَابْتِدَاءِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ الْعَبُدُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا لَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ يَخْدَمُ الْمُضَارِبَ يَوْمًا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ.

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور رب المال کسی اجنبی سے پانچ سومیں ایک غلام خرید کر
اے مغارب کے ہاتھ ایک ہزار میں بچ و ب اور مضارب اے مرابحہ بیچنا چا ہے تو اسے پانچ سومیں بیچے گا، کیوں کہ دفع حاجت کے
پیشر مقصد مختلف ہونے کی وجہ سے اس بچ کو جائز قرار دیا جائے گا اگر چہ بیالی بچ ہے جس کا رب المال اپنے مال سے ما لک ہوا

ہوئی معرم جواز کا شہرہ ہے جب کہ مرابحہ کا مقصد امانت ہے اور شبہہ خیانت سے تفاظت ہے لہٰذا مرابحہ میں اقل الشمنین
کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر مضارب نے ایک ہزار کے وض کوئی غلام خرید کر اسے رب المال کے ہاتھ بارہ سومیں بیچا اور رب المال نے
اسے گیارہ سومیں مرابحہ بچ دیا اس لیے کہ نصف رن کے حق میں اس بچ کومعدوم مان لیا گیا ہے اور وہ رب المال کا حصہ ہے اور کتا ب

فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس نصف نفع کی شرط پرایک ہزار درہم ہواوراس نے اس ایک ہزار کے عوض ایسا غلام خریدا جس کی قیمت دو ہزار ہواور اس غلام نے خطأ کسی کوقل کردیا تو فدیہ کے تین چوتھائی رقم رب المال پر ہوگی اور اس کی چوتھائی رقم مضارب پر ہوگی، اس لیے کہ فدید ملکیت کا صرف ہے، لہذا یہ ملکیت کے بقدر مقدر ہوگا اور چوں کہ یہ ملکیت مضارب اور رب المال

### ر جن الهداية جلدال على المسلك المسلك المسلك المسلك المامضارية كيان يس

کے مابین چار چوتھائی کے حساب سے ہے اس لیے اس کا ضمان بھی ارباعاً ہوگا ،اس لیے کہ جب مال ایک ایسا عین ہوگیا جس کی قیمت دو ہزار ہے تو نفع ظاہر ہوگا اور وہ ایک ہزار بطور نفع دونوں میں مشترک ہوگا اور ایک ہزار رب المال کے لیے اس کے راس المال کے بدلے ہوگا ، کیوں کہ مال مضاربت سے خریدے ہوئے غلام کی قیمت دو ہزار ہے۔

اور جب دونوں نے فدیدو دیا تو غلام مضار بت سے نکل جائے گار ہا مضار ب کا حصہ تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر تھے ہیں اور رب المال کا حصہ اس وجہ سے خارج ہوگا، کیوں کہ قاضی نے ان پرفدیہ کی تقسیم کا فیصلہ کردیا ہے، س لیے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے مابین غلام کی تقسیم کوشامل ہے، اور تقسیم سے مضار بت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے برخلاف اس صورت کے جوگذر پھی ہے، کیوں کہ اس میں پوراخمن مضارب پرلازم ہوتا ہے آگر چہ اسے حق رجوع حاصل ہے لہذا تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جنایت کرنے کی وجہ سے پیغلام ان کی ملکیت سے زائل ہو چکا ہے اور فدید دینا ابتداء خزید نے کی طرح ہے لہذا وہ غلام ان کے مابین ارباعاً مشترک ہوگالیکن مضار بت کے طور پڑئیں ہوگا، لہذا اب وہ غلام ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا اور تین دن رب المال کی خدمت کرے گا۔ برخلاف اس صورت کے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔

#### اللغات:

﴿رب المال ﴾ سرمای کار، مال فراہم کرنے والا۔ ﴿مقضى ﴾ طے شدہ، فیصلہ کیا ہو۔ ﴿تغایر ﴾ مختلف ہونا، متفاد ہونا۔ ﴿الاحتراز ﴾ بچنا، احتیاط کرنا، اجتناب کرنا۔ ﴿الفداء ﴾ جان چھڑانا۔ ﴿یتقدر ﴾ مقدار طے ہونا۔ ﴿تنتهی ﴾ پایہ کیل کو پنچنا۔ ﴿الذائل ﴾ختم ہونے والا۔

### مفاربت مين مرابحه كي ايك شكل:

عبارت میں تین مسلے بیان کے گئے ہیں (۱) مضارب کورب المال نے ایک ہزار دراہم مضاربت کے لیے دیا پھر مضارب کے علاوہ کی تیسر ہے مخص سے رب المال نے پانچ سومیں ایک غلام خرید کر مضارب ہی کے ہاتھ اسے ایک ہزار میں فروخت کردیا تو یہ تع در ست ہے اگر چہ اس میں عدم جواز کا شہر موجود ہے اس طور پر کہ مضارب رب المال کا وکیل ہے اور یہ تع در حقیقت اپنے مال سے لینا بھی ہے اور اپنے مال جو مضارب جو ہمن دے گا وہ بھی رب المال کا ہے اور رب المال جو غلام و بر رہ ہمن اور اپنے میں اس کا اپنا ہے اس لیے اس حوالے سے اسے درست نہیں ہونا چاہئے ، لیکن چونکہ یہاں ہم نے مضارب کو رب المال کے حق میں امنی مانا ہے اور پھر رب المال کا مقصد مال یعنی الف کی حصول یا بی ہے اور مضارب کا مقصد اس غلام پر قبضہ کرنا ہے ، لہذا اختلاف مقاصد اور دفع حاجت کے پیش نظر ہم نے اس بھے کو ہری جینڈی دکھا کر چے قرار دیا ہے اور اب اگر مضارب اس غلام کو مرا بحد کے طور پر بیخیا چاہتو پانچ سودر ہم میں فروخت کر ہے گا ، کیوں کہ یہ مقدار الف سے کم ہے اور عدم جواز کے شہد سے خالی ہے اور یہ کی مرا بحد کا مقصد بھی ہے کہ اس میں امانت داری کا پورا خیال رکھا جائے اور خیانت اور شہر خیانت سے احتراز کیا جائے۔

(۲) مضارب نے مال مضاربت کے ایک ہزار کے عوض ایک غلام خرید کراہے بارہ سومیں رب المال سے نیج دیا اب اگر رب المال اس غلام کومرا بحد کے طور پر بیچنا چاہے تو گیارہ سومیں بیچ گا کیوں کہ جودوسونفع کے ہیں اس میں سے نصف نفع ۱۰۰/روپیدرب

### ر آن الهدای جلدال کے محالہ کا کام مفاریت کے بیان میں کے

المال کا ہے اور مرابحہ میں نفع لیانہیں جاتا اس لیے بارہ سومیں سے سورو پئے کٹ جائیں گے اور گیارہ سورو پییمول قیمت پر بھے مرابحہ ہوگ۔

(٣) مضار بت کے پاس نصف نفع کی شرط پرایک ہزار روپیہ تھا اور اس نے ایک ہزار روپیہ کے عوض ایسا غلام خریدا جس کی قبت دو ہزارتھی اور اس غلام نے نطأ کسی محض کوئل کر دیا تو اس کے فدیہ میں جورقم خرج ہوگی اس کا تین چوتھائی رب المال دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کی چوتھائی مضارب دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کے چوتھائی مضارب دے گا اور ۲۵۰ مضارب دے گا کو کہ فدیہ بھی ای حساب سے واجب کیوں کہ فدیہ ملکیت ہے ، اس لیے اس کا فدیہ بھی ای حساب سے واجب ہوگا چنا نچرب المال کا کل مال بشمول رائس المال اور نفع 20 1 ہے اور مضارب جھے میں صرف پانچ سونفع ہی نفع ہے ، اس لیے اس پر ہوگا چنا نچرب المال کا کل مال بشمول رائس المال اور نفع 20 1 ہے اور مضارب جھے میں صرف پانچ سونفع ہی نفع ہے ، اس لیے اس پر خصر من وجہ سے خارج ہوگا کہ وہ اس پر مضمون ہوتا ہے اور رب المال کا حصد اس لیے خارج ہوگا کہ قاضی نے اس پر فدیہ کی تقسیم عبد کے متر ادف ہے اور ماقبل میں یہ آپ پڑھآ کے ہیں کہ قسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ان وجو ہا ہے کی بنا پر تقسیم تقسیم عبد کے متر ادف ہے اور ماقبل میں یہ آپ پڑھآ کے ہیں کہ قسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ان وجو ہا ہی کی بنا پر اس مضار بت ساقط ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں لینی جب مال ضائع ہو جاتا ہے تو رب المال اور مضارب دونوں پر غلام کا ضان ہوتا ہے تو وہاں مضار بت ساقط نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، کیوں کہ وہ ضانِ تجارت ہے اور بیرضان جنایت ہے اور ضان تجارت اور ضان جنایت میں فرق ہے، نیز ماقبل والے مسئلے میں پورا ضان مضارب پر واجب ہوتا ہے اگر چہ بعد میں وہ رب المال سے اس کے جھے کی رقم واپس لے لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس لین دین سے تقسیم اور بٹوارہ لازم نہیں آتا جب کہ صورت ِ مسئلہ میں تقسیم لازم آتی ہے اس لیے بھی دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔

و لأن العبد كالزائل عن المنح دونول مسكول ميں فرق كى دوسرى وجديہ ہے كہ جنايت كى وجہ نظام ان كى ملكيت سے زائل ہوگيا اور جب انھوں نے (مضارب اور رب المال نے) اس كا فديه ديا تو گويا اسے از سرنوخريدليا، اس ليے بيخريدنا مضاربت نہيں ہوگا بلكہ بي غلام ان كے مابين ارباعاً ہوگا يعنی چار چوتھائى كے اعتبار سے مشترك ہوگا اور اس اشتراك كى وجہ سے ايك دن وہ مضارب كى خدمت كرے گا ورتين دن رب المال كى خدمت كرے گا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدًا فَلَمْ يَنْقُدُهَا حَتَّى هَلَكَتِ الْأَلْفُ يَدُفَعُ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ التَّمَنَ ثُمَّ وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيْعُ مَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهٖ وَالْإِسْتِيْفَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ وَثُمَّ وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيْعُ مَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهٖ وَالْإِسْتِيْفَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ وَحُكُمُ الْأَمَانَةِ يُنَافِيْهِ فَيَرْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخُرى، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مَدُفُوعًا إِلَيْهِ فَيْلُو اللَّهُ مَا يَعْدَ الشَّمَالُ اللَّهُ مَنْ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا، لِأَنَّ الْوَكَالَة تُجَامِعُ الضَّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ إِلاَّ مَرَّةً، لِأَنَّةُ أَمْكَنَ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا، لِأَنَّ الْوَكَالَة تُجَامِعُ الضَّورَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيمًا إِذَا اشْتَرَى الْفَالَةِ فِي هٰذِهِ الصَّورَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيْمَا إِذَا اشْتَرَى

### ر ان الهداية جلدال على المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة الم

ثُمَّ دَفَعَ الْمُوَكِّلُ إِلَيْهِ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرُجِعُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوْعِ بِنَفْسِ الشَّراى فَجَعَلَ مُسْتَوْفِيًا بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ، أَمَّا الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَصِرُ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثُمَّ لَا يَرْجِعُ لِوُقُوع الْإِسْتِيْفَاءِ عَلَى مَامَرٌ.

ترجیملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس ایک ہزار درہم ہوں اور اس نے ان دراہم کے عض ایک غلام فرید لیا لیکن ان دراہم کی اوا نیگی ہے پہلے ہی وہ ہلاک ہوگا تو رب المال وہ شن اوا کرے گا اور جتنی مرتبہ الف ہلاک ہوگا ای مرتبہ رب المال اوا کرے گا اور رب المال مضارب کو جتنا مال دے گا وہ سب را س المال ہوگا، کیوں کہ مضارب کے پاس یہ مال امانت ہوتا ہوا اور ضان اس صورت میں لیا جاتا ہے جب قبضہ ضانت ہوا ور امانت کا حکم ضانت کے خلاف ہے، لہذا ایک مرتبہ کے بعد وہ شمن اور ضان اس صورت میں لیا جاتا ہے جب قبضہ ضانت ہوا ور امانت کے خلاف ہے ہیں اور شراء کے بعد وہ شمن رب الممال ہے شن کا مال واپس لے گا۔ برخلاف و کیل بالشراء کے کہ اگر شراء سے پہلے اسے شن دے دیا گیا اور شراء کے بعد وہ شمن مطان کے موات ہوا تو وہ صرف ایک ہی مرتبہ موکل ہے شن واپس لینے کا حق دار ہے، اس لیے کہ وکیل سے ضمان لینا ممکن ہے کیوں کہ وکالت مطان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے جیسے عاصب مال مخصوب کوفر وخت کرنے کا وکیل بن جائے۔ پھر وکالت کی اس صورت میں وکیل ایک مرتبہ موکل ہے شن بیاس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہو گیا تو وکیل نے ویک کو وی اس مرتبہ موکل ہے میں کہ ساتھ جمن کے اور اگر وکیل نے ویک کو تو رہو کی طام کی اور موکل ہو گیا تو وکیل ہونے کی وجہ ہو اس نے اس نے بعدر قم پر قابض ہونے کی وجہ ہو اس نے ایا حق وصول کر لیا ہے۔

رہی وہ رقم جوشراء سے پہلے وکیل کودیدی جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے اور شراء کے بعد بھی وہ آمانت پر قائم رہتا ہے لہٰذا اس صورت میں وہ اپناحق وصول کرنے والانہیں ہوا اور جب ایک مرتبہ شن ہلاک ہوجائے تو وکیل موکل سے ایک مرتبہ واپس لینے کاحق دار ہوگا لیکن دوبارہ نہیں واپس لے سکتا، کیوں کہ اس کے حق کی وصولیا بی تام ہو چکی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿نقد﴾ اداكرنا۔ ﴿ رأس المال ﴾ يوتى، سرماي، اصل مال۔ ﴿ الاستيفاء ﴾ يورا يورا وصول پانا۔ ﴿ موة بعد اخرى ﴾ يك بعدديكرے، بار بار۔ ﴿ المدفوع اليه ﴾ جيكوئى چيز دى جائے۔

#### مال مضاربت بلاك بونے كاتھم:

صورت مسئلہ میہ کہ دب المال نے مضاربت کرنے کے لیے مضارب کوایک ہزار روپید دیا اور مضارب نے اس رقم سے ایک غلام خرید لیا، لیکن اس کا خمن ادا کرنے سے پہلے ہی وہ ایک ہزار روپیئے مضارب کے پاس سے ضائع ہوگئے تو اب مضارب دوبارہ رب المال سے اتنی رقم لے گا اور اگر خمن کی ادائیگ سے پہلے دوبارہ بیرقم ضائع ہوجائے تو مضارب سہ بارہ اور چہار بارہ بھی خمن کی رقم اس سے لے گا اور رب المال جتنی رقم اسے دے گا وہ سب رأس المال بن جائے گا، کیوں کہ مضارب کے پاس جو مضارب تا مال جو مضارب ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور امین سے صغان نہیں لیا جاتا۔ لہذا ہر مرتبہ لی ہوئی رقم میں مضارب امین ہی شار ہوگا اور اس پر حنان نہیں ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور امین سے صغان نہیں لیا جاتا۔ لہذا ہر مرتبہ لی ہوئی رقم میں مضارب امین ہی شار ہوگا اور اس پر حنان نہیں

### ر ان البداية جلد ال ي المحال المحال ٢٢٠ على المحال ١٢٠ على المام مفارت كربيان ميل

ہوگا، کیوں کہ اس کا پہلے مرتبہ کی رقم پر جو قبضہ تھا وہ قبضہ کا مانت تھا اب اگر بعد والی رقم میں ہم اس پر ضان واجب کریں تو امانت اور ضانت کا اجتماع لازم آئے گا حالال کہ امانت وضانت ایک دوسرے کے ساتھ جع نہیں ہوتیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بالشرا، بنائے اور اسے شراء سے پہلے کچھ رقم وید ہے اور پھر شراء کے بعد ہمن کی اوائیگی سے پہلے وہ رقم ضائع ہوجائے تو وکیل صرف ایک مرتبہ موکل سے شمن کی رقم لے سکتا ہے، کیوں کہ وہ اس رقم کا اصل حق وارشراء کے بعد ہموگا لہذا شراء کے بعد اسے ایک مرتبہ حق رجوع حاصل ہوگا اور دوبارہ یا سہ بارہ میں اسے ضامن ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ وکالت اور ضائت کا اجتماع ممکن ہے مثلاً ایک شخص نے دوسرے کی سائیکل چوری کر لی یا غصب کر لی تو اس پڑی مغصوب کا صفان واجب ہے، اب اگر مالک یعنی مغصوب منہ اس خاصب کوشی مغصوب کی فروشگی کا وکیل بنا دے تو اس کے لیے وکیل بن کر اسے بیچنا بھی جائز ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں وکیل عاصب کوشی مغصوب کی فروشگی کا وکیل بنا دے تو اس کے لیے وکیل بن کر اسے بیچنا بھی جائز ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں وکیل بالشراء کو دوبارہ لی ہوئی رقم کا ضامن بنانا ممکن ہونے لیڈ اس وکیل کے حق میں بہتری اسی میں ہے کہ ایک مرتبہ شن کی ہلاکت کے بعد اپنا واع ٹھیک کر لے اور دوبارہ اسے ضائع ہونے سے بچالے۔

ٹم فی الو کالۃ فی ہذہ الصورۃ المنے فرماتے ہیں کہ ماقبل والی صورت میں ایک مرتبہ تو وکیل موکل ہے تمن لے بھی سکتا ہے لیکن اگر موکل نے اسے صرف و کیل بالشراء بنایا ہواور تمن نہ دیا ہو بلکہ شراء کے بعد مال دیا ہواور پھر بائع کو دینے سے پہلے وہ ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں وکیل رجوع کے متعلق زبان بھی نہیں کھول سکتا کیوں کہ نفس شراء سے وہ رقم لینے کا مستحق تھا اور شراء کے بعد موکل نے اسے رقم دیدیا، اس لیے اب وہ جانے اس کا کام جانے ۔ اس لیے کہ قبل الشراء رقم دینے کی صورت میں وہ رقم اس کے پاس امانت ہوتی ہے اور شراء کے بعد بھی وہ امانت پر قائم رہتا ہے اس لیے اس صورت میں اسے ایک مرتبہ حق رجوع حاصل رہتا ہے، لیکن بعد الشراء لینے کی صورت میں اس کا حق مقبل رہتا ہے اور وہ امانت سے نکل جاتا ہے۔ واللّٰہ أعلم و علمہ أتم



### و تن البداية جلدال على المسلك الما المسلك الكام مفاريت كيان يس



قَالَ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ أَلْفَانِ فَقَالَ دَفَعْتَ إِلَيَّ أَلْفًا وَرَبِحْتُ أَلْفًا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا بَلُ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُصَارِبِ، وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَيْدُ الْمَالِيَّةِ يَقُولُ أَوَّلًا الْقُولُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَاذَكَرَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَاذَكَرَهُ وَمَا لَيَّاتُهِ، لِأَنَّ الْمُصَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّرْكَةَ فِي الرِّبْحِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَاذَكَرَهُ فَي الْكَتَابِ، لِأَنَّ الْمِخْتِلُافَ فِي الْحَقِيْقَةِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ وَفِي مِغْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلِ الْقَابِضِ صَمِينًا كَانَ أَوْ أَمِنْنَا، لِلَّانَّةُ الْمُعْرَفُ بِمِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ، وَلَو اخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِيْهِ لِرَبِ الْمَالِ، لِأَنَّ أَمْرُكُ بِمِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ، وَلَو اخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِيْهِ لِرَبِ الْمَالِ، لِأَنَّ أَمْرُكُ بِمِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ، وَلَو اخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِيْهِ لِرَبِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْإِنْتِ لَلْهُ فَي السَّرْطِ وَهُو يَسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ فَضُلٍ قَبِلَتُ، لِلْاثَيْتِ لَلْاثِينَ عَلَى مَا اذَّعَى مِنْ فَضْلٍ قَبِلَتُ، لِلْاثَيْنَ لَلْاثَيْاتِ للْلِاثِيَاتِ لَلْهُ فِي الشَّرِطُ وَهُو يَسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اذَعَى مِنْ فَضُلٍ قَبِلَتُ ، لِلْتَرْبُ

تروجی : فرماتے ہیں کہ اگر مضارب کے پاس دو ہزار دراہم ہوں اور وہ یہ کہدرہا ہو کہ تم نے جھے ایک ہزار دیا تھا اورا یک ہزار میں میں میں نے نفع کمایا ہے۔ رب المال کہتا ہے کہ ہیں بلکہ میں نے تہہیں دو ہزار دیا تھا تو مضارب کا قول معتبر ہوگا۔ امام اعظم جائیٹیڈ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا یہی امام زفر کا بھی قول ہے ، کیوں کہ مضارب نفع میں رب المال پر شرکت کا مدی ہے حالاں کہ رب المال اس کا منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے پھرامام اعظم واٹیٹیڈ نے اس تھم کی طرف رجوع فر مالیا جوقد وری میں نہور ہے ، کیوں کہ یہ اختلاف در حقیقت مضارب کے قبضہ کر دہ مقدار میں ہے اور اس جیسی صورت میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے خواہ وہ ضامن ہویا ایمن ہواں لیے کہ قبضہ کر دہ مقدار میں ہوتا ہے۔

اوراگررائس المال میں اختلاف کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی دونوں نے اختلاف کیا تو نفع کے متعلق رب المال کی بات معتبر ہوگی ، کیوں کدرج کا استحقاق شرط کی وجہ ہے ہوتا ہے اور شرط رب المال کی طرف سے مشروط ہوتی ہے اور ان میں سے جو بھی زیادتی کے متعلق بینہ پیش کرے گااس کا بینہ مقبول ہوگا ،اس لیے کہ بینات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔

## ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك

﴿ الفان ﴾ دو ہزار۔ ﴿ دفعت ﴾ وینا، فراہم کرنا۔ ﴿ ربحت ﴾ فائدہ حاصل کرنا، منافع ہونا۔ ﴿ ضمین ﴾ ضامن، ذمه دار۔ ﴿ الامین ﴾ امانت دار، جس سے بغیر کوتا ہی کے چیز ہلاک ہوتو ضامن نہ ہو۔ ﴿ یستفاد ﴾ حاصل ہوتی ہے۔ ﴿ جهته ﴾ طرف، رخ، کنارہ۔ ﴿ البینات ﴾ دلاکل۔

#### رب المال اورمضارب كورميان اختلاف:

مسکہ یہ ہے کہ اگر مال مضاربت بینی راس المال کے متعلق مضارب اور رب المال اختلاف کریں رب المال کے کہ میں نے مضارب کو دو ہزار دیے ہے اور مضارب کے کہ جھے رب المال نے ایک ہزار دیا تھا اور ایک ہزار میں نے نفع کمایا ہے تو اُس صورت مضارب کا قول معتبر ہوگا یہی مشہور اور معتبد فد بہ ہے۔ امام اعظم والتھائي کا قول اول اور امام زفر کا فد بہ یہ ہے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ مضارب دو ہزار کا دعوی کر کے نفع میں شرکت کا دعوی کر رہا ہے حالاں کہ رب المال اس کا منکر ہے اور ضابط یہ ہے کہ منکر کا قول معتبر ہوگا۔

قول مشہور کی دلیل ہے ہے کہ یہ اختلاف در حقیقت اس مقدار میں ہے جومضارب کے قبضے میں ہے اور مقدار مقبوض کے اختلاف میں ہمیشہ قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اس مقدار سے غیر قابض کے بالمقابل زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اور اگراس اختلاف کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی دونوں اختلاف کریں مضارب کیے کہ نصف یا ثلث کے حساب سے نفع طے ہوا تھا اور رب المال کی بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ رب المال ہی کی طرف سے نفع کی مقدار طے ہوتی ہے المبال ہی کی طرف سے نفع کی مقدار طے ہوتی ہے، لہذا اس کی بات رائے ہوگ ۔ مقدار طے ہوتی ہے، لہذا اس کی بات رائے ہوگ ۔ وابھہ اقام النبی اس کا حاصل ہے ہے کہ رب المال اگر رأس المال کی زیادتی پر بینہ پیش کردے یا مضارب نفع کی مقدار اور زیادتی کے دعوے پر بینہ پیش کردے یا مضارب نفع کی مقدار اور زیادتی کے دعوے پر بینہ پیش کردے یا مضارب نفع کی مقدار اور زیادتی کے دعوے پر بینہ پیش کردے جاتے ہیں۔

قَالَ وَمَنْ كَانَ مَعَةُ أَلْفُ دِرُهُمْ فَقَالَ هِي مُضَارِبَةٌ لِفُلَانِ بِالنِّصْفِ وَقَدْ رَبِحَ أَلْفًا وَقَالَ فُلَانٌ هِيَ بِضَاعَةٌ فَالْقُولُ وَقُولُ رَبِّ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبُ اَقْرَضُتَنِي وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هِي بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيْعَةٌ أَوْمُضَارَبَةٌ فَالْقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيْنَةُ وَهُو يَنْكِرُ، وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ أَقْرَضْتَنِي وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هِي بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيْعَةٌ أَوْمُضَارَبَةٌ فَالْقَولُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيْنَةُ وَهُو يَنْكِرُ، وَلَوِ اذَّعٰى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْمُضَارِبِ، لِللَّهُ التَّمَلُكُ وَهُو يَنْكِرُ ، وَلَوِ اذَّعٰى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَةَ فِي نَوْعِ بَيْنَهَا فَالْقُولُ لِلْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ ، وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّخِصِيْصُ وَالْمَالِ الْمُضَارِبِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْعُمُومُ ، وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّخِصِيْصُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَو أَقَامَا الْبَيْنَةُ فَالْمَيْنَةُ وَلَى الْمُالِ الْمُالِ ، لِلْمَالِ ، لِلْمُولِ الْقُولُ لُ لَهُ وَلَو أَقَامَا الْبَيْنَةُ فَالْمِيْنَةُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَو أَقَامَا الْبَيْنَةُ فَالْمُنِيْنَةُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُعْلِى الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّذِي الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَاقُولُولُ اللَّهُ وَل

### ر آن الهداية جلدال على المسلك المام المسلك الكام مفاريت كهان ين

بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفِي الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجِةِ الْاخَرِ إِلَى الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَانِ وَقُتَّا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْاَخِيْرِ أَوْلَى، لِأَنَّ اخِرَ الشَّرْطَيْنِ يَنْقُضُ الْأَوَّلَ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کے پاس ہزار درہم ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہویہ مال آ دھے نفع کی شرط پر فلاں کے لیے مضاربت پر ہے اور اس نے ایک ہزار نفع کمایا اور فلاں کہتا ہے کہ وہ کاروبار کے لیے ہوتو رب المال کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ مضارب رب المال کے خلاف اپنے کام کی قیمتی ہونے کا دعوی کررہا ہے یا اس کی طرف سے شرط کا دعوی کر رہا ہے یا شرکت فی الرئ کا مدی ہے حالانکہ رب المال منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اگررب المال کسی خاص قتم کی تجارت کا دعوی کرے اور مضارب کیے کہتم نے کسی متعین تجارت کا نام نہیں لیا تھا تو مضارب کیا ہے۔ برخلاف وکالت کے۔ بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ مضاربت میں عموم اور اطلاق اصل ہے اور تخصیص عارضی شرط کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ برخلاف وکالت کے۔ کیوں کہ اس میں خصوص اصل ہے۔

اوراگر مضارب اور رب المال میں سے دونوں نے ایک ایک قتم کی تجارت کی تو رب المال کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ دونوں تخصیص پر متفق ہوگئے ہیں اور اجازت رب المال ہی کی طرف سے ملتی ہاس لیے تخصیص کے متعلق ای کی بات معتبر ہوگی۔اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو مضارب کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ اس کواپنی ذات سے ضان ختم کرنے کی ضرورت ہوا کہ اور رب المال کو بینہ کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔اور اگر دونوں بینوں کی تاریخ بیان کردی گئی تو بعد والی تاریخ کا بینہ اوٹی ہوگا کیوں کہ بعد والی شرط اول کے لیے ناتش ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿مضاربه بالنصف﴾ آ دھے منافع پرمضاربت کے لیے مال فراہم کرنا۔ ﴿تقویم ﴾ قیمت لگانا۔ ﴿بضاعة ﴾ پونجی، بغیر منافع مال فراہم کرنا۔ ﴿قویم ﴾ خارجی طور سے پیش آ مدہ کوئی صورتحال۔ ﴿ مستفاد ﴾ حاصل ہونا۔ ﴿ سمی ﴾ طے کرنا، تعین کرنا۔

#### اختلاف كى ايك دومرى صورت:

اس عبارت میں پانچ مسئلے مذکور ہیں (۱) زید کے پاس ایک ہزاررو پے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بکر کا مال ہے اور نصف نفع کی شرظ پر مضار بت کے لیے میرے پاس ہے اور اس نے اس میں ایک ہزار نفع بھی کمالیا ہے لیکن بکر لینی رب المال میہ کہتا ہے کہ میں نے زید کو صرف تجارت میں معاونت کے لیے بطور بضاعت وہ مال دیا ہے اور مضار بت کے لیے نہیں دیا تھا تو رب المال کی بات معتبر ہوگی اور وہ دونوں ہزاررو پے بکر کوملیں گے، کیوں کہ مضارب اپنے کام کے قیمتی ہونے یعنی اس کاعوش لینے کا مدی ہے یا رب المال کی طرف سے نفع مشروط کرنے کا مدی ہے یا شرکت فی انفع کا دعویٰ کر رہا ہے، حالال کہ رب المال ہر طرح سے اس کے دعوے کا انکار کر رہا ہے اور منظر کا قول معتبر ہوتا ہے اس لیے یہاں رب المال جو منکر ہے مع الیمین اس کا قول معتبر ہوگا۔

(۲) زید کہتا ہے کہ بکرنے بیر مال مجھے قرض دیا ہے بکر کہتا ہے کہ میں نے بیر مال بضاعت کے لیے دیا ہے یا ودیعت کے لیے دیا

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

ہے یا مضار بت کے لیے دیا ہے تو رب المال کی بات معتر ہوگی ، اس لیے وہی مال کا ما لک ہے اور جہت عطاء ہے اچھی طرح واقف بھی ہے۔ ہاں اگر دونوں اپنے اپنے دعوے پر بینہ پیش کردیتے ہیں تو مضارب کا بینہ مقبول اور راجح ہوگا اس لیے کہ مضارب رب المال کے خلاف نفع کی ملکیت کا مدعی ہے اور رب المال اس کا منکر ہے حالاں کہ بینہ اثبات کے لیے موضوع ہے اس لیے جس کا بینہ مثبت ہوگا اس کی بات معتبر ہوگا۔

(س) رب المال كہتا ہے كہ ميں نے مضارب كواس شرط پر مال دیا تھا كہ وہ پر چون كی دكان كرے، اور مضارب كہتا ہے كہ اس نے بدون شرط مطلق مجھے مال پر دیا تھا تو مضارب كی بات مقبول ہوگی، كيوں كہ مضار بت ميں عموم اصل ہے اور اكثر و بيشتر مطلق تجارت كے ليے مال دے دیا جاتا ہے لہٰذا ظاہر حال مضارب كے حق ميں شاہد ہوگا اور اس كی بات معتبر ہوگی۔ اور اگر اس طرح كا اختلاف موكل اور وكيل ميں ہوتو موكل كی بات معتبر ہوگی، اس ليے كہ وكالت ميں شخصيص اصل ہے اور عموماً مخصوص چيز كی خريداری كے ليے ہی وكيل كاسبار اليا جاتا ہے۔

(۳) رب المال کہتا ہے کہ میں نے تہم ہیں سنری پیچنے کے لیے مال دیا تھا، مضارب کہتا ہے کہ تو نے غلہ خرید نے اور پیچنے کے لیے مال دیا تھا، مضارب کہتا ہے کہ تو نے غلہ خرید نے اور پیچنے کے لیے مال دیا تھا تو اس صورت میں رب المال کی بات معتبر ہوگی، اس لیے کہ دونوں تقیید اور خصیص پر راضی ہو چکے ہیں اور چونکہ خصیص اصلاً رب المال کی خصیص معتبر ہوگی اور اگر اس حالت میں دونوں بینہ پیش کردیں تو مضارب کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ جہتِ تجارت کی تعیین کے دعوے میں وہ اصل کے مخالف ہے اور اگر اس المال کا ضان ہوگا اس لیے فئی ضان کے حوالے سے اسے بینہ کی ضرورت بھی ہے جب کہ جہتِ تجارت میں رب المال اصل ہے اور اسے بینہ کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا جس کو بینہ کی ضرورت ہے اس کا بینہ مقبول ہوگا۔

(۵) بینہ پیش کرنے کے ساتھ مضارب اور رب المال دونوں اس کی تاریخ بھی بیان کردیا تو جس کی تاریخ موخر ہوگی اس کا بینہ بھی رائح ہوگا، کیوں کہ بینہ کی تاریخ موخر مقدم کے لیے ناتخ اور ناقض ہوتا ہے لہذا یہاں بھی جس کے بینہ کی تاریخ مؤخر ہوگ وہ دوسرے کے بینے کومؤخر کردے گی۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ أتم



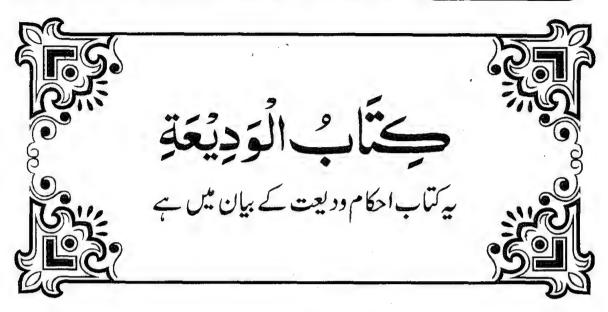

ودیعت کومضار بت کے معاً بعد بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مضار بت اور ودیعت دونوں میں مال دوسرے کے پاس امانت ہوتا ہے کیکن مضار بت میں جوامانت ہے وہ عام ہے اور ودیعت کی امانت خاص ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ عام خاص سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے بھی مضار بت کو ودیعت سے مقدم کرکے بیان کیا ہے۔

> ود بعت کے لغوی معنی ہیں: چھوڑ نا کیوں کہ مودع مودّع کے پاس اپنا مال چھوڑ جاتا ہے۔ ود بعت کے شرعی معنی ہیں: تسلیط الغیر علی حفظ المال غیرکواپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنا۔

قَالَ الْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُوْدَعِ إِذَا هَلَكُتُ لَمْ يَضْمَنْهَا لِقَوْلِهِ • السَّلَيْثُولُمْ ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ)) وَ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى الْإِسْتِيْدَاعِ فَلَوْضَمِنَّاهُ يَمْتَنعُ النَّاسُ عَن قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَيَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمْ، قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ فِي عِيَالِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَلْتُومُ حِفْظَ مَالِ غَيْرِهِ إِلَى الْوَجْهِ اللَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِه، وَلَأَنَّهُ لَايَجِدُ بُدُّا مِنَ الدَّفْعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لَايُمْكِنُهُ مَلَازَمَةُ بَيْتِهِ وَلَا السَّيَصْحَابُ الْوَدِيْعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ، فَإِنْ حَفِظَها بِغَيْرِهِمْ أَوْ أَوْدَعَهَا مُكْرَمَّهُ بَيْتِهِ وَلَا السَّيَصْحَابُ الْوَدِيْعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ، فَإِنْ حَفِظَها بِغَيْرِهِمْ أَوْ أَوْدَعَهَا مُكْرَمَةُ بَيْتِهِ وَلَا السَّيَصْحَابُ الْوَدِيْعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ، فَإِنْ حَفِظَها بِغَيْرِهِمْ أَوْ أَوْدَعَهَا عَيْرِهِ إِلَى عَيَلِهِ لِلْاَ إِلَى الْهَالِكُ رَضِيَ بِيَدِهِ لَا يَعْرَهُمْ ضَمِنَ، لِلْنَ الْمَالِكَ رَضِيَ بِيَدِهِ لَا يَتِعْظَمَ إِيلَا إِنَّا إِلَى الْمُولِكُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ وَلَا السَّاجَرَ الْمِكْونَ فَيَكُونُ كَافُومُ فَلُ اللّهُ عَلَوْ الْمَالِكُ وَلَا اللّهُ الْمَالِكُ وَلَى اللّهُ الْمَالِلَ لَاللّهُ مُولِهُ الْمُعْرَاقِ فَيْلُولِهُ فَي الْمُولِقُ فَيْكُونُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الْهَالِقُ الْمُلْلِكُ وَلَا اللّهُ الْمُ الْفَعَ فِي الْمُولِقُ الْمَالِكُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ وَالْمُ اللْمُولِقُ عَالْمُ الْمُؤْمِ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْوَلَومُ الللّهُ الْمُؤْمُ الللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤُمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ ا

### ر آن الهداية جلدال على المحالية المعران على المحالية المعران على المحالية المعران على المحالية المعران على الم

سَفِيْنَةٍ أُخُرَى، لِآنَةُ تَعَيَّنَ طَرِيُقًا لِلْحِفُظِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيْهِ الْمَالِكُ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي ضَرُوْرَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعُدَ تَحَقُّقِ السَّبَ فَصَارَ كَمَا إِذَا اذَّعَى الْإِذْنَ فِي الْإِيْدَاعِ، قَالَ فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَمَنَعَهَا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهَا ضَمِنَهَا، لِأَنَّهُ مُتَعِدٍّ بِالْمَنْعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّ طَلَبَهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِه بَعْدَهُ فَيَضْمَنُهَا بِحَبْسِه عَنْهُ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ مودَع کے قبضہ میں مال ودیعت امانت ہوتا ہے اور اگریہ مال ہلاک ہوجائے تو مودَع اس کا ضامن نہیں ہوگا اس کے کہ آپ مُلَّا اُرشاد گرمی ہے کہ عاریت پر لینے والا اگر خائن نہ ہوتو اس پرضمان نہیں ہے ای طرح مودَع بھی اگر خائن نہ ہوتو اس پر بھی صان نہیں ہے، اور اس لیے کہ لوگوں کو امانت رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر ہم مودَع کو ضامن بنادیں تو لوگ وربعتیں قبول کرنے سے باز آ جا کیں گے اور لوگوں کی ضرورتیں معطل ہوجا کیں گی۔

فرماتے ہیں کہ مودّع کو بیتق ہے کہ بذات خوداس مال کی حفاظت کرے اور ان لوگوں سے حفاظت کرائے جواس کی دیکھر کھے میں ہوں، کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ مودّع اپنے مال کی حفاظت کی طرح دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس لیے کہ ودیعت کو اپنے عیال کے سپر دیئے بغیر مودّع کے لیے چارہ کا نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو ہمیشہ اس کے لیے گھر میں رہنا ممکن ہے اور نہ ہی گھر کے باہر ودیعت کو ساتھ رکھنا ممکن ہے لہٰذا مودِع مودّع کے عیال سے حفاظت کرانے پر راضی ہوگا۔لیکن اگر مودّع اپنے اہل خانہ کے علاوہ کی وارکی حفاظت میں دیا یا کسی دوسرے کو بطور ودیعت دیا تو ضامن ہوگا کیوں کہ مال اس کے قبضہ سے راضی ہوا خانہ کے علاوہ کے قبضہ سے راضی نہیں ہوا ہے اور امانت میں لوگوں کے قبضے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس لیے کہ کوئی بھی چیز اپنے مثل کو مضمین نہیں ہوتی جیسے وکیل دوسرے کو وکیل نہیں بناسکتا اور دوسرے کی حفاظت میں رکھنا بھی امانت ہے اللّا یہ کہ مودّع دوسرے کے محفوظ مقام کوکرا یہ پر لے لے تو اس صورت میں وہی حفاظت کرنے والا شار ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگرمودَع کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ مال امانت کو اپنے پڑوی کے گھر بھیج دے یا وہ کسی کشتی میں سوار ہو
اور اندیشہ عُرق کی وجہ سے دوسری کشتی میں ڈالدے، کیوں کہ اس صورت میں یہی حفاظت کا واحد راستہ ہے، لہذا مالک بھی اس سے
راضی ہوگا اور بینہ کے بغیر اس کے متعلق اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ وہ ایک الی ضرورت کا دعوی کر رہا ہے جو سبب
حان متحقق ہونے کے بعد مقط للضمان ہے تو یہ ایہ اوگیا جیسے مودّع نے مودِع کی طرف سے ودیعت رکھنے کے حوالے سے اجازت
کا دعوی کہا ہو۔

۔ فرماتے ہیں کہ اگر مالک ودیعت کوطلب کرے اور قدرت علی انتسلیم کے باوجود مودّع اسے نہ دیے تو ضامن ہوگا، کیوں کہ روک کراس نے تعدی کی ہے بیتھم اس وجہسے ہے کہ جب مودِع نے اسے ما نگ لیا تو اس کے بعد وہ اسے مودّع کے پاس رکھنے پر راضی نہیں ہوگالہٰذااس سے روکنے کی وجہ سے مودّع ضامن ہوگا۔

### ر آن الهداية جلدال ي محالة المحالة على الكام مفارت ك بيان ميل

#### اللغات:

﴿المودع ﴾ جس كے پاس امانت ركھوائى جائے۔ ﴿المغل ﴾ نقصان كرنے والا، خيانت كرنے والا۔ ﴿المستودع ﴾ جس كى ووليت ركھوائى جائے۔ ﴿الاستصحاب ﴾ ساتھ ساتھ ركھوائى جائے۔ ﴿الاستصحاب ﴾ ساتھ ساتھ ركھنا۔ ﴿جوز ﴾ مفاظت، حصار۔ ﴿حويق ﴾ آتشزوگى۔ ﴿يوتضى ﴾ راضى ہونا، پندكرنا۔

#### تخريج

• رواه دارقطني في سننه، رقم الحديث (١٧٠) و عبدالرزاق في مصنفه رقم الحديث (١٤٧٨٢).

#### ود بعت كاحكم:

عبارت میں چارمسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ ود بعت کا مال مودّع کے پاس امانت ہوتا ہے اور اگر اس کی طرف سے تعدی اور خیانت کے بغیر وہ مال ہلاک ہوجاتا ہے تو مودّع پر اس کا طان نہیں ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے اور پھر لوگوں کو ود بعت رکھنے کی ضرورت بھی ہے اسپ اگرمودّع کو مال ود بعت کی ہلاکت کا ضامن بنادیا جائے تو ضمان کے خوف سے لوگ ود بعت رکھنا بند کردیں گے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا۔

(۲) مودَع خود بھی مال ودیعت کی حفاظت کرسکتا ہے اور اپنے اہل خانہ ہے بھی اس کی حفاظت کر اسکتا ہے اور گھر والوں سے حفاظت کرائے بغیراس کے لیے چارہ کارنہیں ہے، کیوں کہ نہ قو مودَع بمیشہ گھر پر رہے گا اور نہ ہی گھر کے باہر مال ودیعت کو گلے میں لاکائے رہے گا نتیجۂ لامحالہ وہ اپنے گھر والوں ہے اس کی حفاظت کرائے گا اور ما لک کامقصود چونکہ حفاظت کرانا ہے اس لیے مالک بھی اس سے راضی بہوگا، ہاں مودَع اور اس کے اہل خانہ سے حفاظت کرائے پر مالک راضی نہیں ہوگا اس لیے اگر مودَع اسپنے اہل خانہ کے علاوہ سے اس مال کی حفاظت کرائے گا تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ ملک نے مودّع پر اور اس کے ممن میں اس کے اہل خانہ پر اعتماد کیا ہے اور امانت کے متعلق لوگوں کے حالات اور ہاتھ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ دو ہمرے لوگ اس درجہ کی حفاظت نہ کرسکیں اور خیانت کر بیٹھیں اور اس طرح مالک کا مال ضائع ہوجائے۔

والوضع النح فرماتے ہیں کہ جس طرح صراحت کے ساتھ مودع کا دوسرے کو مال ودیعت بطور ودیعت دینا موجب ضان ہے اس طرح دوسرے کے مخفوظ مقام پراس مال کورکھنا بھی موجب ضان ہے کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کی ودیعت ہے ہاں اس جگہ کو کرایہ لینے سے صفان ختم ہوجائے گا، کیوں کہ کرایہ پر لے کر وہاں مال رکھنا ازخود حفظت کرنے کی طرح ہے اور مودع کے خود حفاظت کرنے سے اس برضان نہیں ہوتا۔

(۳) تیسرامسکہ بیہ ہے کہ مودَع نے مال ودیعت کواپنے گھر رکھا تھا،کیکن اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس نے وہ مال اپنے پر وی کے گھر پہنچا دیا یا مال ودیعت کسی کشتی میں تھا اور کشتی ہیں ڈال پر وی کے گھر پہنچا دیا یا مال ودیعت کسی کشتی میں تھا اور کشتی ہیں ڈال دیا تو ان صور توں میں اس پر صفان نہیں ہوگا، کیوں کہ دوسری جگہ مال منتقل کے بغیر اس کی حفاظت نہیں ہوسکے گی اور حفاظت کا اب یہی

### ر آن البدایہ جلدال کے محالہ است کے بیان میں کے

ایک راستہ ہے، لہذا مالک بھی اس سے راضی ہوگا اور اس فعل میں مودَع متعدی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آگ لگنے یا کشتی ڈو بنے کے متعلق اس صورت میں مودَع کی بات معتر ہوگی جب وہ بینے پیش کرے گا، کیوں کہ اس بات سے مودَع اپنی ذات سے ضان دور کر رہا ہے حالاں کہ اس کا فعل موجب ضان ہے، لہذا اس سے ضان دور کرنے کے لیے اس پر بینے پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مودَع یہ دوسرے کو مال ودیعت بطور ودیعت دینے کا اختیار دیا تھا اور مودِع منکر ہوتو اس پر بینے پیش کرنا لازم ہوگا کیوں کہ یہاں بھی مودَع سقوط ضان کا مدی ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس حوالے سے بینے پیش کرنا ضروری ہے۔

' (۳) اگرمودِع مودَع سے مالِ ود یعت طلب کرے اور قدرت علی انسلیم کے باوجودمودَع مال ودیعت واپس نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے تعدی ہوگی اور اس منع اور جبس کی وجہ ہے اس پر ضان ہوگا، اس لیے کہ مودع کا اس مودع سے مالِ ودیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ اس مودَع کے پاس بیر مال رکھنے پر ہرگز راضی نہیں ہے للبذا اب اسے حبسِ ودیعت کا بھی حق نہیں ہے۔

قَالَ وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُوْدَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَايَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا ثُمَّ لَاسَبِيْلَ لِلْمُوْدِعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهَا يُهُ، وَقَالَا إِذَا خَلَطَهَا بِجِنْسِهَا شَرِكَةً إِنْ شَاءَ مِثْلُ أَنْ يَخْلِطُ الدَّرَاهِمَ الْبِيْضَ بِالْبيْضِ وَالسُّوْدَ بِالسُّوْدِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرَ، لَهُمَا أَنَّهُ لَايُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ صُوْرَةً وَأَمْكَنَهُ مَعْنِيَّ بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ فَكَانَ اِسْتِهُلَاكًا مِنْ وَجُهِ دُوْنَ وَجُهٍ فَيَمِيْلُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ، وَلَهُ أَنَّهُ اِسْتِهُلَاكٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ لِأَنَّهُ فِعُلَّ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَلَامُعْتَبَرَ بِالْقِسْمَةِ، لِأَنَّهَا مِنْ مُوْجِبَاتِ الشِّرْكَةِ فَلَاتَصْلُحُ مُوْجَبِةً لَهَا، وَلَوْ أَبْرَأَ الْخَالِطَ لَاسَبِيْلَ لَهُ عَلَى الْمَخْلُوطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الدَّيْنِ وَقَدْ سَقَطَ، وَعِنْدَهُمَا بِالْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ خِيَرَةُ الضَّمَانِ فَيَتَعَيَّنُ الشِّرْكَةُ فِي الْمَخْلُوْطِ، وَخَلْطُ الْخَلِّ بِالزَّيْتِ وَكُلِّ مَائِعٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُوْجُبِ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَانِ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ اسْتِهُلَاكٌ صُوْرَةً وَكَذَا مَعْنِيَّ لِتَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ بِإِعْتِبَارِ إِخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَمِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ خَلْطُ الْجِنْطَةِ بِالشَّعِيْرِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ أَحَدُهُمَا لَايَخْلُوْ عَنْ حَبَّاتِ الْاَخَرِ فَتَعَذَّرَ التَّمْيِيْزُ وَالْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَلَطَ الْمَائِعَ بِجِنْسِهِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَّنَّقَايُهُ يَنْقَطِعُ حَقَّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَانِ لِمَا ذَكَرُنَا وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَيْنَا عَلَيْهُ يَجْعَلُ الْأَقَلَّ تَابِعًا لِلْأَكْثِرِ اعْتَبَارًا لِلْغَالِبِ أَجْزَاءً، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ عَلَيْهُ شَرِكَهُ بِكُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ الْجِنْسَ لَايَغْلِبُ الْجِنْسَ عِنْدَهُ عَلَى مَامَرٌ فِي الرِّضَاعِ وَنَظِيْرُهُ خَلْطُ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا إِذَابَةً، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ مَائِعًا بِالْإِذَابَةِ.

### ر ان البداية جلدال على المسلك المسلك الكام صارت كهان من ك

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر مودّع نے مال ودیعت کو اپنے مال کے ساتھ اس طرح مِلا دیا کہ تمیز ختم ہوگئ تو مودّع اس مال کا ضامن ہوگا ۔ تعز ات صاحبین مُریّ ہوگئ تو مودّع اس مال کے ساتھ اس طرح مِلا دیا ہوگا ۔ تعز ات صاحبین مُریّ ہوگئی ہوگا ۔ تعز است مال سے اسے ملا یا ہوتو اگر مودِع چاہو اس میں شریک ہوجائے مثلا اس نے سفید درا ہم کو سفید کے درا ہم کو سفید کو جو سے ملا یا ہو ۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ ما لک کے لیے صور تا اپنے حق کو وصول کرنا ممکن نہیں ہوگا اور من کو دو جاستہلا ک ہوگا اور من کو دو ہو ساستہلا ک نہیں ہوگا اور ما لک کو اختیار ہوگا وہ جس طرف چاہے مائل ہوجائے ۔ امام اعظم مِرایُّتیا ہی دلیل ہے کہ بیمن کل وجہ استہلا ک ہیں ہوگا ۔ امام اعظم مُرایُّتیا ہی دو کہ بیمن کل وجہ استہلا ک ہوگا اور ما لک کے لیے اپنے عین حق کو وصول کرنا معتقد رہا اور تقسیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیوں کہ وہ شرکت نہیں ہوگا ۔ کام میں سے ہالبذا تقسیم موجب شرکت نہیں ہوگا ۔

اگر مودع نے ملانے والے کو بری کر دیا تو اما معظم طلی کیاں مال مخلوط پراس کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کا حق صرف دین (ضان) میں ہے حالاں کہ ابراء کی وجہ سے بیت ساقط ہو چکا ہے، اور حضرات صاحبین عُیَّاتِیْکا کے یہاں ابراء سے ضان لینے کا اختیار ساقط ہوجا تا ہے اور مال مخلوط میں شرکت متعین ہوجاتی ہے۔

تِل کے تیل کوروغن زیتون سے ملانے میں اور ہرسیال چیز کوخلاف جبنس کے ساتھ ملانے سے مالک کاحق ختم ہوکر صغان میں تبدیل ہوجانے تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ تکم متفق علیہ ہے، اس لیے کہ بیصورت اور معنی دونوں اعتبار سے استہلاک ہے، کیوں کہ جنس مختلف ہوجانے سے تقسیم معتقد رہے، گندم کو جو کے ساتھ ملانا بھی صحیح قول کے مطابق اسی قبیل سے ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک میں دوسرے کے دانے ملے ہوتے ہیں لہٰذا یہاں بھی تمییز اور تقسیم دشوار ہوگی۔

اگر سیال چیز کواس کی ہم جنس چیز کے ساتھ ملایا تو امام اعظم والتھائی کے بہاں مالک کاحق ختم ہوکر ضان میں تبدیل ہوجائے گااس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور امام ابو یوسف والتھائی کے بہاں اکثر اجزاء کا اعتبار کر کے اقل کو اکثر کے تابع کر دیا جائے گا۔ اور امام محمد والتھائی کے بہاں ہر حال میں مودع مودع کا شریک ہوگا، کیوں کہ ان کے بہاں جنس جنس پر غالب نہیں ہوتی جیسا کہ کتاب الرضاع میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے ور اس اختلاف کی نظیر ود بعت کے در اہم میں دوسرے در اہم کو بھلا کر ملانا ہے، کیوں کہ بھلانے کی وجہ سے سارے در اہم سیان ہوجا کیں گے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يتميز ﴾ جدا كرنا، عليحده كرنا۔ ﴿ الدراهم البيض ﴾ خالص دراجم۔ ﴿ الحنطة ﴾ گندم۔ ﴿ الشعير ﴾ جَو ۔ ﴿ استهلاك ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿ يتعذر ﴾ مشكل مونا۔ ﴿ يميل ﴾ مائل مونا، جمكنا۔ ﴿ خيرة ﴾ اختيار۔ ﴿ اخل ﴾ سركه۔ ﴿ الزيت ﴾ تيل۔ ﴿ مائع ﴾ كيمانا۔ ﴿ فالى چيز۔ ﴿ اذابة ﴾ كيمانا۔

#### ود بعث مخلوط كرنے كاتكم:

يهال تنين مسئلے مذكور بين:

### ر ان البداية جلدال ي ١١٠٠ كي ٢٣٠ كي ٢٣٠ ا دكام مفاريت كيان يس

(۱) مودَع نے مال ودیعت کے ساتھ اپنا مال ملادیا اور س طرح ملایا کہ دونوں میں تمییز اور علاحدگی ناممکن ہوگئ تو مودَع پراس مال کا صان واجب ہوگا کیوں کہ خلط کی وجہ ہے اس نے تعدی کی ہے اور تعدی کی صورت میں امین بھی ضامن ہوتا ہے اور صان دینے کا وجہ ہے امام اعظم مطفیٰ کی کے بہاں اس مال ودیعت ہے مودِع کا حق ختم ہوجائے گا ور نہ تو صان اور عین کا اجتماع لازم آئے گا جو محال اور ناممکن ہے۔ اور حضرات صاحبین عربی اس مودَع کو دو با توں میں سے ایک کا اختیار ہوگا (۱) یا تو وہ صان لے کر مال ودیعت سے دست کش ہوجائے (۲) یا اس ملے ہوئے مال میں مودَع کا شریک ہوجائے لیکن بی تھم اس صورت میں ہے جب ملایا ہوا مال مال ودیعت کی جنس سے ہو مثلاً درا ہم بیض کو بیض کے ساتھ اور گندم کے ساتھ ملایا ہو۔ حضرات صاحبین عَوْمَ اُن مودَع کے بہاں مودَع کو اختیار ملئے کی دلیل میہ ہو کہ خلط کی وجہ سے صورت کے اعتبار سے مودِع اپنا عین حق واپس نہیں لے سکتا ہاں مودَع کے ساتھ شریک ہوکراس مال کی تقسیم کر کے معنا اپنا حق وصول کر سکتا ہے اس لیے مودِع کو ان دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیٹی کی دلیل میہ ہے کہ خلط کرنا اور ملانا ہر اعتبار سے استہلاک اور ختم کرنا ہے، کیوں کہ خلط کی وجہ سے مودِع کے لیے بعینہ اپنا حق وصول کرنا ناممکن ہوگیا ہے اور اب ضان لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا وہ ضان لے اور اپنا راستہ ناپ لے۔ اور ہم تقسیم شرکت کے احکام میں سے ہے راستہ ناپ لے۔ اور ہم تقسیم شرکت کے احکام میں سے ہے اور اس کا شرکت کے لیے علت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے یہاں نہ تو اور اس کا شرکت کے لیے علت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے یہاں نہ تو مخلوط مال میں مودِع کی شرکت ہوگی اور نہ ہی تقسیم ہوگی۔

(۲) گرمودع نے خالط کو (مودَع کو) صان ہے بری کردیا تو اب امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں اس کاحق بالکلیہ ساقط ہوجائے گا،
کیوں کہ اس کاحق صان میں تھا اور ابراء ہے اس نے اپنا بیحق ساقط کردیا ہے لہذا اب اسے پچھنہیں ملے گا۔ اور حضرات صاحبین
میسیٹھا کے یہاں ابراء سے صرف صان کاحق ساقط ہوتا ہے اور سقوط صان کے بعد شرکت متعین ہوجاتی ہے، یہ گویا ماقبل والے مسئلے میں
ثمر واُختلاف کی وضاحت ہے۔

اگر مودّع کے پاس تل کا تیل بطور و دیعت تھا اور اس نے اس میں روغن زینون ملا دیا یا ایک سیال اور بہنے والی چیز کو دوسری سیال چیز کے دوسری سیال چیز کے ساتھ ملا دیا تو بالا تفاق ما لک کاحق مال و دیعت سے ختم ہوجائے گا اور مودّع پر اس کے لیے صان واجب ہوگا ، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کا خلط من کل وجا ستہلا ک ہے اور اختلاف جنس اسے مزید مؤکد اور مضبوط بنا دیتا ہے۔

ولو حلط المائع النع مسلم یہ ہے کہ اگر مود کے نے سال چیز کواس کی ہم مثل دوسری سیال چیز سے ملادیا تو امام اعظم ہولٹی لیے کہ ایس میں اسلام ہونے کے سال میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ من کل وجہ استہلاک ہے لما ذکر نا سے اس طرف اشارہ ہے۔ امام ابویوسف رولٹی لیے ہیاں دونوں چیزوں میں سے جس کے اجزاء غالب ہوں گے اس کو دوسرے کے تابع قرار دیدیں گے چنا نچہ اگر مال ودیعت کے اجزاء غالب ہوں گے تو سارا مال مودع کو ملے گا اور مودع مودّع کواس کے مال کے بقدر رقم ویدے گا اور اگر مودّع کواس کے مال کے بقدر رقم ویدے گا اور اگر مودّع کے مال کے اجزاء ذیادہ ہوں تو یہ سارا مال مودّع رکھ لے اور مودِع کواس کے مال کا ضان دیدے۔

امام محمد طِلْشِيد كے يہاں ہرحال ميں مودع مودع كاشريك ہوگا خواہ مال وديعت غالب ہويا مال مخلوط زيادہ ہو، كيول كهان كے

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة المعلم المحالة ال

یہاں ایک جنس اپنی ہم مثل جنس پر غالب نہیں ہوتی جیسے اگر دوعورتوں کا دودھ آپس میں ملا دیا گیا اور پھر کسی شیرخوار بیچے کو بلایا گیا تو یہاں غالب اور غیر غالب کا اعتبار نہیں ہوگا اور دونوں عورتوں سے رضاعت ثابت ہوجائے گی اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی غالب ادرا کثر کا اعتبار نہیں ہوگا اور مودِع مودَع کا شریک ہوگا۔

و نظیرہ حلط الدواہم النح فرماتے ہیں کہ فقہائے احناف کے اس اختلاف کی نظیریہ ہے کہ مودّع کے پاس دراہم بطور ودیعت تھے اوراس نے ان دراہم کے ساتھ بھلا کرہ بھی دراہم مل دیے تو امام اعظم طلقیٰ کے یہاں یہ بھی من کل وجہ استہلا ک ہوگا اور مالک کو صرف صان ملے گا۔ امام ابو یوسف را الله کی یہاں عالب الاجزاء کو اقل کے تابع کیا جائے گا جب کہ امام محمد والتہ کیا ہے یہاں مودع ہر حال میں مودّع کا شریک ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَطَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فِعُلِهِ فَهُو شَرِيْكٌ لِصَاحِبِهَا كَمَا إِذَا انْشَقَّ الْكِيْسَانِ فَاخْتَلَطَا لِآنَةٌ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدَمِ الصَّنْعِ فَيَشْتَرِكَانِ وَهَذَا بِالْلِتِفَاقِ، قَالَ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَةٌ فَحَلَطَةٌ بِالْبَاقِيْ ضَمِنَ الْجَمِيْعَ، لِأَنَّةُ خَلَطَ مَالَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيكُونُ اسْتِهُلَاكًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ، قَالَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْجَمِيْعَ، لِأَنَّةُ خَلَطَ مَالَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيكُونُ اسْتِهُلَاكًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ، قَالَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْجَمِيْعَ بِأَنْ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ فَوْبًا فَلَبِسَةً أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَةً أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ زَالَ التَّعَدِي وَالْ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّيْقِي وَمَنَانَ السَّافِعِي وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَنْ اللَّيْفِقِي وَمَنْ اللَّيْقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقِهِ وَارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ ضَرُورَة وَلَا الشَّافِعِي وَعَلَى الْمَالِكِ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ لِإِطْلَاقِهِ وَارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ ضَرُورَة وَلَا الشَّافِقِ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بَاقٍ لِإِطْلَاقِهِ وَارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَهُ لِلْحِفْظِ شَهْرًا فَتَرَكَ الْحِفْظَ فِي بَعِضْهِ ثُمَّ حَفِظَ اللهَ فَيْرِكَ الْمَالِكِ.

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کداگر مال ودیعت مودَع کے فعل کے بغیراس کے مال سے مل گیا تو مودَع مودِع کا شریک ہوگا جیسے دو تھلیاں پھٹ کرایک دوسرے سے مل گئیں، کیوں کہ مودَع کی طرف سے فعل نہیں ہے اس لیے وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، للہذا وہ دونوں اس مال میں مشترک ہوں گے بیچکم متفق علیہ ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر مودع نے مال ودیعت میں سے پچھے مال خرچ کر ڈالا پھرائی طرح کا مال اس میں واپس کر کے اسے باقی مال سے ملا دیا تو وہ پورے مال کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ مودّع نے اپنے ٹال کو دوسرے کے مل سے ملا دیا ہے لہذا یہ استہلاک ہوگا اس طریقے پر جو گذر چکا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگرمودَع نے مال ودیعت میں تعدی کی بایں طور کہ وہ سواری تھی ورمودع اس پرسوار ہوگیا یا کپڑا تھا اورمودَع نے اس تعدی کوختم نے اس جدمت لے لیا یا دوسرے کے پاس اسے ودیعت رکھ دیا پھرمودَع نے اس تعدی کوختم کرکے وہ مال پھراپ قبضہ میں لے لیا تو ضان زائل ہوجائے گا امام شافعی چاہٹی فرماتے ہیں کہ مودَع ضان سے بری نہیں ہوگا، کیوں

### ر ان الهداية جلدال ي المالي المالية ال

کہ اس کے ضان بنتے ہی عقد ودیعت ختم ہوگیا، اس لیے کہ ضان اور امانت میں منافات ہے لہذا مالک کو واپس کیے بغیر وہ ضان سے بری نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ودیعت کا معاملہ ابھی بھی برقر ارہے، کیوں کہ امر بالودیعة مطلق تھا اور حکم عقد کاختم ہونا اس کی نقیض (ضان) کے ثابت ہونے کی وجہ سے بر بنائے ضرورت تھا، کیکن جب نقیض ختم ہوگئ تو عقد کا حکم عود کر آئے گا جیسے کسی نے کسی کو فقط سے ایک ماہ تک کے لیے نو کر رکھا اور نو کرنے مہینے میں کچھ دن حفاظت ترک کر دیا پھر ماہتی دنوں میں حفاظت کیا تو پورا ماہ حفاظت کرنے والا شار ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں مالک کے نائب کو واپس کرنا پایا گیا۔

#### اللغات:

﴿ المحتلط ﴾ باہم ملنا، محفوظ ہونا۔ ﴿ انشق ﴾ پھنا، کھلنا۔ ﴿ الکیسان ﴾ کپڑے، جیب۔ ﴿ الصنع ﴾ عمل دخل۔ ﴿ تعدی ﴾ زیادتی کرنا، نقصان کرنا۔ ﴿ ارتفع ﴾ ختم ہونا، المحنا۔

### ودبيت مخلوط موجانے كاتمم:

عبارت میں تین مسکے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) مودّع نے ایک تھیلی میں اپنا مال رکھا تھا اور دوسری تھیلی میں ودیعت کا مال رکھا تھا اب یہ دونوں تھیلیاں پھٹیں اور دونوں کا مال ایک دوسرے میں مل گیا تو مودّع ضامن نہیں ہوگا کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئ ہے، ہاں مودّع اور مودِع دونوں اس مال میں شریک ہوں گے، کیوں کہ دونوں کے اموال مل گئے ہیں اور اب شرکت کے بغیر قسمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دونوں اس مال میں شریک ہوں گے، کیوں کہ دونوں کے اموال مل گئے ہیں اور اب شرکت کے بغیر قسمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ (۲) اگر مودّع نے مال ودیعت میں سے کچھ مال خرج کر دیا لیکن کچھ دریا پچھ دنوں کے بعد خرج کر دہ مال کے بقدر مال مال مال کا صاب نافاق کی وجہ سے ہوگا اور بعض کا صاب خلط کی وجہ سے ہوگا ، اس لیے کہ انفاق اور خلط دونوں چیزیں از قبیل تعدی ہیں۔

(۳) تیسرامسکہ یہ ہے کہ مودَع نے ودیعت میں تعدی اور زیادتی کی مثلاً ودیعت سواری تھی اور وہ سوار ہو گیا یا مال ودیعت کیڑا تھا اور مودَع نے اس ہے خدمت لے کی یا مال ودیعت کو کئی تیسرے کے پاس ودیعت رکھ دیا، لیکن پھراس نے بیسارے کام چھوڑ دیا اور تعدی ختم کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا تو ہمارے یہاں مودَع خان سے بری ہوجائے گا یعنی اس مودَع کے استعال سے ودیعت ہلاک ہوجاتی ہے یا اس میں نا قابل تلائی نقصان ہوجاتا تب تو اس پر ضان ہوتا، لیکن ودیعت کے صفح سالم رہنے کی صورت میں تعدی کرنے کے وقت ہی وہ ضامن ہو چکا ہے اور عقد ودیعت ختم ہو گیا ہے، لہذا دوبارہ سیعقد بحال نہیں ہوگا، کیوں کہ صفان اور امانت میں اختلاف اور تصناد ہے، اس لیے مودَع کے لیے صفان دیئے بغیر چارہ کا کرنہیں ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ مودِع نے مودَع کو مطلق ودیعت کا تھم دیا تھا اور تعدی ختم ہوئے کے بعد بی تھم باتی اور برقر ارہے ہاں تعدی کے وقت پونکہ اس تھم یعنی امانت کی نقیض بھی شکل صفان ثابت ہوگئے تھی اس لیے اس وقت بی عقد ضرور تا ختم ہوگیا تھا لیکن جب مودَع نے تعدی ختم ہوگیا تھا لیکن جب مودَع نے تعدی ختم ہوگیا تھا لیکن جب مودَع نے تعدی ختم ہوگی اور دوبارہ تھم عقد عود کر آئے گا اور مودَع ما لک یعنی مودِع کا نائب ہوتا ہے لہذا اس کا مودَع نے نعدی ختم ہوگی اور دوبارہ تھم عقد عود کر آئے گا اور مودَع ما لک یعنی مودِع کا نائب ہوتا ہے لہذا اس کا ختم ہو تا ہے لہذا اس کی مقاطت کی خاطر ایک میں بوتا لہذا صورت مسکد میں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیے زید نے اپنی لینے کی صورت میں مودَع پر ضان نہیں ہوتا البذا صورت مسکد میں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیے زید نے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر ایک ماہ نہیں ہوتا البذا صورت مسکد میں بھی اس پر ضان نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہوتے زید نے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر ایک مور اس کی مثال ایس ہوتا ہوتے کہا کہ کی والیں کے خاصورت مسکد میں بھی کی خاطر ایک کے واپس کی مثال ایس کی جیے زید نے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر ایک میان

### ر أن البداية جدال على المالية جدال المالية الم

تک کے لیے بکرکومزدوررکھا اور بکرنے پندرہ دن کام کرکے پانچ دن نہیں کیا پھراخیر کے دس دن کام کردیا تو بکر پورامہینہ کام کرنے والا شار ہوگا ،اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مالِ ودبعت استعمال کرنے کے بعد استعمال ختم کرنے سے مودَع حسب سابق مودَع ہی شار ہوگا اور اس پر منمان نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا صَمِنَهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِّ فَقَدُ عَزَلَةً عَنِ الْحِفْظِ فَبَعُدَ دَلِكَ هُو بِالْإِمْسَاكِ عَاصِبٌ مَانِعٌ مِنْهُ فَيَصْمَنُهَا فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِعْتِرَافِ لَمُ يَبُرا عَنِ الصَّمَانِ لِإِرْتِفَاعِ الْعَقْدِ، إِذِ الْمُطالَبَةُ بِالرَّدِّ رَفَعٌ مِنْ جِهَةِ الْمُؤدعِ كَجَحُودِ الْوَكِيْلِ الْوَكَالَةَ وَجَحُودُ أَحَدُ الْمُتَعَاقَدَيْنِ الْبَيْعَ فَتَمَّ الرَّفْعُ، أَوْ لِآنَ الْمُودِعَ يَتَقَرَدُ بِعِزلِ نَفْسِه بِمَحْضَوٍ مِنَ الْمُسْتَوْدِعِ كَالْوَكِيْلِ يَمُلِكُ عَزلَ نَفْسِه بِحَصْرَةِ الْمُؤتِّ فَي اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ عَرْلَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر مالک ودیعت اے مانگے اور مودّع اس کا انکار کرد ہے تو ضامن ہوگا کیوں کہ جب مودِع نے واپسی کا مطالبہ کرلیا تو اس نے مودّع کو حفاظت ہے برخاست کردیا اور اس کے بعد ودیعت کوروک کرمودّع غاصب اور مانع ہے اس لیے وہ ضامن ہوگا، پھر اگر وہ اقر ارکر لے تو ضمان ہے بری نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ مودِع کی طرف ہے واپسی کا مطالبہ کرنا اس کی طرف سے عقد ختم کرنا ہے جب کہ انکار کرنا اور احد المتعاقدین کی طرف سے نتیج وکیل کا وکالت کا انکار کرنا اور احد المتعاقدین کی طرف سے نتیج کا انکار کرنا البذار فع تام ہوجائے گا۔

یااس وجہ سے عقد ختم ہوگا کہ مودع کی موجودگی میں مودَع تن تنہا اپنے آپ کومعز ول کرنے کاحق دار ہے جیسے موکل کی موجودگی میں وکیل اپنے آپ کومعز ول کرسکتا ہے اور جب عقد ختم ہوگیا تو تجدید عقد کے بغیر وہ عود نہیں کرے گا، اور اس اقرار سے مالک کے نائب کی طرف ودیعت واپس کرنائہیں پایا گیا۔ برخلاف حکم عقد کی مخالفت کرنے کے بعد موافقت کرنے کے۔

اوراگرمودَع نے مالک ودبیت کے علاوہ کسی تیسرے کے پاس انکار کیا تو امام ابوبوسف والٹھیڈ کے یہاں صان نہیں ہوگا۔امام زفر گا اختلاف ہے اس لیے کہ دوسرے کے پاس انکار کرنا بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کیوں کہ اس سے امانت کو ہڑپ کرنے والوں کی لالچ کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور اس لیے کہ مودع کی موجودگی میں یا اس کی طلب کے بغیر مودّع خود کومعز ول نہیں کرسکتا، لہذا عقد باتی رہے گا، برخلاف اس صورت کے جب بی کام مودع کی موجودگی میں ہو۔

# ر آن البداية جلدال على المساكن المالية جلدال على المالية جلدال على المالية ال

﴿ جحد ﴾ انكاركرنا، حو دكرنا، مكر جانا۔ ﴿ غول ﴾ عليحده كرنا، معزول كرنا، الك كرنا۔ ﴿ الامساك ﴾ روكنا۔ ﴿ ارتفاع ﴾ المحنا، ختم بونا۔ ﴿ يقده بِي الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله

#### ود بعت كاضامن بنانے كى ايك صورت:

مسئلة واضح ہے کہ اگر مودِع مودَع ہے مال ودیعت کی واپسی کا مطالبہ کرے اور مودَع دینے ہے منع کردے یا ودیعت ہی کا انکار کردے تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ مودِع کی طرف ہے واپسی کا مطالبہ کرنا در حقیقت مودَع کو تفاظت ہے برخاست کرنا ہے، لہذا مطالبہ کردے بعد اس کا نددیناظلم ہے اور ظالم ضامن ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ضامن ہوگا۔ اور بیضان اس پر برقر اررہے گاحتی کہ اگرا کا رکے بعد وہ اقر ارکر لے تب بھی محض اقر ارسے وہ ضان ہے بری نہیں ہوگا ہاں جب وہ ودیعت مالک کے سپر دکردے گاتب جاکر اسے چھٹکارا ملے گا، کیوں کہ مالک کی طرف ہے واپسی کا مطالبہ کرنا عقد کوختم کرنے کے متر ادف ہے اور اس کا انکار کرنا فیخ کرنا ہے اور فع اور فع اور فع ہو تھ عقد کا نام ونشان مٹ چکا ہے اور عقد جدید کے بغیر اب یے عقد عود نہیں کرے گا اس لیے مودَع کو چاہئے کہ چپ اور رفع اور فع اور فیجت واپس کردے اور اپنی جان چھڑا ہے۔

او الن الموقع المنح فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں نقضِ عقد اور رفع ودیعت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ مودع کی موجودگی میں تین تنہا مودَع نقضِ عقد ودیعت کا مالک ہے اور اس کا انکار نقض اور فنخ کی علامت ہے لہٰذا اس حوالے ہے بھی عقد ختم ہو چکا ہے اور عقد جدید کے بغیر اب وہ مال ودیعت رکھنے کا مستق نہیں ہے، کیوں کہ جو داور انکار کے بعدوہ مالک کی طرف سے نائب بھی نہیں رہ گیا کہ اس کا قبضہ مالک کا نائب باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف ماقبل والے مسئلے میں یعنی جب مودّع حکم عقد کے خلاف کا م کرے وہ کام بند کردیتا ہے تو وہ مالک کا نائب باقی رہتا ہے، اس لیے کہ خلاف عقد کام کرنے سے عقد فاسد یا ختم نہیں ہوتا۔

ولو جعدها النع اس کا عاصل میہ ہے کہ گرمود ع مودع کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ودیعت کا انکار کرتا ہے تو یہ فتح نہیں ہوگا، کیوں کہ دوسرے کے شراور اس کی طرف سے چوری ڈیٹن سے نیخے کے لیے امین اور محافظ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں البذا مید تفاظت کی تاکید ہوگی نہ کہ رفع ۔ دوسری بات میہ ہے کہ مودع کی عدم موجودگی میں یا اس کے مطالبے کے بغیر مود ع از خود تنها ودیعت ختم نہیں کرسکتا لہذا اس حوالے سے بھی دوسرے کے پاس انکار کرنا فتح نہیں شار ہوگا۔

قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّاعِيْنِهِ وَقَالَا لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَ اللَّهُ لِيْسَ لَكَ ذَٰلِكَ فِي الْوَجُهَيْنِ، لِآبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ إِطْلَاقُ اللَّمُو، وَالْمُفَازَةُ مَحَلٌ لِلْحِفْظِ إِذَا كَانَ الطَّوِيْقِ امِنًا وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمْلِكُهُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الصَّبِيِ وَلَهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَؤْنَةُ الرَّدِ فِيْمَا لَهُ حَمْلٌ وَمَؤْنَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَوْطَى بِهِ فَيُقَيَّدُ بِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَا الْكَيْهُ بِالْحِفْظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفْظُ فِي الْآمُصَارِ وَصَارَ كَالْمِسْتِحْفَاظِ بِأَجْوٍ، قُلْنَا مُؤْنَةُ الرَّذِ يَلْزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُوْرَةً

### ر ان الہدایہ جلدال کے اس کا سیک کھیں۔ دور ۲۲۵ کی سیک کھی ان میں کے بیان میں کے

اِمْتِثَالِ أَمْرِهِ فَلَايُبَالَى بِهِ، وَالْمُعْتَادُ كُونْهُمْ فِي الْمِصْرِ لَاحِفْظُهُمْ وَمَنْ يَكُونُ فِي الْمَفَازَةِ يَخْفَظُ مَالَهُ فِيْهَا، بِخِلَافِ الْإَسْتِحْفَاظِ بِأَجْرٍ، لِلْأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِيَ التَّسْلِيْمَ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ، وَإِذَانَهَاهُ الْمُوْدِعُ أَنْ يَخْرُجَ بِالْوَدِيْعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمَنِ، لِأَنَّ التَّقْيِيْدَ مُفِيْدٌ، إِذِ الْحِفْظُ فِي الْمِصْرِ أَبْلَغُ فَكَانَ صَحِيْحًا.

حضرات صاحبین عیر الله کے دلیل میہ ہے کہ جس مال کو لے کر جانے میں بار برداری اورخرج ہووہ خرج مالک پر لازم ہوگا اور ظاہر میں ہار برداری اورخرج ہووہ خرج مالک پر لازم ہوگا اور ظاہر میں ہوگا لہذا میارف کے ساتھ مقید ہوگا اور امام شافعی پرلیٹیا اے حفظ متعارف کے ساتھ مقید میں اوروہ شہروں میں حفاظت کرنا ہے میالیا ہوگیا جیسے اجرت پرکسی کو حفاظت کے لیے مقرر کرنا۔

ہماری طرف اس کا جواب میہ ہے کہ مالک پر واپسی کا خرج اس وجہ سے واجب ہوگا کہ اس کی ملکیت میں اس کا تھم پورا کیا گیا ہے، لہذا اس کی پروانہیں کی جائے گی اور معتاد محافظین کا شہر میں رہنا ہے نہ کہ ان کا شہر میں حفاظت کرنا ہے اس لیے کہ جو شخص جنگل میں رہتا ہے وہ وہاں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، برخلاف اجرت پرمحافظ لینے کے کیوں کہ یہ عقد معاوضہ ہے اور مکانِ عقد میں تسلیم کا متقاضی ہے اگر مودع نے مودّع کو مال ودیعت لے کر جانے سے منع کردیالیکن وہ لے کرنکل گیا تو ضامن ہوگا ، اس لیے کہ یہ تقیید مفید ہے، کیوں کہ شہر میں حفاظت کرنا زیادہ عالب ہے، لہذا یہ تقیید صحیح ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿المفاوزة ﴾ جنگل، بيابان ﴿ مؤنه ﴾ مشقت ﴿ حمل ﴾ بوجم ﴿ الحفظ المتحارف ﴾ اليى تفاظت جومعروف ، و \_ ﴿ الاستخفاظ ﴾ تفاظت طلب كرنا، محافظ بنانا \_ ﴿ المتفال ﴾ پابندى كرنا، تكم ماننا \_ ﴿ فلا يبالى به ﴾ اس كى پرواه نبيس كى جائ گ \_ \_ \_

#### صاحب المانت هاظت كيي كرے كا؟

مسئلہ یہ ہے کہ مودّع مال ودبعت کو لے کرسفر میں لے جاسکتا ہے خواہ اسے لے جانے میں صرفہ اور خرچہ ہویا نہ ہو، بیتکم امام اعظم چالٹیلئے کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین عیسیا فرماتے ہیں کہ اگر اسے لانے لیجانے میں بار برداری اور خرچہ نہ ہوتو مودّع اسے لے جاسکتا ہے، لیکن اگر خرچہ ہوتو نہیں لیجاسکتا۔ امام شافعی ولٹیلڈ فرماتے ہیں کہ خواہ خرچہ ہویا نہ ہو بہر دوصورت مودّع مال ودبعت لے کرسفنہیں کرسکتا۔

حضرت امام اعظم والتعليد كى دليل مديب كدمودع في مطلق مال وديعت مودّع كے حوالے كيا ہے اور اس ميں كوئى قيدنہيں لگائى

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحاربة على الكام مفاربت كم بيان ميس

ہے، لہذا مودَع کو مال ودیعت لے کرسفر میں جانے کا اختیار ہوگا خواہ اسے لانے لے جانے میں بار برداری اور مشقت ہویا نہ ہوائی لیے تو بہت کے باپ اور اس کے وصی کواس کا مال لے کرسفر میں جانے کا حق ہے حالاں کہ ان کی ولایت بنی برشفقت ہوتی ہوتی ہوسکتا ہے سفر کرنے میں شفقت ختم ہوجائے لہذا جب وصی اور باپ کو بیت ہوتی ہود کی ہر حال میں بیت ہوگا، کیوں کہ اس کی ولایت بنی برشفقت نہیں ہوتی۔

حضرات صاحبین میرانیکا کی دلیل مدہ کہ اگر مال ود بعت لانے کیجانے میں خرچہ ہوگا تو یہ خرچہ مالک پر لازم ہوگا حالال کہ مالک ود بعت میں خرچہ برداشت کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے اسے لے کرسفر کرنا بدون صرفہ مقید ہوگا۔ امام شافعی والتیکیڈ ود بعت کی حفاظت کو حفظ متعارف کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور حفظ متعارف میہ کہ مودّع شہر میں حفاظت کرے اور شہر میں حفاظت کرنے اور شہر میں حفاظت کرنے اور شہر میں حفاظت کرنے کے سامان حفاظت کرنے کے لیے صرفہ اور سفر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے مودّع کوسفر کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جیسے اگر کسی نے اپنے سامان کی دیکھ ریکھ کے لیے کسی کو اجرت پر رکھا تو بیا سخفاظ شہر کے ساتھ خاص ہوگا اور محافظ کے لیے اس مال کو لے کرسفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

قلنا النع به حضرات صاحبین عِیناتیا کی دلیل کا جواب ہے کہ آپ حضرات کا بہ کہنا کہ اس سے مالک پرنقل وحمل کا صرفہ آئے گا

یہ میں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ بیصر فیہ اس کے تھم حفاظت کو پورا کرنے کی وجہ ہے آئے گا اورا گرموذع اس مال کو چھوڑ کر چلا جائے

اوروہ مال ہلاک ہوجائے تب کیا ہوگا لہذا معمولی سے صرفہ کی خاطر پورے مال کو ہلاکت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس طرح امام شافعی
وائٹھیا کا حفظ ود لیت کو حفظ فی الامصاد کے ساتھ خاص کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ محافظ اور مود کی شہر
میں ہوں تو وہاں حفاظ سے کریں اورا گر دیہات میں ہوں تو وہاں حفاظت کریں ، اس لیے کہ جنگل میں رہنے والے لوگ وہاں بھی اپنے

اور دوسروں کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امام شافعی والٹھیا کا اسے استحفاظ بالاً جرپر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ استحفاظ عقد معاوضہ ہیں مکانِ عقد میں تسلیم ضروری ہوتی ہے اور سفر میں لے جانے سے تسلیم محقق نہیں ہوگی۔

وإذا نهاہ النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر مودع نے مودّع كو مال وديعت لے كرباہر جانے سے منع كرديا ہواور پھر بھى وہ لے كركہيں چلا جائے تو ضامن ہوگا،اس ليے كہ يہ ممانعت مفيد ہے اور پھر شہر ميں حفاظت كرنا زيادہ كامل اور بليغ ہے لہذا مودّع كے ليے اس كے حكم كى خلاف ورزى كرنا صحيح نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيْعَةً فَحَصَرَ أَحَدُهُمَا يَطُلُبُ نَصِيْبَهُ لَمْ يُدُفَعَ إِلَيْهِ نَصِيْبُهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَكُوهُمَا يَطُلُبُ نَصِيْبَهُ لَمْ يُدُفَعَ إِلَيْهِ نَصِيْبُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلَاثُةٌ اسْتَوْدَعُوا رَجُلًا أَلْفًا الْاحَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْهُ وَقَالَا يُدُفَعُ إِلَيْهِ نَصِيْبُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلَاثُةٌ اسْتَوْدَعُوا رَجُلًا أَلْفًا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيْبَةً عِنْدَةً وَقَالَا لَهُ ذَٰلِكَ، وَالْمِحَلَاثُ فِي الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ وَهُو الْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْمُخْتَصَرِ، لَهُمَا أَنَّهُ طَالَبَةً بِدَفْعِ نَصِيْبِهِ فَيُوْمَرُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَالِبُهُ بِتَسْلِيْمِ مَاسُلِّمَ إِلَيْهِ وَهُوَ النِّصُفُ وَلِهاذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُ هُو بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَلَابِهُ

### ر آن البدايه جلدال ي المالي المسلم ال

حَنِيْفَةَ وَمَ الْكَانَةِ أَنَّهُ طَالَبَهُ بِدَفْعِ نَصِيْبِ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِالْمُفْرَزِ وَحَقَّهُ فِي الْمُشَاعِ وَالْمُفْرَزُ الْمُعَيَّنَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقَيْنِ وَلاَيَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْمُوْدَعِ وَلاَيَةُ الْقِسْمَةِ وَلِهِذَا لاَيَقَعُ دَفْعُهُ قِسْمَةً بِالْإِجْمَاعِ، عَلَى الْحَقَيْنِ وَلاَيَتَمَيَّزُ حَقَّهُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لِلْمُوْدَعِ وَلاَيَةُ الْقِسْمَةِ وَلِهِ اللهِ بَالْمُورَةِ عَلَى اللهُ فَي اللهُ اللهُ وَقَوْلُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قُلْنَا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يُخْبَرَ الْمُودَعُ عَلَى الدَّفِعِ كَمَا إِذَا كَانَتُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِعَيْرِهِ فَلِغَرِيْمِ أَنْ يَنْ عَلَى الدَّافِعِ كَمَا إِذَا كَانَتُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِعَيْرِهِ فَلِعْرِيْمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا كَانَتُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً عِنْدَ إِنْسَانٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ لِعَيْرِهِ فَلِغُرِيْمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا كَانَتُ لَكُ اللّهُ فَا لِيَهِ وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يَدُفَعَةً إِلَيْهِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی ایک آ دمی کے پاس کوئی چیز ود بعت رکھی اور پھران میں ایک مودِع آ کر اپنا حصہ مانگنے لگا تو امام اعظم ولٹھٹیا کے یہاں جب تک دوسرا مودِع نہ آ جائے اس وقت تک اے اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین عِیسالیا فرماتے ہیں کہ اسے اس کا حصہ دیدیا جائے۔ جامع صغیر میں ہے تین لوگوں نے ایک شخص کے پاس ایک ہزار روپیہ و لیعت رکھا اور دو غائب ہوگئے تو امام اعظم مِلٹھٹا کے یہاں حاضر کے لیے اپنا حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ حضرات صاحبین عِیسالیہ فرماتے ہیں کہ حاضرا پنا حصہ لے سکتا ہے اور یہ اختلاف مکیلی اور موزونی چیز میں ہے اور قد وری میں جو اختلاف مذکور ہے اس سے بھی مرادے۔

حفزات صاحبین عِیالی کی دلیل میہ بے کہ حاضر نے اپنا حصد لینے کا مطالبہ کیا ہے، لہذا مودّع کواس کا حصد دینے کا حکم دیا جائے گا جیسے دین مشترک میں ہوتا ہے۔ میحکم اس وجہ سے بے کہ حاضر اس چیز کی سپر دگی کا مطالبہ کررہا ہے جواس نے اسے دیا ہے لینی نصف اس لیے اس کواپنا حق حاصل ہے تو مودع کو بھی میحکم دیا جائے گا کہ وہ مودِع کا حصد اس کے حوالے کردے۔

حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل میہ کہ حاضر نے غائب کے جھے کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے کیوں کہ وہ الگ اپنا حصہ ما نگ رہا ہے حالاں کہ اس کاحق مشترک ہو چکا ہے اور مفرز معین دوخق پر مشتمل ہوتا ہے اور موجود کاحق تقسیم کے بغیر الگنہیں ہوسکتا اور مود کاحق تقسیم کی ولایت نہیں ہے اس کا دینا بالا تفاق تقسیم نہیں ہوگا۔ برخلاف دینِ مشترک کے، کیوں کہ اس میں ایک شریک اپنے حق کی سپر دگی کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے کہ قرضے بالمثل اوا کیے جاتے ہیں۔

اور ماتن کے قول له أن یا خذہ کا ہماری طرف سے جواب میہ ہے کہ لے سکنے کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ مودَع کو دینے پر مجبور کیا جائے جیسے کسی شخص کے پاس ہزار درہم بطور ود بیت ہوں اور مودِع پر دوسرے کا ایک ہزار قرض ہوتو قرض خواہ کو بیت ہے کہ جب بھی کامیا بی پائے اس کا مال لے لے لیکن مودَع کو بیتی نہیں ہے کہ وہ قرض خواہ کو دیدے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿نصیب ﴾ حصد ﴿استودع ﴾ امانت رکھوانا، ودیعت دینا۔ ﴿المکیل ﴾ مائي جانے والی چیزیں۔ ﴿مفرز ﴾ علیحدہ کیا ہوا۔ ﴿غریم ﴾ قرض خواہ۔ ﴿ظفر به ﴾ موقع ملنا، ہاتھ لگنا۔ صورت مسلم ہیں ہے کہ اگر دولوگوں نے اپنامشتر کہ مال کسی کے پاس ودیعت رکھا پھران میں ہے ایک مودع کہیں چلا گیا اور
دوسرا جوموجود تھاوہ اپنا حصہ ما نکنے لگا تو امام اعظم رکھیٹھا کے یہاں جب تک دوسرا مودع حاضر نہ ہوجائے اس وقت تک موجودہ مودع کے
کو پچھنیں ملے گا جب کہ حضرات صاحبین پیسٹھا کے یہاں ایک کی عدم موجودگی میں بھی دوسرے کواس کا حصہ دیا جاسکتا ہے، کیکن یہ
اختلاف اس صورت میں ہے جب مال ودیعت مکیلی اور موزونی چیز ہواور اس میں کی بیشی کا خدشہ اور شبہہ ہو لیکن اگر مکیلی اور
موزونی چیز کے علاوہ مال ودیعت پچھاور ہوتو اس کا تھم دوسرا ہے۔

حضرات صاحبین عیر الله کے دلیل میرے کہ ایک مودِع نے مودَع سے اپنا حصہ مانگا ہے اور وہ حصہ اس نے مودَع کو سپر دکیا ہے اس لیے مودَع پراس حصے کو واپس کرنا لازم ہے جیسے دولوگوں کا کسی پر قرض ہواور ان میں سے ایک غائب ہوتو حاضر کے لیے مدیون سے اپناحق وصول کرنے کا حق ہے اور پھر مودَع مالک کانائب ہے اور مالک جب چاہے وہ مال لے سکتا ہے لہذا مودَع کو بھی چاہئے کہ وہ اصل مالک کے مطالبے پراس کا حق اسے واپس کردے۔

حفزت امام اعظم ولیشائی کی دلیل میہ ہے کہ یہاں دونوں مودِع کاحق ایک دوسرے سے مل گیا ہے اور سارا مالِ ودیعت مشترک ہے حالال کہ حالال کہ حاصہ مانگئے کا دھی مانگئے کا دھی ہوئی ہے اور اسے دوسرے کاحق اور حصہ مانگئے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی مودَع کو بیر حق ہے کہ وہ ازخود حاضر کا حصہ بانٹ کرالگ کردے اس لیے یہاں لین دین کی کوئی صورت نہیں ہے اور جب تک غائب مودِع واپس نہیں آتا اس وقت تک اس مطالبہ پرساعت نہیں ہوگی۔

اور حضرات صاحبین عِیسَیا کا سے دینِ مشترک پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ دین قضاء مشترک نہیں ہوتا اور پھر دیون باکمثل لیے دیئے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں ظاہراً اگر چہ اشتراک معلوم ہولیکن معناً اور باطناً اشتراک نہیں ہوتا اور شریک حاضر کے مطالبے پراسے اس کاحق دے دیا جاتا ہے۔

وقولہ لہ أن یا خذہ المنح فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین بھی گئے الی الحاضری تاکید کے لیے یہ بات پیش کرنا کہ مالک کو اس کاحق خود اپناحق لینے کاحق ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ مالک کے اس حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاضر کے مطالبے پر مود ع کواس کاحق دینے پر مجبور کردیا جائے، کیوں کہ جب دونوں نے مل کر اس کے پاس ودیعت رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ قاعدے کے مطابق دونوں کی موجودگی میں انھیں ان کاحق دیا جائے اور ایک کو دینے کے متعلق اس پر جبر کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے زید کے برکر کے پاس ایک ہزار دراہم ودیعت رکھے ہوئے ہیں اور زید ہی پر عمر کے ایک ہزار رویئے قرض ہیں تو عمر کو بیت ہے کہ جب اور جہاں زید کا مال پائے اسے لے لے لیکن مود ع یعنی برکو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ہم دردی کر بے اور ان خود اسے ودیعت کا مال دید ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ہے کہ مالک تو اپناحق لے سکتا ہے، لیکن اس کا نائب یعنی مود ع اپنی مرضی ہے کہ مالک تو اپناحق میں سکتا۔

قَالَ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْأً مِمَّا يُقَسَّمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْاخِرِ وَلَكِنَهُمَا يَقْتَسِمَانِه

### ر آن البداية جلد ال ي المسال المسال المسال المالية جلد الكامضارب كيان مين ي

فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَة، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظَةٌ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْاخَرِ، وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَ وَلَا لِلْمَانِيْقِ اللَّخِرِ فِي الْمُرْتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيْلَيْنِ بِالشَّرَّاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْاحَرِ، وَقَالَا حَنِيْفَة وَ وَلَا لِلْكَالِ الْحَوابُ عِنْدَة فِي الْمُرْتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيْلَيْنِ بِالشَّرَّاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْاحْرِ، وَقَالَا لِأَخْرِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لَهُمَا أَنَّهُ رَضِي بِحِفْظِهِمَا وَكُمْ يَرْضَ بِحِفْظِ أَحِدِهِمَا كُلَّهُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْاحَرِ وَلَا يَضْمَنُ عَمَا فِي مَا لَا يُقَسَّمُ، وَلَهُ أَنَّهُ رَضِي بِحِفْظِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِحِفْظِ أَحِدِهِمَا كُلَّهُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْاحَرِ مِنْ عَيْرِ رِضَاءِ مَتَى أَنِيْ اللَّهُ وَلَى مَا لَلْهُ عَلَى اللَّالِ فَيَصْمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى الْمُورِقِ عَالَا يَصْفَى اللَّهُ وَلَا يَصْمَنُ الْقَابِضُ، لِلَّنَ مُودَ عَ الْمُودَعِ عِنْدَةً لَا يَضْمَنُ، وَهذَا بِحِلَافِ مَالَا يُقَسِّمُ اللَّهُ وَلَا يَصْفَى الْالْمُولِ فَي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الل

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے دولوگوں کے پاس کوئی قابلِ تقسیم چیز ود بعت رکھی تو ان میں ایک کا دوسرے کو وہ چیز دینا جائز نہیں ہے ہاں وہ دونوں اسے تقسیم کر سکتے ہیں اور ان میں سے ہر شخص نصف نصف کی حفاظت کر ہے اور اگر وہ چیز نا قابلِ تقسیم ہوتو ایک مودَع کا دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی حفاظت کرنا جائز ہے۔ بیچکم حضرت امام ابوحنیفہ والیشیڈ کے یہاں ہے، دو مرتہن اور دووکیل بالشراء کے متعلق بھی امام اعظم والیشیڈ کے یہاں یہی حکم ہے جب ان میں سے ایک دوسرے کے سپر دکر دے۔ حضرات صاحبین عَدَالَیْ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر حفاظت کرنے کاحق ہے۔ ان حضرات کی دلیل سے جب کہ مودِع ان دونوں کی امانت پر راضی ہوا ہے لہٰذا ان میں سے ہرایک کو بیش ہوگا کہ وہ دوسرے کے حوالے کر دے اور دینے والا ضامن نہیں ہوگا جیسے غیر قابل تقسیم چیز وں میں ہوتا ہے۔

امام اعظم والشیلا کی دلیل میہ ہے کہ مودع ان دونوں کی حفاظت پر راضی ہوا ہے اور ان میں سے پورے مال پر کسی ایک کی حفاظت پر راضی نہیں ہوا ہے اور ان میں سے پورے مال پر کسی ایک کی حفاظت پر راضی نہیں ہوا ہے اس لیے کہ فعلِ حفظ جب ایسی چیز کی طرف منسوب ہو جو قابلِ تقسیم ہوتو وہ فعل اس چیز کے بعض حصے کو شامل ہوگا پورے کو شامل نہیں ہوگا، الہذا دوسرے کی طرف سپر دگی ما لک کی اجازت سے خالی ہوگی اس لیے دینے والا ضامن ہوگا اور لین موقع کے یہاں موقع کا موقع ضامن نہیں ہوتا۔ بیت کم غیر قابلِ تقسیم چیز کے خلاف ہے اس لیے دالا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ امام اعظم والیت کے یہاں موقع کا موقع ضامن نہیں ہوتا۔ بیت کم غیر قابلِ تقسیم چیز کے خلاف ہے اس لیے کہ جب مودع نے دولوگوں کے پاس ود بعت رکھی اور دن ورات ان کے لیے اجتماع ممکن نہیں ہے البتہ باری باری حفاظت کرناممکن ہے تو بعض احوال میں مالک ایک ہی موقع کو پورا مال دینے پر راضی ہوگا۔

#### اللغاث:

### ر آن البداية جلدال سي المسال ا

#### دوآ دمیول کے یاس وربعت:

صورت مسکہ میہ ہوجیے مکیلی یا موزونی چیز اور کیٹرے وغیرہ تو وہ بھی ہوجیے مکیلی یا موزونی چیز اور کیٹرے وغیرہ تو دونوں موزع میں سے ہرایک پر نصف نصف مال ودیعت کی حفاظت کرنا لازم ہے اور تنہا کسی ایک کے قبضہ میں پورا مال دینا درست نہیں ہے، ہاں اگروہ مال نا قابل تقییم ہوتو ایک موزع کے لیے اس کی حفاظت کرنا درست اور جائز ہے۔ بی حضرت مال دینا درست اور جائز ہے۔ بی حضرت امام اعظم رایٹھیا کے بہاں امام اعظم رایٹھیا کے بہاں ہے، دومرتہن کے پاس رہن رکھنے اور دولوگوں کو وکیل بالشراء بنانے کے متعلق بھی امام اعظم رایٹھیا کے بہاں کہی حکم ہے بعنی اگر شی مرہون اور موکل بہ قابل تقسیم ہوتو دونوں کے لیے اپنے اپنے فرائض ادا کرنا ضروری ہے اور اگر نا قابل تقسیم چیز ہوتو ایک ہی مرتبن مکمل چیز کورہن رکھسکتا ہے اور ایک ہی وکیل اسے خرید سکتا ہے۔

حضرات صاحبین عِیَاتَیْنُ کا مسلک ہے کہ مطلقا ایک ہی شخص اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے خواہ وہ ودیعت کا مسکلہ ہویا رہن اور وکالت کا بعنی ان حضرات کے بہال دونوں پروہ کام لازم نہیں ہوگا اور ایک ہی شخص تن تنہا دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی انجام دہی کامستی ہے۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ جب مودع نے دولوگوں کو امین بنا کر مال ودیعت ان کے حوالے کیا تو وہ ان دونوں کی امانت پرراضی ہوگیا اور دونوں کی دیانت داری سے مطمئن ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جو چاہے اسے اپنے پاس رکھے مودع اور مالک کو اس پر نہ کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی کوئی ضامن ہوگا۔ جیسے غیر قابل تقسیم چیزوں میں ایک ہی مودّع پورے مال کی حفاظت کرسکتا ہے۔

وله أنه رضى النع حضرت امام اعظم وليشيئ كى دليل بيه به كه ما لك في جب دولوگول كوامين بنايا به تو وه ان دونول كى حفاظت كا حفاظت پرراضى ہوا به اور تنها ايك ہى كا حفاظت كرنا اسے قطعى پندنہيں به ور نه وه دولوگول كو كيول زحمت ديتا اور چونكه حفاظت كا امر الى چيز سے متعلق به جو قابلِ تقسيم به اس ليے مودع كا امر بالحفظ دونول مودّع بيں سے ہرا يك كونصف نصف شامل ہوگا اور اكى جيز سے متعلق به جو قابلِ تقسيم اور اس كى مرضى اور منشأ كے خلاف ہوگا اور دينے والا ضامن ہوگا ، كيول كه لينے والا مودّع المودّع به ادر مودّع المودّع حضرت الا مام كے يہال ضامن نہيں ہوتا۔

ہاں غیر قابلِ تقسیم چیز وں میں امام اعظم والتھا کے یہاں بھی ایک ہی شخص پورے مال کی حفاظت کرسکتا ہے کیوں کہ غیر قابل تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا بٹوارہ محال ہے اور ہمہ وقت دونوں مودّع کا اجتماع بھی ناممکن ہے اس لیے اس پوزیش میں دونوں مودّع باری متعین کرلیں اور اپنی اپنی باری میں ہرمودّع پورے مال کی حفاظت کرے تا کہ وہ مال ضائع ہونے سے نیج جائے اور ایسا کرنے سے مالک بھی خوش ہوگا اور جب اس کا مقصد (مال کی حفاظت) حاصل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پرراضی بھی ہوگا کہ ایک ہی مودّع پورے مال کی حفاظت کرے دہاں کے حفاظت کرے وہاں ہوگا کہ بھی مودّع پورے مال کی حفاظت کرے دہاں ہوگا ہے۔ اس کیے اس پر قابلِ تقسیم چیز کو قیاس کرے وہاں ایک ہی مودّع کے لیے حفاظت کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ لَاتُسَلِّمُهَا إِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَ إِلَيْهَا لَايَضْمَنُ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا نَهَاهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَابُدَّ مِنْهُ لَايَضْمَنُ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيْعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفْعِ إِلَى

### ر آن البدايه جلدال على المسلك المسلك

غُلامِه وَكَمَا إِذَا كَانَتُ شَيْأً يَحْفَظُ عَلَى يَدِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفْعِ إِلَى امْرَأَتِه وَهُوَ مَحْمَلُ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَمَلِ مَعَ مُرَاعَاةِ هَذَا الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ مُفِيْدٌ فَيَلْغُوْ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ضَمِنَ لِأَنَّ الشَّرْط مُفِيْدٌ فَإِنَّ مَن الْعِيَالِ مَنْ لَا يُوْبَتَمَنُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مَرَاعَاةِ هَذَا الشَّرْطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي مِنَ الْقِيالِ مَنْ لَا يُوْبَتَمُنُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مَرَاعَاةِ هذَا الشَّرْطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي الْمَالِ وَقَدْ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مَرَاعَاةِ هذَا الشَّرْطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي الْمَالِ وَقَدْ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَع مَرَاعَاةِ هذَا الشَّرْطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُها فِي الْمَالِ وَقَدْ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَع مَرَاعَاةِ هذَا الشَّرْطِ فَاعْتُبِرَ، وَإِنْ قَالَ احْفَظُها فِي لَكَ السَّارُطُ غَيْرُ مُفِيْدٍ فَإِنَّ الْبَيْتُونِ فِي الْمَرْزِ فَكَانَ مُقَيِّدًا لَا يَتَعْلَقُ وَتَانِ فِي الْحِرْزِ وَإِنْ حَفِظُها فِي الْمَلْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبَيْتُونِ طَاهِرًا بِأَنْ كَانَتِ الدَّارُ الَّتِي فِيهُا الْبَيْتَانِ عَظِيْمَةٌ، وَالْبَيْتُ اللَّالِ الْمَالُولُ التَقْوِيلُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمَلْعُلُولُ اللَّذِي الْمَنْ الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروج کے: اگر مودع نے مودّع ہے کہا کہ اپنی ہوی کو مال ودیعت مت دینالیکن مودّع نے اسے دیدیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ جامع صغیر میں ہے کہ اگر مودِع نے مودّع کو اپنے عیال میں ہے کی کو مال ودیعت دینے ہے منع کر دیا اور اس نے ایسے خص کو دیدیا جے دیئے بغیر اس کے لیے چارہ کا رنہیں تھا تو بھی مودّع ضامن نہیں ہوگا جیسے اگر ودیعت سواری ہواور مودِع مودّع کو اپنے غلام کو دینے سے منع کر دیا یہ جو دویعت ایسی چیز ہو جو عور تو ل کے پاس محفوظ کی جاتی ہواور مودِع نے مودّع کو اس بات ہے منع کر دیا کہ مودّع وہ چیز اپنی بیوی کو دیا اور کی ممکن نہ ہوا گر چہ بیشر طمفید ہو چیز اپنی بیوی کو دے اور پہلے مسئلے کا محمل بہی ہے اور اس شرط کی رعایت میں مودِع کے حکم کی بجا آ وری ممکن نہ ہواگر چہ بیشر طمفید ہو گئین پھر بھی لغو ہوگی۔ ہاں اگر مودّع کے لیے اس سے چارہ کار ممکن ہوت وہ ممنوع عنہ کو مال ودیعت دینے سے ضامن ہوگا اس لیے کہ بیشر طمفید ہے اس لیے کہ بعض ایسے بھی عیال ہوتے ہیں جن پر مال کے سلطے میں اعتاد نہیں ہوتا اور اس شرط کی رعایت کے ساتھ مودّع کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانا ممکن بھی ہے البذا بیشر طمعتر ہوگی۔

اگرمودِع نے کہاتم اس گھر میں مال ودیعت کی حفاظت کرواورمودَع اس گھر کے دوسرے کمرے میں اسے محفوظ رکھا تو ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ بیشرط مفیز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی گھر کے دو کمرے حفظ کے حوالے سے متفاوت نہیں ہوتے ہاں اگرمودَع نے دوسرے گھر میں حفاظت کی تو ضامن ہوگا، اس لیے کہ حفاظت کے متعلق دو گھروں میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا شرط مقید ہوگی اور تقیید صحیح ہوگی۔اور اگر دو کمروں میں نمایاں فرق ہو بایں طور کہ وہ گھر جس میں دو کمرے ہوں بڑا ہواور وہ کمرے جس میں حفاظت کرنے سے منع کیا ہواس میں کھلا ہوا عیب ہوتو شرط صحیح ہوگی۔

#### اللغات:

﴿وديعة ﴾ امانت ـ ﴿ تسليم ﴾ سپردكرنا، حوالے كرنا ـ ﴿ عيال ﴾ اہل خانه، خاندان ـ ﴿ بد ﴾ جاره كار ـ ﴿ ائتمن ﴾ قابل تىلى سجھنا، بھروسەكرنا ـ ﴿ يتفاوت ﴾ فرق ہونا ـ ﴿ حوز ﴾ حفاظت \_

### ر آن البداية جدال ي المسلامين ١٢٦ على الكام مفاريت كيان من ك

#### مال ود بعت آ مے سی اور کودینا:

مسئلہ یہ ہے کہ مودِع نے مودَع کو مال در بعت دیا اور یہ کہدیا کہ اسے اپنی ہوی کومت دینا تو ید کھا جائے گا کہ مودَع اس مال کو اپنی ہوی کو دیئے بغیر بھی محفوظ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بیوی کو دیئے بغیر اس مال کی حفاظت ممکن نہ ہوتو ہیوی کو دیئے سے مودَع ضامن نہیں ہوگا ، اور اگر اسے دیئے بغیر بھی حفاظت ممکن موتو ہوتی خودیئے سے مودَع ضامن ہوگا اور اگر اسے دیئے بغیر حفاظت موتو مودَع ضامن بھیر ہوگا اور اگر اسے دیئے بغیر حفاظت ممکن نہ ہوتو مودَع ضامن نہیں ہوگا اور اگر اسے دیئے بغیر حفاظت ہوتی ہوتو مودَع ضامن موگا چیے مودِع نے سواری ودیعت رکھ کر مودَع سے کہا اسے اپنے غلام کومت دینا حالاں کہ مودَع اس کی دیکھ رکھ اور دانہ پانی میں دفع الی العبد کامخاج ہے ،اس لیے اس صورت میں شرط مفید ہونے کے باوجود نغو ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

وإن قال احفظها النج مسلديہ ہے کہ مودع نے مودع ہے کہا کہتم کم ہنبر ۵ میں اس مال کور کھ کر محفوظ کردوليكن مودّع نے کم ہنبر ۳ میں اسے رکھ دیا اور دونوں کمرے ایک ہی حویلی اور ایک ہی گھر کے ہیں تو مودّع پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ہی گھر کے دو کمروں میں از راہ حفاظت فرق نہیں ہوتا اس لیے مودّع مودع کے حکم کی مخالفت کرنے والا نہیں شار ہوگا۔ فلا بعضہ من ساحب کفاید نے لکھا ہے کہ یہاں عدم صاحب کفاید نے لکھا ہے کہ یہاں عدم صاب کا مسلم فی براسخسان ہے ورنہ قیاساً مودّع ضامن ہوگا، اس لیے کہ از راہِ حفاظت دو کمروں میں کفاید نے لکھا ہے کہ یہاں عدم صاب کہ کہ اور کر میں مرتب کے گھرا در کمرے سے متصل ہوتا ہے اور اس پر نقب زنی کا خدشہ نہیں رہتا جب کہ دوسرا کمرہ گل یا سڑک کے کنارے ہوتا ہے اور اس میں نقب زنی اور چوری کا امکان رہتا ہے اس لیے یہاں بھی مودّع مودع کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا فیضمن ہوا اگر ظاہراً اور واقعتاً دونوں کمروں میں فرق ہواور حفاظت کے حوالے سے آیک کمرہ دوسرے سے زیادہ محفوظ ہوتو مخالفت کرنے کی وجہ سے مودّع ضامن ہوگا اسی طرح مودع کے بتائے ہوئے دار سے کے علاوہ دوسرے دار میں حفاظت کرنے ہوتی وہ ضامن ہوگا کیوں کہ جب دو کمروں میں فرق ہوتا ہے تو دو دار میں تو زمین آسان کا فرق موسرے دار میں حفاظت کرنے سے بھی وہ ضامن ہوگا کیوں کہ جب دو کمروں میں فرق ہوتا ہے تو دو دار میں تو زمین آسان کا فرق میں مور

قَالَ وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيْعَةً فَأُوْدَعَهَا اخَرَ فَهَلَكَتُ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْاَخَرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْاَخْرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْاَخْرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْاَخْرِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلِ الْمَالِكَ لَمْ الْاَخْرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ، لَهُمَا أَنَّهُ فَبَضَ الْمَالَ مِنْ يَدِ ضَمِيْنٍ فَيَضْمَنُهُ كَمُودَةٍ عِ الْفَاصِبِ وَهَلَمَا إِلَّانَ الْمَالِكَ لَمْ الْاَخْرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ، لَهُمَا أَنَّهُ فَبَضَ الْمَالَ مِنْ يَدِ ضَمِيْنٍ فَيضْمَنُهُ كَمُودَةٍ عِ الْفَاصِبِ وَهَلَمَا إِلَّانَ الْمَالِكَ لَمْ يَوْمُ مِنْ اللَّالِكَ لَمْ اللَّالِي اللَّهُ عَلَى الْآوَلِ اللَّالَ اللَّالِكَ لَمْ عَلَى الْآوَلِ لَلْمَالِكَ لَمْ عَلَى اللَّالِي فِي الْقَافِي إِللَّهُ مَلَكُهُ وَاللَّالِكَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّولِي اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُو

## ر آن الهداية جلد ال ي من المراجة المام المن المام المن المام المام المام المام المام المام المام المام المام ا

الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ صُنْعٌ فَلَا يَضْمَنْهُ كَالرَّيْحِ إِذَا أَلْقَتْ فِي حَجْرِهِ ثَوْبَ غَيْرِهِ.

تروجہ کہا: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت ودیعت رکھی اور مودَع نے دوسرے کے پاس اسے ودیعت رکھ دیا گھر وہ امانت ہلاک ہوگئ تو مودِع صرف پہلے مودَع کو ضامن بنا سکتا ہے اور دوسرے مودَع سے اسے صان لینے کاحق نہیں ہے۔ یہ تھم حضرت امام ابوحنیفہ والتعلیٰ کے یہاں ہے حضرات صاحبین می است ہیں کہ اُسے دونوں میں سے ہرایک سے صان لینے کاحق ہے اگر وہ اقال سے صان لے لیتا ہے تو اول دوسرے سے واپس نہیں لے گا اور اگر مودِع نے دوسرے مودَع سے صان لیا تو دوسرا مودَع بہلے سے وہ رقم واپس لے گا۔ حضرات صاحبین می است سے واپس نہیں لے گا اور اگر مودِع نے دوسرے مودَع نے ایک ضامن کے پاس سے لے کراس مال پہلے سے وہ رقم واپس لے گا۔ حضرات صاحبین می است کے دوسرے مودَع نے ایک ضامن کے پاس سے لے کراس مال پر بیضے ہی ہا ہوتے ہے کہ ما لک مودَع اول کے علاوہ کی امانت پر راضی نہیں ہے لہذا یہ بھی ضامن ہوگا جیسے غاصب کا مودَع۔ یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ ما لک مودَع اول کے علاوہ کی امانت پر راضی نہیں ہے لہذا ایہ بھی ضامن ہوگا جیسے غاصب کا مودَع۔ یہ تعدی ہوگا اور ما لک کوان کے مابین اختیار ہوگا۔ علاوہ ازیں آگر ما لک نے اول سے صان لے لیا تو اول دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا، کیوں کہ صان دید سے سے اول مودَع مال ودیعت کا مالک ہوچکا ہے اور یہ واضح ہوچکا ہے اور یہ کہ اس نے اپنی ملکیت ودیعت رکھی ہے۔

اوراگر مالک نے دوسرے صان لے لیاتو دوسرا پہلے سے واپس لے گا،اس لیے کہ دوسرا مودّع اول کے لیے عامل ہے البندانس پرلازم شدہ صان کو وہ اول سے واپس لے گا۔

حفرت امام اعظم ہو لیٹیڈ کی دلیل ہے ہے کہ مودَع ٹانی نے امین کے قبضہ سے مال پر قبضہ کیا ہے اس لیے کہ اول محض دینے سے ضام نہیں ہوگا جب تک کہ دے کراس سے جدا نہ ہوجائے ، کیوں کہ مفارفت سے پہلے اول کی رائے اس میں شامل رہتی ہے لہذا ان میں سے سے کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئے۔ ہاں جب مودَع اول اس سے جدا ہوجائے گا تو دہ اپنے او پر لازم شدہ حفاظت کوترک میں سے سے کی طرف سے تعدی نہیں ہوگا۔ رہا دوسرا مستودَع تو وہ پہلی حالت پر برقر ار ہے اور اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی ہے اس لیے وہ ضامی نہیں ہوگا جیسے اگر ہواکسی کی گود میں دوسرے کا کیٹر ااڑا کر ڈال دے تو جس کی گود میں کیٹر اڈالا گیا ہے وہ ضامی نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

وایداع انت رکھوانا۔ وضمن فی ضامن بنانا، ذمہ دار کھبرانا۔ ویخیر کو اختیار دیا جائے گا۔ ولحق کا منا، پنچنا۔ والمملتزم کا انتزام کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ ومستمر کو جاری رہنے والا، مسلسل۔ وصنع کی مل وال والد والد کو مستمر کو جاری رہنے والا، مسلسل۔ وصنع کی مل والد والد یعد کی ہوا۔ دو مری جگہ دو بعث کی ہلاکت:

مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر کے پاس کیڑے کا ایک تھان ودیعت رکھا اور بکر نے وہ تھان عمر کے پاس ودیعت رکھ دیا پھر عمر کے پاس وہ تھان ہلاک ہوگیا تو امام اعظم رالیٹیائی کے بیہاں ما لک مودّع اول یعنی بکر ہی سے صان لے سکتا ہے اور دوسرے مودّع یعنی غمر سے صان نہیں لے سکتا اور حضرات صاحبین رکھ اللی اس مودِع اور ما لک کو اختیار ہوگا چاہے تو بکر سے صان لے اور چاہے تو عمر

### ر آن البداية جلدال ي الماليك الماليك الكامضارية كبيان مين

سے ضان لے۔ البتہ اگر مالک مودَع اول سے ضان لے لیتا ہے تو بیمودَع دوسرے سے پچھ واپس لینے کامستی نہیں ہوگا اور اگر مالک دوسرے مودَع سے ضان لیتا ہے تو دوسراضان کی رقم پہلے مودَع سے واپس لے لےگا۔

حضرات صاحبین عِیَاللَیْ کی دلیل یہ ہے کہ مالک کی مرضی کے بغیر مودّع اول دوسرے کو ود بعت دے کرخوداس مال کا ضامن ہو چکا ہے اور دوسرا مودّع اسے ضامن ہوگا اور دوسرا لینے کی وجہ ہے، لہذا پہلا دینے کی وجہ سے ضامن ہوگا اور دوسرا لینے کی وجہ ہے، کیوں کہ دونوں کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے لہذا مالک کو دونوں سے ضان لین کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے لہذا مالک کو دونوں سے ضان لین ہوگا ہاں اگر مالک پہلے مودّع سے ضان لیتا ہے تو پہلامودّع دوسرے سے بچھ مال واپس لینے کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ ضان دینے کی وجہ سے پہلامودّع مالی ود بعت کا مالک ہو چکا تھا اور دوسرا مودّع اس کے حق میں امین اور عامل ہے اور امین پر ضان نہیں ہوتا اس دوسرے مودع سے ضان لیتا ہے تو دوسرا پہلے مودّع سے ضان کی رقم واپس لیے لئے اس کے وہ امین ہے اور امین پر ضان نہیں ہوتا ہاں مالک کی سہولت کے لیتا ہے تو دوسرا پہلے مودّع سے ضان کی رقم واپس لے لئے گا ، کیوں کہ وہ امین ہے اور امین پر ضان نہیں ہوتا ہاں مالک کی سہولت کے لیے اسے عارضی اور قبی طور پر ضامن بنایا جاتا ہے۔

ولہ أنه المنح حضرت امام اعظم ولیٹیلیڈ کی دلیل ہے ہے کہ یہاں دوسرے مودّع نے ضمین کے پاس سے مال نہیں لیا ہے، بلکہ امین سے لیا ہے، اللہ اللہ علیہ اللہ جب اس لیے کہ مودّع اول ثانی کو دینے سے ضامن نہیں ہوگا بلکہ جب دے کر وہاں سے الگ ہوجائے گا تو ضامن ہوگا اور دوسرے مستودّع پراصلی ضان بھی نہیں ہوگا، کیول کہ اس کی طرف سے کوئی کی اور تعدی نہیں پائی گئی ہے جیسے کوئی آ دمی بیٹھا ہوا تھا اور ہوانے کسی شخص کا کیٹر ااڑا کر اس کی گود میں ڈال دیا تو محض اس کی گود میں کیٹر آ آنے سے وہ ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی گئی ہے۔ فلایضمن۔

### 

قَضَى الْقَاضِيُ لِلْأُوَّلِ حِيْنَ نَكُلَ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْبَزُدُوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّهُ يَحْلِفُ لِلنَّانِي فَإِذَا نَكُلَ يَغُطِلُ كَفَّ النَّانِي لِلَّانَّهُ يُقَدِّمُهُ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ النَّانِي لِلْأَوَّلِ لَا يَبْطِلُ حَقَّ النَّانِي لِللَّوَّلِ وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ الْاَجْتِهَادِ، لِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ يَفْضِي لِلْأَوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا وَلَاللَّهُ، ثُمَّ لَا يُحَلِّفُ لِلنَّانِي مَا هذَا الْعَبْدُ وَلِقِيمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِيُ اللّهِ مَالِهُذَا عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَاقِيمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي اللّهِ مَالِهِذَا عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَاقِيمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي اللّهِ مَالِهِذَا عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَاقِيمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي اللّهِ مَالِهِذَا عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَاقِيمَتُهُ وَهُو الْعَبْدُ لِي مُنَا اللّهُ اللّهِ مَالِهُ اللّهِ مَالِهُذَا عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَاقِيمَتُهُ وَهُو اللّهُ مَالِهُ وَلَوْلِ وَلَا أَقُلُ مِنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَالِهُ مَالِلْهُ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْكَ هذَا الْعَبْدُ وَلَا يَنْبَعِي أَنْ يُحَلِّفُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور دوآ دمیوں نے اس کا دعوی کیا ہر شخص ہے کہ یہ دراہم میرے ہیں اور میں نے فلال کے پاس اے ودیعت رکھا تھا اور قابض نے ان کے دعوے پرشم کھانے سے انکار کردیا تو یہ ایک ہزار دونوں مدعیوں میں مشترک ہوگا اور قابض پر دوسرے ایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ جوان کے مابین مشترک ہوں گے۔ اس کی تشریح ہے کہ ہر مدعی کا دعویٰ شخصے ہے، اس لیے کہ اس کے سچا ہونے کا احتال ہے، لہذا ہر مدعی منکر سے بھی محدیث سم لینے کا مستحق ہوگا، اور چونکہ دونوں کا حق الگ ہے اس لیے ہر شخص انفرادی طور پر شم لینے کا حق دار ہوگا اور قاضی جس سے بھی شم کی ابتداء کر کا جائز ہوگا اس لیے کہ دونوں سے بیلی وقت شم لینا معتذر ہے اور اولویت بھی معدوم ہے۔ اور اگر دونوں پہلے سے کھانے کے لیے منازے کریں تو ان میں قرعداندازی کی جائے گی تا کہ دونوں کوشرح صدر ہوجائے اور جانبداری کی تہمت ختم ہوجائے۔

پھراگرایک مدی کے لیے قابض سے تتم لے لی گئی تو دوسرے کے لیے بھی لی جائے گی اور اگر وہ تتم کھالیتا ہے تو ان کاحق ختم موجائے گا، کیول کہ ججت معدوم ہے۔اور اگر قابض نے دوسرے کے لیے تتم کھانے سے انکار کردیا تو اس کے لیے مال کا فیصلہ کردیا جائے گا اس لیے کہ (انکار کی شکل میں) دلیل موجود ہے، اور اگر قابض پہلے مدی کے لیے تتم کھانے سے انکار کردے تو دوسرے کے لیے اس سے تتم لی جائے گی اور انکار کی وجہ سے پہلے کے لیے (فوری طوریر) فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب قابض کی ایک کے لیے اقرار کردے، کیوں کہ اقرار این جمت ہے جو بذات خود موجب تھم ہے لہذا ایک کے لیے اقرار کرنے پر فیصلہ کردیا جائے گا۔ رہا انکار کرنا تو یہ بوقت قضاء جبت بنتا ہے تو قضاء کومؤخر کرنا جائز ہے تا کہ دوسرے کے لیے بھی قتم کی جاسکے اور نوعیتِ قضاء واضح ہوجائے۔ اور اگر قابض دوسرے کے لیے بھی قتم کھانے سے انکار کردے تو دونوں کے لیے نصف نصف کا فیصلہ کردیا جائے جیسا کہ متن میں مذکور ہے، اس لیے کہ اب دونوں دلیل میں مساوی ہیں جیسے اس صورت میں جب وہ دونوں بینہ پیش کردیتے (تو بھی نصف کا فیصلہ ہوتا) اور قابض مزیدا یک ہزار کا ضامن ہوگا اور یہ بھی ان کے مابین نصف نصف ہوگا ، اس لیے کہ قابض نے اپنے فعل (انکار) یا اپنے اقرار سے ان میں سے ہرایک کے لیے حق ثابت کردیا

ر آن البدايه جلدال ي المحالة المحالة ١٣٦ كالمحالة الكامضارب كبيان يس

ہے اور بیا یجاب اس قابض کے حق میں جحت ہے اور جب وہ ایک ہزار دونوں مدعیوں میں تقسیم کردے گا تو قابض ان میں سے ہر ایک کے نصف حق کو دوسرے کے نصف کے عوض ادا کرنے والا ہوگا اس لیے وہ مزید ایک ہزار کا صان ادا کرے گا۔

اوراگراول کے لیے قابض کے تم سے انکارکرتے ہی قاضی نے اس کے تق میں فیصلہ کردیا تو اس سلسلے میں شرح جامع الصغیر میں امام ہزدوی ویشین نے لکھا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی اس سے تم لی جائے گی اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو الف کے دونوں میں مشترک ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اس لیے کہ پہلے مدعی کے تق میں فیصلہ کرنے سے دوسرے کا حق باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ قاضی مشترک ہونے والی کو دوسرے سے ازخود یا بذر لیے قرعہ اندازی مقدم کردیا ہے اور ان میں ہے کوئی بھی چیز دوسرے کے حق کو باطل نہیں کر عق ۔

نے اول کو دوسرے سے ازخود یا بذر لیے قرعہ اندازی مقدم کردیا ہے اور ان میں ہے کوئی بھی چیز دوسرے کے حق کو باطل نہیں کر عق ۔

امام خصاف ویلئے گئے نے پیکھا ہے کہ پہلے کے حق میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا اور انھوں نے الف کی جگہ عبد میں مسئلہ فرض کیا ہے اور نفاذ قضاء کی وجہ قضاء کا کول اجتہا و ہے متصل ہونا ہے ، اس لیے کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ قاضی پہلے کے لیے فیصلہ کرد سے اور دوسرے کا انتظار نہ کرے ، اس لیے کہ انکار دلالئ آئی مفید نہیں ہوگا۔ اور کیا قاضی اس ہے گا کہ بینظام اس کا نہیں ہا اس کا تنجہ جب وہ غلام اول کا ہوچکا ہے تو اب اس کا انکار (للٹانی) مفید نہیں ہوگا۔ اور کیا قاضی اس سے اس طرح وہ ترس کے معلوں کی علیہ میں امام خصاف فرماتے ہیں کہ امام محمد ویلٹی گئے کے اس طرح کی قتم لینی چاہوتہ امام ابو پوسف ویلٹی کے ۔ اور اس میں محمد کے لیے ود بعت کا اقر ارکرے حالاں کہ قضائے قاضی ہے مقر لہ کے علاوہ کووہ مال دے دیا جاچکا ہوتو امام محمد ویلٹی کے کہ بیادہ ہو وہ اس موری علیہ کو اور اس میں مجھ طوالت بھی وار د ہے۔ واللہ اعلیہ فیصلہ کی فرع ہے اور اس میں مجھ طوالت بھی وار د ہے۔ واللہ اعلیہ ویوسف ویلٹی کا ختلاف ہے اور اس میں مجھ طوالت بھی وار د ہے۔ واللہ اعلیہ کی خواصلہ کے اس می کے اس میں کے موری کا مقرب کی وار د ہے۔ واللہ اعلیہ کی خواصلہ کی میں کو میں دیا وہ کیا ہوگئا ہوگئا کا ختلاف ہے اور اس میں مجھ طوالت بھی وار د ہے۔ واللہ اعلیہ کو ایک کو خواصلہ کو کیا کہ کو کی کو کسلہ کی ان کو کی کے کو کو کسلہ کی کو کہ کو کو کا کسلہ کی کو کسلہ کی کو کسلہ کی کو کسلہ کی کو کسلہ کی کی کسلہ کی کو کسلہ کی کو کسلہ کی کی کسلہ کی کی کسلہ کی کا خواصلہ کی کسلہ کی کی کسلہ کی کی کسلہ کی کسلہ کی کسلہ کی کو کسلہ کی کا کسلہ کی کسلہ کی کا کسلہ کی کی کسلہ کی کسلہ کی کسلہ کی کسلہ کی کسلہ کی ک

اللغاث:

ویحلف و مم الله النار ویستحق مستحق بنا، حقد ار بونار والمنکر کا انکارکرنے والا والتغایر کا اختلاف، عدائی۔ ویستحق مستحق بنا، حقد ار بونار والمنکر کا انکارکرنے والا والتغایر کا اختلاف، عدائی۔ ویشاح کی جھڑا کرنا۔ واقوع کی قرعہ ڈالنا۔ ویغرم کی تاوان لینا۔ ونکل کو تم سے انکار کرنا۔ ونفذ کی جاری ہونا۔ ومصادفة کی باہم ملنا، واقع ہونا۔ وفریعة کی فرع، شاخ تیجہ۔ والاطتاب کی تفصیل کول۔

#### ایک ود بعت کے دومدعی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس ایک ہزاررو پے موجود ہیں اور بکر اور عمر دونوں یہ دعویٰ کررہے ہیں کہ بیر و پئے میرے ہیں اور میں نے زید کے پاس بیر قم ودیعت رکھی ہے حالاں کہ زیدان کے دعوے کا مشکر ہے تو حدیث پاک کے اس مضمون مقدس ''البینة علی الممدعی و الیمین علی من انکو" (مدعی پر بینہ پیش کرنا اور مشکر پرتسم کھانا لازام ہے) کے تحت اگر مدعی بینہ نہ پیش کرسکیں تو ظاہر ہے کہ مشکر پرتسم کھانا لازم ہے اور چونکہ یہاں دولوگ مدعی ہیں اور دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے، اس لیے مشکر دونوں کے لیے تسم کھائے گا اور اگر وہ دونوں کے تق میں پانچ پانچ سوکا فیصلہ ہوگا اور مشکر پران کے لیے مزید پانچ پانچ سواور واجب ہوں گے اور اگر ایک کے لیے وہ مشکر یعنی قابض قسم کھالیتا ہے اور دوسرے کے تق

## ر آن الہدایہ جلدال کے میں اللہ اس کے بیان میں کے اعلام مفاریت کے بیان میں کے میں ایک کردہ کا مفاریت کے بیان میں کے میں ایک کردہ کردہ کردہ کی میں ایک کردہ کردہ کی میں کہ اور کے گا

میں انکارکر دیتا ہے تو دوسرے کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اوراس کے لیے بوری رقم کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ہاں اگر منکر اور قابض پہلے مدی کے لیے انکار کرتا ہے تو محض اس اول کے حق میں انکار سے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسرے کے حق میں منکر کی قتم کا انتظار کیا جائے گا چنانچہ اگروہ اس کے لیے بھی قتم کھانے سے انکار کردیتا ہے تو دونوں کے لیے نصف نصف کا لیعنی پانچ پانچ سونقد کا اور پانچ پانچ سوادھار کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر قابض دوسرے کے لیے تتم کھالیتا ہے تو پہلے کے حق میں پورے ایک ہزار کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

باقی بات ترجمہ سے واضح ہے۔وذکر الحصاف الع اس کا عاصل بیہ کدامام خصاف نے ای مسئلے کوغلام کے متعلق فرض کرکے یوں فرمایا ہے کہ ایک غلام کسی کے قبضے میں ہواور دولوگ اس کے مدعی ہوں الیکن ان کے بینہ پیش نہ کرسکنے کی صورت میں جب مكر ہے تتم لينے كا مرحله در پیش ہو، اور قابض مكر اور مدى كے ليے تتم كھانے سے انكار كرد بے تو قاضى اس اول كے ليے پورے غلام کا فیصلہ کردے اور دوسرے کے لیے منکر کی تحلیف کا انتظار نہ کرے، کیوں کہ نکول بعنی قتم سے انکار کرنا ولالۃ اقرار کرنا ہے اور اقرار کی صورت میں دوسرے کے لیے منکر کی تحلیف کا انظار نہیں کیا جاتا، اس لیے صورت مسلہ میں بھی بدون کسی تاخیر کے اول کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔اوراس کے بعد پھر دوسرے کے لیے اس طرح فتم نہیں لی جائے گی کہ بیفلام اس دوسرے کانہیں ہے، کیوں کہ اب اس انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ غلام تو اول مدعی کو پہلے ہی مل چکا ہے لہذا اب وہ دوسرے کونہیں مل سکتا۔ اسی لیے امام خصاف کی رائے یہ ہے کہ اس طرح یہ کے معاملہ میں فیصلہ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ قاضی دوسرے کے متعلق مشر سے یوں قتم لے کہ دوسرے کا نہ تو بیفلام مجھ پر ہاقی ہے اور نہ ہی اس کی قیت یا اس کے متعلق کسی طرح کا کوئی حق باقی ہے تا کہ وہ ہر طرح کے ضان سے بری ہوجائے اور اس پر قیمت بھی نہ واجب ہو لیکن ریحکم امام محمد روانٹھیائے کے بہاں ہے اور امام ابو پوسف روانٹھیائے کے بہال مكر ہے اس طرح فتم نہیں کی جائے گی ، اور بیا ختلاف در حقیقت اس اختلاف پر پٹنی ہے کہ قابض نے جب دوسرے مدعی کے لیفتم کھانے سے اٹکار کردیا تو محویا اس کے لیے اس غلام اقر ارکرلیا حالاں کہ قاضی نے وہ غلام اول کو دلوادیا ہے تو امام محمد رہائٹیلئہ کے یہاں منکر یعنی قابض اس دوسرے کے لیے ودیعت کا اقرار کرنے والا ہوا اور انسان کا اقرار اس کی اپنی ذات کے حق میں معتبر ہے، لہٰذا وہ مقرلہ کے لیے غلام کا یاس کی قیمت کا ضامن ہوگا،اس لیےاس ضان سے بینے کے لیےامام محمد والسیل کے یہال منکر سے ذکورہ قتم لی جائے گی،لیکن امام ابو پیسف رکٹھیائے کے یہاں اول کوغلام دینے کے بعداب ٹانی کے لیےمئکر کا انکاراس کے حق میں نہ تو غلام کا اقرار ہوگا اور نہ ہی اس کی قیمت کالبذاان کے یہاں اس طرح کی شم لینے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ والله أعلم

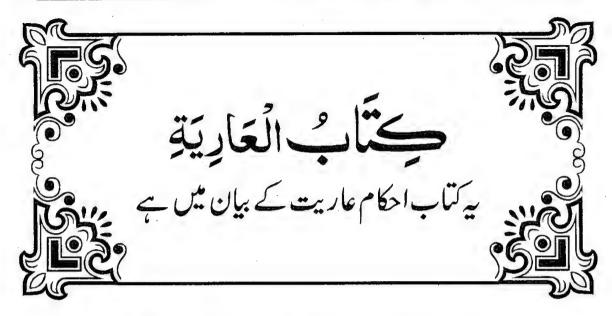

عاریت کو در بعت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ ہے کہ بید دونوں ود بعت اور عاریت امانت ہیں ،لیکن چونکہ ود بعت میں امانت کا پہلو غالب رہتا ہے اس لیے اس کو عاریت ہے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

عادیة عاد ہے مشتق ہے جس کے معنی ہیں عار، شرم، کیونکہ عموماً قرض لینا باعث عاربوتا ہے۔ بعض حضرات نے اسے تعاور جمعنی تناوب سے مشتق مانا ہے، کیوں کہ جب تک فی مستعار مالک کے پاس ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس سے نفع اندوز ہوتا ہے اور جب سے چیز مستعیر لے لیتا ہے تو نفع کی باری اس کے جھے میں آجاتی ہے لیعنی دونوں باری باری نفع حاصل کرتے ہیں۔ (بنایہ ۱۲۷/۹)

قَالَ الْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ نَوْعُ إِحْسَانِ وَقَدُ اِسْتَعَارَ النَّبِيُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُرُوعًا مِنْ صَفُوانَ، وَهِي تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَانَ الْكُرْخِيُّ رَمَ الْكَالَّةُ يَقُولُ هِي إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفُظَةِ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُشْتِرَطُ فِيْهِ النَّهُي وَلَا يَمُلِكُ النَّمْلِيكُ وَكَالْلِكَ يَعْمَلُ فِيْهِ النَّهُي وَلا يَمْلِكُ الْمُلَقِةِ النَّهُ يُنِي عَنِ التَّمْلِيكِ فَإِنَّ الْعَارِيَةَ مِنَ الْعَرِيّةِ وَهِي الْعَطِيَّةُ، ولِهذَا يَنْعَقِدُ بِلَفُظَةِ الْإِبَاحَةِ وَلَا يُمْلِكُ وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ كَالْأَعْيَانِ، وَالتَّمْلِيكُ فَإِنَّ الْعَارِيَةِ مِن وَبِغَيْرِ عِوضٍ، ثُمَّ الْاَعْيَانُ تَقْبَلُ التَّمْلِيكِ وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةً لِلْمِلْكِ كَالْأَعْيَانِ، وَالتَّمْلِيكُ نَوْعَانِ بِعِوضٍ وَبِغَيْرِ عِوضٍ، ثُمَّ الْاَعْيَانُ تَقْبَلُ النَّمْلِيكِ وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةً لِلْمِلْكِ كَالْأَعْيَانِ، وَالتَّمْلِيكُ نَوْعَانِ بِعِوضٍ وَبِغَيْرِ عِوضٍ، ثُمَّ الْاعْيَانُ تَقْبَلُ النَّمُ لِلْكَ وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةً لِلْمُلْكِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْمُنَافِعُ وَالْمَاعِمُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الْمُحَاجِةِ، وَلَفُظَةُ الْإِبَاحَةِ الْمَعْيُونِ لَكَالَةُ وَلَا الْمَنَافِعُ الْإِبَاحَةِ وَهِي تَمُلِيكُ، وَالْجَهَالَةُ لَاتُفُعِينَ إِلَى الْمُنَازِعَةِ لِعَدَمِ اللَّهُومِ فَلَاتَكُونُ صَائِرَةً وَلَاكَ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُنَازِعَةِ لِعَدَمِ اللَّهُومُ فَلَاتَكُونُ صَائِوتًا وَلَاكَ لَا جَهَالَةَ، وَالنَّهُيُ مَنَعَ عَنِ التَّحْصِيلِ فَلَايَتَحَصَّلُ فَلَايَتَحَمَّلُ وَلَا لَيْعَلِدُ الْمُنَاذَ إِنْ الْمَنْ الْمَالَ إِنْ الْمُنَاقِعُ الْمُنَاقِعُ وَالْمُلِكَ إِنْعَلَى وَالْمُؤَلِقُ الْمُنَاقِعُ عَنِ التَّهُ وَعَلَى الْمُعَلِقُ الْمُنَاقِعُ عَنِ التَّهُ وَعِلَى الْمُنَاقِعُ الْمُنَاقِعُ عَلِي النَّهُ وَالْمُعَلِقُهُ اللْمُنَاقِعُ الْمُنْفِعُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُهُ الْمُنَاقِقُهُ اللَّهُ الْمُنَاقِقُهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُلْكَ إِنْعُقُولُهُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْتَقِيقُ الْمُولِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِيلُ اللْمُعَلِقُ الْمُنَاقِعُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعْتَ

# رَ أَنُ الهِدَابِي جَلِدِ اللهِ عَلَى مَلْكِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمه: فرمات بین که عاریت جائز ہے اس لیے که یدایک طرح کا احسان ہے اور حضرت نبی کریم مَنَا اللّٰهِ أَلَم فَي حضرت صفوان سے چندزر ہیں عاریت پر لی تھیں اور عاریت عوض کے بغیر منافع کی تملیک ہے، امام کرخی والیٹھیڈ فرماتے تھے کد دوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانے کا نام عاریت ہے اس لیے کہ لفظ اباحت ہے بھی عاریت منعقد ہوجاتی ہے اور اس میں مدت بیان کرنا شرط نہیں ہے حالال کہ جہالت کے ساتھ تملیک میجے نہیں ہوتی نیز اس میں نہی موثر ہوتی ہے مستعیر دوسرے کواجارہ پردینے کا مالک نہیں ہے، ہم کہتے میں کہ عاریت تملیک کی خردیت ہاس لیے کہ عاریت عریت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں عطیدای لیے لفظ تملیک سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے اور اعیان کی طرح منافع بھی ملکیت میں آنے کے قابل ہوتے ہیں۔

پھر تملیک کی دو قسمیں ہیں (۱) تملیک بالعوض (۲) تملیک بغیر العوض۔ پھراعیان دونوں طرح کے تملیک کوقبول کرتے ہیں لہذا منافع بھی دونوں کو قبول کریں گئے اور دونوں میں علت جامعہ دفع حاجت ہے، اور لفظ اباحت تملیک کے لیے مستعار لیا گیاہے جیسے اجارہ میں ہے اس لیے اجارہ بھی لفظ اباحت سے منعقد ہوجاتا ہے حالاں کہ وہ تملیک ہے اور یہ جہالت مفتی الی المنازعة نہیں ہے۔ کیوں کہ بیتملیک (عارضی ہوتی ہے) لازم نہیں ہوتی اس لیے جہالت مصرنہیں ہوگی۔اوراس لیے بھی کہ ملکیت قبضہ کرنے یعنی نفع اٹھانے کے وقت ٹابت ہوتی ہے اور اس وقت کوئی جہالت نہیں رہتی۔اور اس میں ممانعت اس لیے مؤثر ہوتی ہے کہ وہ تحصیل منافع ہے روکتی ہے، لہذا نہی کے بعد مستعیر اپنی ملکیت میں منافع نہیں حاصل کرسکتا اور وہ اجارہ پراس لیےنہیں دےسکتا کیوں کہ ایسا کرنے ہے مالک کوزیادہ ضرر ہوگا جیسا کہ آئندہ ہم ان شاءاللہ بیان کریں گے۔

﴿استعار ﴾ عاريت برلينا ودرع ، جمع درع ؛ زريس وضرب المدة » وقت مقرر كرنا، طي كرنا والعطية ﴾ عطا، تخدر ﴿ الاعيان ﴾ مادى اشياء - ﴿ تقضى ﴾ باعث بنا، موجب مونا - ﴿ ضائرة ﴾ نقصان ده -

رواه النسائي في سننه الكبرى رقم الحديث (٥٧٨٠) والحاكم في مستدرك، رقم الحديث (٢٣٠١).

#### عاريت كي حقيقت اور حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ عادیت پر لینے دینے کاعمل شرعاً درست اور جائز ہے، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت نبی اکرم مَناتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اك كيا اورانجام ديا ب چنانچ ابودا و داورنسائي وغيره مين ب: أن النبي صَلْطَيْقَةُ استعار من صفو ان بن أهية دروعا يوم حنين فقال أغصب يامحمد صُلِيَّا قَالَ بل عارية مضمونة ليعنى جب آ پِمَّا فَيَّا مِنْ عَرْوهُ حَنْين كون صفوان بن اميت چند زر ہیں بطور عاریت لیں تو انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آ ہے انھیں بجبر واکراہ لے رہے ہیں اس پرآ ہے شکا تیڈام نے فرمایانہیں میں عاریت پر لے رہا ہوں اگریدضائع ہوگئیں تو میں ان کا ضان دوں گا۔اس سے معلوم ہوا کہ عاریت جائز ہے اورشی مستعار مستغیر برمضمون ہوئی ہے۔

### ر آن الهداية جلدال ير المالي المحال ١٥٠ كالمالية جلدال ير الكام عاديت كيان عن ي

اب رہا یہ مسئلہ کہ عاریت تملیک المنافع ہے یا اباحت الانقاع ہے؟ تو ہمارے اور جمہور علماء کے یہاں عاریت تملیک المنافع بدون العوض ہے، لیکن امام کرخیؒ کے یہاں یہ اباحت الانقاع ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ لفظ اباحت سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں مدت کا بیان شرط ہوتا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں مدت کا بیان شرط ہوتا، کیول کہ جہالتِ مدت کے ہوتے ہوئے تملیک صحح نہیں ہوتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اس میں نہی اور ممانعت مؤثر ہوتی ہے جب کہ مستعمر ہی مستعمار کو اجارہ پر نہیں دے سکتا جب کہ تملیک میں مالک اجارہ پر دیے کا مالک ہوتا ہے ان دلائل سے معلوم ہوا کہ عاریت اباحت ہے تملیک نہیں ہے۔

و نحن نقول النع ہماری دلیل اورامام کرخیؒ کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ عاریت عربت ہے مشتق ہے اور عربت کے معنی ہیں عطیہ یعنی کسی کو پچھ دے کر مالک بنانا ای لیے اگر کوئی کس سے کہے مَلّکُتُک منافع ہذہ اللدر اجۃ میں نے تعصیں اس سائیل کے منافع کا مالک بنا دیا تولفظ تملیک کے استعال کے باوجود یہ اعارہ ہوگا اور لفظ تملیک سے منعقد ہوجائے گا۔ پھر آپ یہ یا در کھیں کہ تملیک کی دو قسیس ہیں (۱) تملیک بالعوض جیسے بچ وشراء ہے (۲) تملیک بدون العوض جیسے ہہاور صدقہ وغیرہ اور اعیان میں دونوں طرح کی تملیک درست اور جائز ہے لہذا منافع میں بھی دونوں طرح کی تملیک جائز ہوگی چناں چہ تملیک بالعوض کی مثال اجارہ ہوا ور کی تملیک بدون العوض کی مثال اعارہ اور عاریت ہوا در اور گوں کو جس طرح تملیک باعیان کی ضرورت ہے ای طرح تملیک منافع کی بھی ضرورت ہے ای طرح یہ بلکہ اس گرانی کے عالم میں تملیک منافع کی ضرورت بچھ زیادہ ہی ہے اس لیے دو دو چار کی طرح یہ عاریت تملیک بن کر درست اور حائز ہوگی۔

ولفظ الإباحة المنح يہاں سے امام كرفى ولينظية كے دلائل كا جواب ہے (۱) يبلى وليل كا جواب يہ ہے كہ لفظ اباحت سے عاريت كے منعقد ہوجائے سے يہ لازم نہيں آتا كہ عاريت اباحت ہے، كوں كہ لفظ اباحت تمليك كے ليے مستعار لے ليا گيا ہے اور لفظ اباحت ہے، كوں كہ لفظ اباحت تمليك كے ايے مستعار لے ليا گيا ہے اور لفظ اباحت سے اجارہ منعقد ہوجاتا ہے حالاں كہ اجارہ کوآ ہے بھی تمليك المنافع ہوتی ہے، ہیں اباحت نہيں كہتے ۔ (۲) دوسرى دليل كا جواب يہ ہے كہ عاريت والى تمليك ميں جو جہالت ہوتی وہ مفطى الى النزاع نہيں ہوتی ہے جہال تمليك ابدى ہوتی ہے، دوسر بات يہ ہے كہ يہاں جہالت ہيں ہوتی (۳) تيسرى دليل كا جواب يہ ہے كہ اس ہوتی ہے اور قبنہ ہے مستعیر نفع اٹھانے لگتا ہے اور نفع اٹھانے كاحق نہيں ہوتا اور چونکہ يہ تمليك عارضى ہوتی ہاں لئي عارضى کے مؤثر ہونے كی وجہ یہ ہے كہ اس نبى كے بعد مستعیر کوشی مستعار ہے نفع اٹھانے كاحق نہيں ہوتا اور چونکہ يہ تمليک عارضى ہوتی ہے اس ليے مالك کو جہ وقت یہ اختیار ہتا ہے كہ جب چاہم ستعیر کوشی حاصل کرنے ہے منع کردے (۳) چوتی دلیل كا جواب یہ ہے کہ اس مستعیر کوشی مستعیر کو بھی المباد ہوتا ہے کہ جب چاہے مستعیر کوشی مستعیر کو بیا انقسان ہوگا اور وہ ہمیشہ ہیش کے ہوتی دیل کا جواب یہ ہوتا ہے اور اس میں جو کرایہ طی گا وہ بھی مستعیر کو طی گا اور یہ چیز ليے اپنی دی ہوئی چیز ہے ہاتھ دھو بیشے گا، کوں کہ اجارہ لازم ہوتا ہے اور اس میں جو کرایہ طی گا وہ بھی مستعیر کو طی گا اور یہ چیز کے ان شاء الله )

قَالَ وَتَصِحُّ بِقُوْلِهِ أَعُرْتُكَ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيْهِ وَأَطْعَمْتُكَ هَلِهِ الْأَرْضَ، لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ وَمَنَحْتُكَ هَلَا التَّوْبَ وَحَمَلُتُكَ عَلَى هَلِهِ اللَّابَّةِ إِذَا لَمْ يُرِدُ بِهِ الْهِبَةَ، لِأَنَّهَا لِتَمْلِيْكِ الْمَيْنِ وَعِنْدَ عَدَم إِرَادَتِهِ الْهِبَةَ يُحْمَلُ عَلَى تَمُلِيْكِ الْمَنَافِعِ تَجَوُّزًا، قَالَ وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ، لِأَنَّة إِذَنَ لَهُ فِي اسْتِخْدَامِهِ، وَدَارِي لَكَ سُكُنى، لِأَنَّ الْمَنْاهُ سُكُناهَا لَكُ وَدَارِي لَكَ سُكُنى الْمَنافِعِ تَجَوُّزًا، قَالَ وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ، لِأَنَّة إِذَنَ لَهُ فِي اسْتِخْدَامِهِ، وَدَارِي لَكَ سُكُنى، لِأَنَّ مِعْنَاهُ سُكُناهَا لَكَ وَدَارِي لَكَ عُمْرِى سُكُنِي لِلْأَنَّة بِعَلَ سُكُناهَا لَهُ مُدَّةً عُمْرِهِ وَجَعَلَ قُولَة سُكُنى تَفْسِيرًا لَعُنْهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

تروجہ ان نہاں کہ معر کے اعر تک (میں نے تھے یہ جیز عاریت پردی) کہنے ہے عاریت سی اس لیے کہ یہ لفظ اس میں صرح ہوائے گی، اس لیے کہ یہ لفظ اس میں صرح ہوائہ معر کے بعد الأرض میں نے یہ زمین تھے کھانے کے لیے دبیدی کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی، کیوں کہ یہ لفظ اس میں مستعمل ہے میں نے تھے یہ پہڑا انحہ دیا میں نے تھے اس سواری پرموارکیا ( کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی) بشرطیکہ حملتک المنح سے معر بہم مرادنہ لینے کی صورت میں مجازات ہملیک منافع پرمحول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ الحد معتلک المنح میں نے یہ فلام تیری خدمت کے لیے دبیدیا کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی، اس کے کہ اس کا منافع پرمحول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ احد معتلک المنح میں نے یہ فلام تیری خدمت کے لیے دبیدیا کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی، اس کے کہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنا گھر مہارے لیے کہ اس کا عصوری سکنی کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنا گھر مہنے داری لگ عموری سکنی کہنے ہے بھی عاریت سی ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے میں نے تمہاری زندگی تک کے لیے اپنا گھر رہنے کے لیے تمہیں دیدیا اور معر کے قول سکنی کو لگ کی تفیر قرار دیدیا جائے گا، کیوں کہ اس میں تملیک منافع کی احتال ہے اپنا گھر رہنے کے لیے تمہیں دیدیا اور معر کے قول سکنی کو لگ کی تفیر قرار دیدیا فرماتے ہیں کہ معر کو اختیار ہے کہ جب چاہے عاریت سے رہوع کر لے، اس لیے کہ آپ ٹالٹیڈ کی کا ارشاد گرائی ہے جو چیز بطور منے تمیں نہیں آتے ہیں لہذا غیر موجود منافع میں تملیک قبضہ ہوتی واپس کی جاتی ہے۔ اور اس لیے کہ منافع تھوڑا تھ

#### اللّغاث:

﴿اعوت ﴾ میں نے تہمیں عاریت پر دیا۔ ﴿مسخ ﴾ ہدیہ کرنا، جبہ کرنا، عطیہ کرنا۔ ﴿مودودة ﴾ نا قابل اعتبار۔ ﴿شیأً فشیئاً ﴾ تھوڑا تھوڑا کر کے، مرحلہ وار۔ ﴿عمری ﴾ عمر بحرکے لیے دینا۔ ﴿سکنی ﴾ بطور رہائش فراہم کرنا۔

### عاریت کے الفاظ کیے ہوں؟

ترجے سے عبارت کا مطلب واضح ہے اور عبارت میں ان الفاظ کا بیان ہے جن سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے اور خود صاحب

## ر ان البداية جلد ال ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على على المحالة على المحالة على المحالة المحالة

کتاب نے ان کی علت بھی بیان کردی ہے اہذاوہ الفاظ تو محتاج تشریح نہیں ہیں، البتہ عبارت کے آخری جھے میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ معیر جب چاہم سعیر سے عاریت واپس لے سکتا ہے اس کی تشریح بیہ ہے کہ غاریت خواہ مطلق ہویا موقت بہر صورت ہمہ وقت معیر کوواپسی کا حق ہے، اس لیے کہ آ ہے مطابع الله فرمان گرامی مطلق ہے المید خصہ مور دو دہ و العادیدة مو داۃ مخہ عاریت کی ایک خاص معیر کوواپسی کا صورت بیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کواپنی بمری یا گائے دودھ تکا لئے اور پینے کے لیے دید ہے اور وہ شخص دودھ پینے کے بعد وہ بمری اور گائے مالک کوواپس کردے اور وار بیانی بمرطرح کی چیز عاریت پر دینا اس میں شامل ہے اور دونوں چیز ہیں اصل ملک کوواپس کردے اور عاریت کی واپسی واجب ہوتی ہے اور عاریت مضمون بھی ہوتی ہے جب کہ اکثر لوگ بصورت بلاکت مخہ کا صاف نہیں جاتے ہا کہ تھوڑ اتھوڑ ا حاصل مخہ کا صاف نہیں لیتے ۔ عاریت کے واپس ہو اے اس قدر مستعیر ان پر قابض ہوگا اور غیر حاصل شدہ منافع پر اس کا قبضہ بھی نہیں ہوگا۔

لیے عاریت کا واپس لین آسان ہوگا اور کوئی جھڑ انہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْعَارِيَةُ أَمَانَةٌ إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّ لَمْ يَضْمَنْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَافِيَ يَضُمَنُ، لِأَنَّهُ قَبْضَ مَالِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اِسْتِحْقَاقٍ فَيَضْمَنُهُ، وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ الْإِنْتِفَاعِ فَلَايَظْهَرُ فِيْمَا وَرَاءَهُ وَلِهِذَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ وَصَارَ كَالْمَقُبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ، وَلَنَا أَنَّ اللَّفُظُ لَا يُنْبِئُ عَنِ الْتِزَامِ الضَّمَانِ، لِأَنَّهُ لِتَمْلِيْكِ الْمَنَافِعِ الرَّدِّ وَصَارَ كَالْمَقْبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ، وَلَنَا أَنَّ اللَّفُظُ لَا يُنْبِئِ عَنِ الْتِزَامِ الضَّمَانِ، لِأَنَّهُ لِتَمْلِيْكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوْضٍ أَوْ لِإِبَاحِتِهَا، وَالْقَبْضُ لَمْ يَقَعْ تَعْدِينًا لِكُونِهِ مَاذُونًا فِيْهِ، وَالْإِذُنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الْإِنْتِفَاعِ فَهُو بِغِيْرِ عِوْضٍ أَوْ لِإِبَاحِتِهَا، وَالْقَبْصُ لَمْ يَقَعْ تَعْدِينًا لِكُونِهِ مَاذُونًا فِيْهِ، وَالْإِذُنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِأَجْلِ الْإِنْتِفَاعِ فَهُو مَا الشَّمَانِ وَالْمَشْعَارِ فَإِنَّا عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِنَقْضِ مَا عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِنَقْضِ الْقَالِقِ الْمُسْتَعِيْرِ لَالْمَقْبُونُ مُ عَلَى الْمُشْتَعِيْرِ لَا لِنَقْضِ الْقَافِعِ الْمَقْبُونُ مُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَصْمُونٌ بِالْعَقْدِ، لِلَانَ الْآخُذَ فِي الْعَقْدِ لَهُ مُحْمُمُ الْعَقْدِ عَلَى مَا عُولَ فَى مُوضِعِهِ.

# ر آن الهدامير جلدال يوس المراق المرا

ختم کرنے کے لیے نہیں واجب ہے اور بنیب خرید جس چیز پر قبضہ ہوتا ہے وہ چیز عقد کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے، کیوں کہ عقد شروع کرنے کوعقد کا حکم حاصل ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ تعد ﴾ فعل ناقص باب تفعل يعنى تجاوز كرنا، كوتابى اورغفلت برتنا ﴿ والانتفاع ﴾ فاكده المحانا - ﴿ مؤنة ﴾ مشقت، بوجه، تكيف - ﴿ المستعار ﴾ عاريت برليا بواغلام وغيره - ﴿ نقض ﴾ توڑنا ، ختم كرنا - ﴿ الأحدُ في ﴾ شروع كرنا، ابتداء كرنا -

#### عاريت كى بلاكت اورامام شافعى ويطيئ كااختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مستعیر کے پاس عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے اور اگراس کی طرف سے زیادتی اور سرکتی کے بغیر وہ چیز ہلاک ہوجائے تو ہمارے یہاں مستعیر پراس کا صال نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی ولیٹیاڈ کے یہاں مستعیر ضامن ہوگا۔ ہاں اگر مستعیر کی طرف سے تعدی پائی جائے تو بالا تفاق وہ ضامن ہوگا۔ مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی ولیٹیاڈ کی دلیل بیہ ہے کہ مستعیر جس مال پر قبضہ کرتا ہوت ہے وہ دوسرے کا مال ہوتا ہے اور بغیر کسی استعیر اسے لیتا ہے لہٰذا مستعیر پراس کی حفاظت ضروری ہے اور اگروہ چیز بلاک ہوتی ہے تو مستعیر اس کی حفاظت ضروری ہے اور اگروہ چیز بلاک ہوتی ہوتی ہے تو مستعیر اس کا ضامن ہوگا خواہ اس کی طرف سے تعدی ہو یا نہ ہو۔ رہامسئلہ ما لک کی اجازت دینے کا تو بیاجازت نفع اشانے کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت اپنے ضا بطے المضوور وہ قدد بقدر ہا کہ مطابق صرف انتفاع کے وقت اپنا اثر دکھائے گی اور اس کے علاوہ میں اس کا اثر نہیں ہوگا ، اس لیے مالی عین اگر موجود ہوتو مستعیر پراس کی واپسی ضروری ہوتی ہے ، لہٰذا بصورت ہلاکت اس کی قبت بطورضان واجب ہوگی۔ یا جسے مقبوض علی سوم الشراء اگر قابض کے پاس سے ہلاک ہوجائے تو قابض پرسی مستعیر پرٹی مستعیر پرٹی مستعیر پرٹی مستعیر پرٹی مستعیر ہوگا۔ اس کا ضان ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مستعیر پرٹی مستعار کا ضان ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ لفظ عاریت سے صان کا وجوب سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ بیلفظ التزم صان کی خبر نہیں دیتا اس لیے کہ عاریت یا تو منافع کی تملیک یا اس کی اباحت بدون عوض کے موضوع ہے اور بدون عوض یا اباحت وغیرہ کی صورت میں صان نہیں ہوتا اور مستعیر چونکہ مالک کی اجازت سے اس پر قبضہ کرتا ہے اس لیے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی خواہ مالک نے انتفاع کے لیے قبضہ دیا ہواورانقاع کی وضاحت کی ہویا نہ کی ہواس لیے کہ قابض یعنی مستعیر تو صرف انتفاع ہی کے لیے اس پر قبضہ کرتا ہے، تہذا امام شافعی والتھا کا یہ کہنا کہ انتفاع کے وقت کے علاوہ میں اجازت ثابت نہیں ہوگی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

وإنما وجب الرد النع يہ بھی امام شافعی والنظار کی دلیل کا جواب ہے کہ ٹی مستعار کی واپسی واجب ہونے سے اس کامضمون ہونا لازم نہیں آتا، کیوں کہ وہ اس لیے واجب الرد ہوتی ہے کہ اس پرمستعیر ہی کا قبضہ ہوتا ہے اور مستعیر ہی اس کے منافع وصول کرتا ہے اور واپسی میں بھی صرفہ اور خرچہ آتا ہے اس لیے بیخرچہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا جیسے اگر مستعار غلام ہویا دابہ ہوتو اس کا نفقہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا جیسے اگر مستعار غلام ہویا دابہ ہوتو اس کا نفقہ بھی مستعیر پر واجب ہوگا ہیسے اگر نے کے لیے نہیں ہے۔

والمقبوض المنع فرماتے ہیں کہ امام شافعی الشطۂ کامقبوض علی سوم الشراء کے مضمون ہونے پر بھی قیاں کرکے عاریت کے قبضہ کومضمون قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ مقبوض علی سوم الشراء میں بجہت شراء اور بنیبِ شراء قبضہ ہوتا ہے اور اسی قبضہ کوعقد کا تھکم

# ان الہماہ جب جلد ال کے میان میں کے بیان میں کے اس ہوجائے اور مشتری نے اس کا مثن نہ دیا ہوتو وہ ضامن ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے اور عقد کی صورت میں اگر مبیع مشتری کے بیاس ہلاک ہوجائے اور مشتری نے اس کا مثن نہ دیا ہوتو وہ ضامن ہوتا ہے، لہذا قابض علی سوم الشراء بھی ضامن ہوگا اس کے برخلاف عاریت پر لی ہوئی چیز امانت کے درجے میں ہوتی ہے اور امانت اگر امین کی طرف سے تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو امین پر اس کا ضمان نہیں ہوتا ، لہذا امانت اور شراء کوایک ہی صف میں کھڑا کرنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيْرِ أَنْ يُوَاجِرَ مَا اِسْتَعَارَةُ فَإِنْ اجَرَةُ فَعَطَبَ ضَمِنَ، لِأَنَّ الْإِعَارَةَ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، وَالشَّىٰءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَاهُوَ فَوْقَةً، وَلَأَنَّا لَوْ صَحَّحُنَا لَا يَصِحُّ إِلَّا لَا زِمَّا، لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَكُونُ بِتَسْلِيْطٍ مِنَ الْمُعِيْرِ وَفِي وَقُوْعِه لَازِمًا زِيَادَةُ ضَوَرٍ بِالْمُعِيْرِ لِسَدِّ بَابِ الْإِسْتِرُدَادِ إِلَى اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَأَبْطُلْنَاهُ فَإِنْ اجَرَةُ ضَمِنَهُ حِيْنَ سَلَّمَةُ، لِأَنَّةُ إِذَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَارِيَةُ كَانَ غَصْبًا، وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيْرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ، لِأَنَّهُ قَبَضَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ إِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيْرَ لَايَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ اجَرَةُ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوْجِرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً فِي يَدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُرُورِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ. توجیمه: فرماتے بین که ستعیر کویدی نبین ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو کرایہ پر دیدے اور اگر اس نے کرایہ پر دے دیا اور وہ چیز ہلاک ہوگئی تومستعیر ضامن ہوگا اس لیے کہ اعارۃ اجارہ ہے کم درجے کا کام ہے اور کوئی بھی چیز اپنے سے او تجی چیز کو مضمن نہیں ہوتی۔اوراس لیے کہاگرہممستعیر کے اجارے کو درست قرار دیدیں تو وہ لازم ہوکر سیجے ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بیمعیر کی طرف سے بذریعة تسلیط اور تقدیر ہوگا حالال کہ اس کے لازم ہوکر واقع ہونے میں معیر کا زیادہ ضرر ہے۔ کیول کہ اس صورت میں مدت اجارہ ختم ہونے تک واپسی کا راستہ مسدود ہوجائے گا اس لیے ہم نے اسے باطل کردیا ہے۔ اور اگرمستعیر شی مستعار کو عاریت پر دیتا ہے تواسے متاجر کے حوالے کرتے ہی مستعیر ضامن ہوجائے گا، اس لیے کہ جب عاریت اجارہ کوشامل نہیں ہے تو مستعیر کا پیغل غصب ہوگا۔ اب اگرمعیر جا ہے تو متاجر کوضامن بنا لے کیوں کہ متاجر نے مالک کی اجازت کے بغیراس پر قبضہ کیا ہے، پھراگر معیر مستعیر کوضامن بنا کراس سے ضمان لے لیتا ہے تو ضمان کی رقم وہ مستاجر سے واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ضمان دینے سے بیہ واضح ہوگیا کہ مستعیر نے اپنی ذاتی ملکیت اجارہ پر دی ہے۔اوراگر معیر متاجر سے صان لے لیتا ہے تو متاجر مؤجر (مستعیر ) سے ضان کی رقم واپس لے گاتا کدوهوکدوہی کا ضرر دور کرسکے الیکن بیتھم اس صورت میں ہے جب مستاجرکو بین معلوم ہو کداجارہ پر لی ہوئی چیزمتعیر اورمواجر کے پاس عاریت تھی۔ برخلاف اس صورت کے جب متاجر کو بیمعلوم ہو ( تو وہ صان کی رقم مستعیر ہے واپس نہیں

#### اللغاث:

## ر ان البداية جلد ال ي المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحالة

تقیح کرتا، درست قرار دینا۔ ﴿تسلیط ﴾ مسلط کرنا، قبضه دینا۔ ﴿الدستوداد ﴾ واپس لینا، واپس مانگنا۔ ﴿یتناول ﴾ شامل ہونا۔ ﴿الغرور ﴾ دھوکہ، فریب۔

#### عاریت کواجارے بیردیا:

صورت مسئلہ آسان ہے اور مستعیر کا ہی مستعار کو اجارے پر دینا مودّع کا مال ودیعت کومودِع کے عکم کے بغیر کسی دوسرے و ودیعت دینے کی طرح ہے اور ضان واجب ہونے اور معیر کے ضان لینے کی یہاں بھی وہی دوصور تیں جو ہدایہ ص: ۲۷۷ پر فدکور ہیں بس صرف غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔

قَالَ وَلَهُ أَنْ يُعِيْرَهُ إِذَا كَانَ لَايَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَيْنَةُ لَيْسَ لَهُ أَنَّ يُعِيْرَهُ لِلْآنَّةُ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرٌ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكُونِهَا مَعْدُوْمَةً وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُوْدَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْإِبَاحَةِ هَهْنَا، وَنَحْنُ نَقُولُ هُوَ تَمُلِيْكُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَاذَكُرْنَا فَيَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَالْمُوْصلى لَهُ بِالْخِدْمَةِ، وَالْمُنَافِعُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ فِي الْإِجَارَةِ فَتُجْعَلُ كَذَٰلِكَ فِي الْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا لَايَجُوْزُ فِيْمَا يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْمُسْتَغْمِلِ دَفْعًا لِمَزِيْدِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُعِيْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْتِعْمَالِهِ لَا بِإِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهلذَا إِذَا صَدَرَتِ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ، أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَلِلْمُسْتَعِيْرِ فِيهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَيَّ نَوْعِ شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتِ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ، وَالنَّانِي أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَلًا بِالتَّقْيِيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ خِلَافًا إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أَوْ خَيْرٍ مِنْةً، وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالنَّالِثُ أَنْ تَكُوْنَ مُقَيِّدَةٌ فِي حَقِّ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَقِّ الْإِنْتِفَاع، وَالرَّابِعُ عَكْسُةُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى مَاسَمَّاةً، فَلَوْ إِسْتِعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيْأً لَهُ أَنْ يَخْمِلَ وَيُعِيْرَ غَيْرَةُ لِلْحَمْلِ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَايَتَفَاوَتُ، وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَيُرْكِبَ غَيْرَةُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا لِأَنَّهُ لَمَّا أَطْلَقَ فِيْهِ فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ حَتَّى لَوْ رَكِبَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ غَيْرَهُ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ وَلَوْ أَرْكَبَ غَيْرَةُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ مستعیر کوشی مستعار عاریت پردیخ کاحق ہے بشرطیکہ استعال کرنے والے کے استعال سے وہ چیز بدل نہ جائے۔ امام شافعی والتی التی فرماتے ہیں کہ اسے عاریت پردیخ کاحق نہیں ہے، اس لیے کہ بیمنافع کی اباحت ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کے لیے کوئی چیز مباح کی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے اباحت کا مالک نہیں ہوتا۔ بیے کم اس وجہ سے ہے

## ر ان الهدايه جلدال ي المحالة المحالية جلدال ي المحالية على المحالية ال

کہ منافع ملکیت کے قابل نہیں ہوتے ، کیوں کہ وہ معدوم ہوتے ہیں۔اور بربنائے ضرورت اجارہ کے حق میں ہم نے اٹھیں موجود مانا ہاور یہال مباح کرنے سے بیضرورت پوری ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عاریت منافع کی تملیک ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، للذامستعير اعاره كامالك موكا جيم موصى له بالخدمت كوية ت ب كهوه اين خادم كودوسركى خدمت كي ليد ديدراورمنافع اجارہ میں ملکیت کے قابل ہیں للبذا دفع حاجت کے پیش نظراعارہ میں بھی منافع مملوک ہونے کے قابل بنائیں جائیں گے۔ ہاں وہ چیز جو مستعمل کے استعال سے بدل جاتی ہواہے اعارہ پر دینا جائز نہیں ہے تا کہ معیر سے مزید ضرور دور کیا جاسکے۔ کیوں کہ معیر مستعیر اول کے استعال سے راضی ہوا ہے اور دوسرے کے استعال سے راضی نہیں ہوا ہے۔

صاحب ہدا یہ طلقیانہ فرماتے کہ بیتکم (عاریت پر دینا)اس صورت میں ہے جب عاریت مطلق ہواوروہ چارقسموں پر ہے پہلی قشم یہ ہے کہ اعارہ وفت اور انتفاع دونوں کی قید ہے مطلق ہوا وراس قتم میں مستعیر کو بیرق ہے کہ وہ جب جس وفت اور جس طرح جا ہے اس سے انتفاع کرے تا کہ اطلاق بڑ مل ہو۔ دوسری قتم یہ ہے کہ عاریت وقت اور انتفاع کی قید سے مقید ہواور اس صورت میں معیر کی متعین کردہ حدے مستعیر کوتجاوز کرنے کاحق نہیں ہے تا کہ تقیید برعمل ہوجائے الابیکہوہ مخالفت معیر کی متعین کردہ چیز کے ہم مثل ہویا

اس سے بہتر ہوتو اس کی اجازت ہوگی۔اورایک گیہوں دوسرے گیہوں کا ہم مثل ہوتا ہے۔

تیسری قتم رہ ہے کہ عاریت وقت کے حق میں مقید ہواور انتفاع کے حق میں مطلق ہو۔ چوشی قتم رہ ہے کہ وقت کے حق میں مطلق ہواور انتفاع میں مقید ہو۔ان دونوں صورتوں میں مستعیر کے لیے معیر کے بیان کردہ دفت اور انتفاع سے تجاوز کرنے کاحق نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی سواری استعارہ پرلی اور پچھ تعین نہیں کیا تو مستعیر کو بیتی ہے کہ اس پرخود بھی سامان لا دیے اور دوسرے کو لا دینے کے لیے عاریت پر دیدے، اس لیے کہ حمل یعنی لا دنا متفاوت نہیں ہوتا اسے بیٹھی حق ہے کہ خودسوار ہواور دوسرے کوسوار کرائے اگر چہ رکوب الگ الگ ہوتا ہے اس لیے کہ جب مالک نے انتفاع (رکوب) کومطلق کررکھا ہے تو مستعیر کو بیتن ہے کہ وہ اسے متعین کردے حتی کداگر وہ خودسوار ہوگیا تو دوسرے کوسوار ہونے کاحق نہیں ہے اور اگر دوسرے کوسوار کردیا تو اسے خودسوار ہونے کاحق نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ضامن ہوگا، اس لیے کہ ارکاب متعین ہوچکا ہے۔

#### اللغات:

﴿معدومة ﴾ غيرموجود، لاشى \_ ﴿اندفع ﴾ بورا بونا، حتم بونا \_ ﴿مؤيد الضرر ﴾ اضافى نقصان \_ ﴿الاعارة ﴾ عاريت ي دينا- ﴿الحنطة ﴾ كندم - ﴿يتعدى ﴾ تجاوز كرنا - ﴿ يسم ﴾ تسميه عفل مجهول ، في بلم، نام ركهنا - ﴿الاركاب ﴾ سواركرنا -

#### عاریت کوآ کے عاریت پر دینا:

مئلہ ہے ہے کہا گرشی مستعارالیں چیز ہو جواستعال کرنے سے بدلتی اورمختلف نہ ہوتی ہوتو ہمارے یہاں مستعیر وہ چیز دوسرے کو عاریت پردے سکتا ہے، کیکن امام شافعی رہ ﷺ کے یہاں معیر دوسرے کو عاریت پرنہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کے یہاں عاریت تملیک اباحت ہے اور مباح کو بیدی نہیں ہے کہ وہ شی مباح دوسرے کو مباح کردے۔اس محکم کی دلیل بیہ ہے کہ منافع معدوم ہوتے ہیں اور ملکیت میں آنے کے قابل نہیں ہوتے البتہ اجارہ میں بربنائے ضرورت منافع کوموجود مان لیا جاتا ہے اورمستعیر کے لیے مباح کرنے سے بیضرورت بوری ہوجاتی ہے لہذامستعیر کے مستعیر کے حق میں نہ بیضرورت ہوگی اور نہ ہی اباحت ثابت ہوگی۔

## ر ان البداية جلدال على المحالية المان على المحالية جلدال على المحالية المان على المحالية المان المحالية المحال

ہماری دلیل میہ ہے کہ عقد اعارہ میں منافع کی تملیک ہوتی ہے اور جب منتغیر ہراعتبار سے منافع کا مالک ہوجاتا ہے تو وہ اعارہ کا بھی مالک ہوجاتا ہے تو وہ اعارہ کا بھی مالک ہوگا جیسے اگر کسی نے کسی نے کسی کے لیے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کی تو موصیٰ لہ بالخدمت اس غلام کو دوسرے کی خدمت کے لیے دے سکتا ہے ، لہذا مستغیر بھی دوسرے کو اعارہ پر دیا سکتا ہے۔

اورا مام شافعی وظید کا یہ کہنا کہ منافع ملکیت کے قابل نہیں ہیں ہمیں تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ جب ضرورت کے تحت اجارہ ہیں منافع قابل مملوک ہیں تو اعارہ بیل بھی اسی خورت کے تحت وہ قابل ملک ہوں گے۔ یہ تھم اس صورت میں جب اعارہ مطلق ہواور کی طرح کی قید نے طرح کی قید نے مطلق ہوا ہوا ہوا ہے جس میں وقت اور انتفاع کی قید سے مطلق ہوا س میں مستعیر ہرا عتبار سے نفع اٹھانے ہیں آزاد ہوتا ہے (۲) دوسری تئم وہ اعارہ ہے جس میں وقت لینی ایام وغیرہ کی قید ہو اور انتفاع کی جبت بھی متعین ہولیعنی سواری دی ہوتو اس پر بار برداری کا وزن وغیرہ بیان کردیا ہو۔ اس قسم میں متعیر معیر کے بیان کردہ وقت اور جبت کی مخالفت نہیں کرسکتا ہاں اگر مخالفت متعین کردہ چیز کے ہم مثل ہو مثلاً معیر نے کہا ہو کہ مستعار کی ہوئی سواری پر اپنا گندم لاد سکتے ہواوراس نے دوسرے کا گندم لاد دیا یا گندم لاد نے کے لیے کہا تھا اور اس نے اس سے بہتر کردیا یعنی جو لا د دیا تو یہ مخالفت درست ہے، کیوں کہ گندم گندم کندم کو دیو گندم سے کم وزن ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے۔ (۳) تغییر کہتم ہیں ہو مقال ہو اس کے برعس ہے گئا انتفاع مقید کے بہتر ہے۔ (۳) تغییر کہتم ہیں ہو مقال مقید مقیل مقید نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں متعیر معیر کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔

فلو اشعار دابة النح اس كا حاصل بيہ كەزىد نے ايك سوارى عاريت پر لى كيكن وقت اورانتفاع كے متعلق كوئى قيدنييں لگائى تومستعير كوكتى اختيار ہوگا چاہے تو خوداس پركوئى چيز لادے يا اگرچا ہے تو لاد نے كے ليے دوسرے كو عاريت پر ديد النے، كيوں كەعموما حمل متفاوت نہيں ہوتا اس المرح مستعير كے ليے خود اس پر سوار ہونے اور دوسرے كوسوار كرنے كاحق بهاں جب وہ خودسوار ہوجائے يا سوار كردے تو اس كے ليے دوسرے فعل كاحق نہيں ہاوراگر وہ ايسا كرتا ہے تو ضامن ہوگا۔

قَالَ وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعُدُودِ قَرْضٌ، لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَمْلِيْكُ الْمَنافِعِ وَلَايُمُكِنُ الْعَيْنِ ضَرُورَةً وَذَلِكَ بِالْهِبَةِ أَوِ الْقَرْضِ، وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا الْإِنْتِفَاعُ بِهَا إِلاَّ بِالْهِبَةِ أَوِ الْقَرْضِ، وَالْقَرْضُ أَدْنَاهُمَا فَيُشِتُ، أَوْ لِلْآ مِنْ قَضِيَّةِ الْإِعَارَةِ الْإِنْتِفَاعُ وَرَدُّ الْعَيْنِ فَأَقِيْمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَة، قَالُوا هَذَا إِذَا أَطْلَقَ الْإِعَارَة، أَمَّا إِذَا عَيْنَ الْجَهَةَ بِأَنُ السَتَعَارَ الدَّرَاهِمَ لِيُعِيْرِبِهَا مِيْزَانًا أَوْ يُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمْ تَكُنُ قَرْضًا وَلَا يَكُونُ لَهُ إِلاَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُسَمَّاةَ فَصَارَ كَمَا إِذَا السَتَعَارَ الذَّرَاهِمَ لِيعُيْرِبِهَا مِيْزَانًا أَوْ يُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمْ تَكُنُ قَرْضًا وَلَا يَكُونُ لَهُ إِلاَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُسَمَّاةَ فَصَارَ كَمَا إِذَا السَتَعَارَ النِيَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيْفًا مُحَلِّى يَتَقَلَّلُهُمَا.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ دراہم ودنا نیر اور مکیلی ، موزونی اور معدودی چیزوں کو عاریت پردینا بھی قرض ہے، اس لیے کہ اعارہ منافع کی تملیک ہے اور منافع کے عین کو استعال کیے بغیر ان نے نفع حاصل کرناممکن نہیں ہے لہٰذا یہ تملیک ضرور تأ تملیک عین کی متقاضی ہوئی اور عین کی تملیک ہبد سے ہوگی یا قرض سے اور قرض ان میں ادنی ہے، اس لیے وہ ثابت ہوجائے گا۔ یا بی تھم اس وجہ سے ہدکہ

اعارہ کا تقاضہ فی مستعار سے نفع حاصل کر کے اسے معیر کو واپس دیدینا ہے لہذامثل کی واپسی کو ردّ عین کے قائم مقام کر دیا گیا۔
حضرات مشائخ بیستاہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب اعارہ مطلق ہواورا گر جہت اعارہ متعین ہو بایں طود کہ اس شرط پر
اعارہ لیا تا کہوہ اپنے تراز و کاوزن سیح رکھے گایاان مستعار دراہم سے اپنی دکان کو سجائے گا تویہ قرض نہیں ہوگا اور مستعیر کے لیے متعین
کردہ منفعت ہی ثابت ہوگی اور یہ ایسا ہوگا جیسے بچھ برتن لے کر ان سے زیب وزینت حاصل کرے یا پھل گی تلوار لے کر اسے
لئکائے رہے۔

#### اللغات:

﴿المحيل ﴾ ما في جانے والى اشياء۔ ﴿المو ذون ﴾ وزنى چيز۔ ﴿المحدود ﴾ عددى اشياء۔ ﴿الاستهلاك ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿ادناهما ﴾ دونوں ميں سے كم درج كى چيز۔ ﴿قضية ﴾ تقاضا، معاملہ، مقصود۔ ﴿يزين ﴾ زيب وزينت كرنا۔ ﴿آنية ﴾ برتن۔ ﴿يتحمل ﴾ آرائش عاصل كرنا۔ ﴿محلّى ﴾نقش ونكاروالى چيز۔

#### دراجم ودنانیر (کرنی) کی عاریت:

مسئلہ بیہ ہے کہ جس طرح غیر نقدی اور سامان وغیرہ کو عاریت پر دینا قرض کہلاتا ہے اسی طرح نقدی یعنی دراہم و دنا نیر اور مکیلی وموز ونی چیز ول کو عاریت پر دینا تجھی قرض ہے، کیول کہ اعارہ تملیکِ منافع کا نام ہے اور منافع سے اسی وقت فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جب ان کے عین کو استعمال کیا جاسکے لہٰذا ضرور تأیہاں عین کی بھی تملیک مانی جائے گی اور تملیکِ عین کی یہاں دو ہی صور تیں ہیں یا تو عین کی تملیک کو ہمیہ مانا جائے یا اسے قرض مانا جائے اور جمہ مانے میں اصل مالک کا نقصان ہے، لہٰذا اسے قرض مانا جائے گا اور قرض میں ایک چیز استعمال کر کے اس کا مثل واپس کیا جاتا ہے لہٰذا اس صورت کوقرض قر ار دیا جائے گا۔

ری می اس صورت میں ہے جب عاریت مطلق ہوا وراگر عاریت مقید ہولیتی معیر یا مستعیر میں سے کوئی ایک جہتِ انتفاع کو مقید کردے، مثلاً اس شرط پرلین دین ہوا ہو کہ اس سے مستعیر اپنا تر از و درست کرلے یا اپنی دکان سجالے تو یہ قرض نہیں ہوگا اور مستعیر متعین کردہ جہت میں نفع اٹھا کر بعینہ وہ چیز اصل مالک کو واپس کردے اس کی مثال ایس ہے جیسے مستعیر معیر سے خوش نما اور عمدہ قسم کے برتن لے کر انھیں اپنی دکان یا اپنے مکان میں رکھے پھر واپس کردے یا عمدہ قسم کی پھل دارتلوار لے کر لؤکائے پھر تارہ بچر پچھ دنوں بعد واپس کردے، چونکہ اس صورت میں بقائے مین کے ساتھ شی مستعار سے انتفاع ممکن ہے اس لیے بیقر ضنہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيْهَا أَوْ لِيَغْرِسَ جَازَ وَلِلْمُعِيْرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَيُكَلِّفُهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ، أَمَّا الرُّجُوعُ فَلَمَّا بَيَّنَا، وَأَمَّا الْجَوَازُ فِلْآنَهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُوْمَةٌ تَمْلِكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ، وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الرُّجُوعُ بَقِى الرُّجُوعُ بَقِى اللَّهُ عِيْرُ شَاعِلًا أَرْضَ الْمُعِيْرِ فَيُكَلِّفُ تَفُرِيْعَهَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَتَ الْعَارِيَةَ فَلَاضَمَانَ عَلَيْه، لِأَنَّ الْمُسْتَعِيْرَ مُغَرُّورٍ خَيْثُ اِعْتَمَدَ إِطْلَاقَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدُ مَنْ وَلَاتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدِ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدِ مَنْ عَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَعْدِ مَنْ عَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَإِنْ كَانَ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَالْغَرْسُ

まるよ

## ر آن البداية جلدال على المسلم الموادية على المام عارية كيان على على

بِالْقَلْعِ، لِأَنَّهُ مَغُرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ وَقَّتَ لَهُ فَالظَّاهِرُ هُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِه، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيْدُ أَنَّهُ يَضْمَنُ رَبُّ الْأَرْضِ لِلْمُسْتَعِيْرِ قِيْمَةَ غَرْسِه وَبِنَائِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ الْمُسْتَعِيْرُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا وَلَا يَضْمَنُهُ قِيْمَتَهُمَا فَيكُونُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، قَالُوا وَبِنَائِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ الْمُسْتَعِيْرُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا وَلاَيضْمَنُهُ قِيْمَتَهُمَا فَيكُونُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، قَالُوا إِذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ ضَورٌ بِالْأَرْضِ فَالْخِيَارُ إِلَى رَبِّ الْأَرْضِ لِلَّنَّةُ صَاحِبُ الْأَصْلِ، وَالْمُسْتَعِيْرُ صَاحِبُ تَبْعِ وَالتَّرْجِيْحُ بِالْأَصْلِ، وَلَو اسْتَعَارَ لِيزُرَعَهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَّرْعَ وَقَّتَ أَوْلَمُ يُؤَقِّتُ، لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً وَالتَّرْجِيْحُ بِالْأَصْلِ، وَلَو اسْتَعَارَ لِيزُرَعَهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَّرْعَ وَقَّتَ أَوْلَمُ يُؤَقِّتُ، فِلَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيَقْلَعُ دَفْعًا لِلضَّرِهِ مَمْ الْمَالِكِ. وَلِي الشَّوْدِ مِرَاعَاةُ الْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ الْعَرْسِ لِلْأَنَّةُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَقْلَعُ دَفْعًا لِلضَّرِهِ عَنِ الْمُالِكِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی زمین عاریت پرلی تا کہ اس میں ہمارت بنوائے یا پودالگائے تو یہ اعارہ جائز ہوئ معیر کوہ وزمین واپس لینے کا حق ہا اور واپس لینے کی صورت میں محیر مستعیر کوہ ارت اور درخت نکا لنے کا مکلف بنائے ۔ رہا حق رجوع تو اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس اعارہ کا جواز اس وجہ ہے کہ یہ منفعت منفعتِ معلومہ ہے اور اجارہ سے ملکیت میں آجاتی ہے لہٰذا اعارہ ہے بھی ملکیت میں آجائے گی اور جب رجوع سے جو مستعیر معیر کی زمین کو مشغول کرنے والا ہوگا، لہٰذا اسے خالی کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔ پھر اگر معیر نے عاریت کو موقت نہ کیا ہوتو اس پرضان نہیں ہوگا اس لیے کہ مستعیر نے خود ہی دھو کہ تھایا ہے اور اسے معیر کی طرف سے کسی وعدے کے بغیر عقد کے ملاق ہونے پراعتاد کرلیا ہے۔ اور اگر معیر نے عاریت کو موقت کردیا اور قبل از وقت وہ رجوع کرلے تو بھی رجوع سے ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تا ہم ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں وہ عدہ خلافی ہے۔

اور عمارت اور درخت توڑنے ہے جونقصان ہوگامغیر اس کا ضامن ہوگا، کیوں کہ مستغیر کومغیر کی طرف ہے دھوکہ دیا گیا ہے اس لیے کہ اس نے وقت متعین کردیا تھالہٰذا بہ ظاہراہے وعدہ پورا کرنا چاہئے تھا اس لیے مستغیر اپنی ذات سے ضرر دور کرنے کے لیے معیر ہے صان واپس لے گا۔ امام قدور کی نے اپنی مختصر میں سید سکلہ اس طرح بیان کیا ہے۔ حاکم شہید ؓ نے اس سلسلے میں سیاکھا ہے کہ زمین کا مالک مستغیر کے لیے اس کے پودے اور اس کی عمارت کی قیمت کا ضامن ہوگا اور مید دونوں چیزیں اس کی ہوجا کیں گی، لیکن اگر مستغیر چاہے تو عمارت اور درخت اکھاڑ لے اور رب الأرض (معیر ) کو ان کی قیمت کا ضامن نہ بنائے تو بید دونوں چیزیں مستغیر کی رہیں گی کیوں کہ یہ اس کی عملوک ہیں۔

حضرات مشائخ میسین فرماتے ہیں کہ اگر تمارت وغیرہ نکالنے سے زمین کونقصان پنچتا ہوتو یہ اختیار مالکِ زمین کو ہوگا، اس لیے کہ اصل کا یہی مالک ہے اور اصل کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر مستعیر نے کاشت کاری کرنے کے لیے زمین عاریت پر کی تھی تو بھیتی کافی جانے سے پہلے وہ زمین اس سے نہیں کی جائے گی خواہ معیر نے اعارہ کو موقت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لیے کہتے تھیتی کافی جائے گی خواہ معیر نے اعارہ کو موقت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لیے کہتے تھیتی کافی کے ایک معلوم مدت ہوتی ہے اور اجرت لے کرچھوڑنے میں دونوں کے حق کی رعایت ہے۔ برخلاف درخت لگانے

#### ر آن البدابیر جلدال کی کھی لائد المالک کے ضرر کودور کرنے کے لیے درخت اکھاڑ دیئے جائیں گئے۔ کے، کیوں کہ اس کی کوئی معلوم مدت نہیں ہوتی البذا مالک کے ضرر کودور کرنے کے لیے درخت اکھاڑ دیئے جائیں گے۔ اللغاث:

﴿ يبنى ﴾ عمارت بنانا۔ ﴿ يغوس ﴾ درخت لگانا، شجر كارى كرنا۔ ﴿ قلع ﴾ اكبيرنا۔ ﴿ البناء ﴾ عمارت۔ ﴿ شاغل ﴾ مشغول كرنے والا۔ ﴿ تفريغ ﴾ خالى كرنا۔ ﴿ وقت ﴾ وقت مقرر كرنا، محدود كرنا۔ ﴿ مغتو ﴾ خود دھوك كھانے والا، اپنے پاؤل په كلهاڑى مارنے والا۔ ﴿ الوفاء بالعهد ﴾ وعده يوراكرنا۔

#### عاريت كى زمين ميل عمارت وغيره منافي كاحكم:

صورت مسئلہ بیہ کہ اگر کسی نے عمارت بنوانے یا درخت وغیرہ لگانے کے لیے کسی کی زمین عاریت لی تو اعارہ درست اور جائز
ہے، اس لیے کہ اجارہ کی طرح یہ بھی اپنی ملکیت اور اپنے عین سے نفع حاصل کرانے اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ
ہے اس لیے درست اور جائز ہے، البتہ مالک کو بیرحق ہے کہ جب چاہے مستعیر سے اپنی ذمین خالی کرالے اور اس سے کہد دے کہ تم اپنی عمارت اور اپنے درخت وغیرہ اکھاڑلو، اس لیے کہ بہر حال اصل مالک وہی ہے اور اسے ہمہ وقت اپنی مملوکہ چیز لینے کاحق حاصل ہے اور مطالبہ کرد ورجوع کے بعد اگر مستعیر وہ زمین واپس نہیں کرتا تو معیر کی ملکیت کو مشغول کرنے والا بن جائے گا حالال کہ اسے دوسرے کی ملکیت مشغول کرنے کاحق نہیں ہے۔

ثم إن لم یکن المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر معیر نے اعارہ کا معاملہ کرتے وقت دن اور تاریخ کی تعیین نہیں کی تھی تو اس پر صغان نہیں ہوگا، کیوں کہ مستعیر ہی کی یفطی ہے کہ اس نے معیر کی طرف سے دن اور وقت کی وضاحت اور وعد ہے بغیر عقد کو مطلق سمجھ لیا لہٰذا خطا کار خود مستعیر ہے نہ کہ معیر ۔ اس کے برخلاف اگر معیر نے وقت متعین کردیا ہواور قبل از وقت مستعیر سے خالی کرنے کا مطالبہ کر ہے تو یہ مطالبہ اور رجوع صحیح ہے، لیکن معیر کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس میں وعدہ خلافی ہا فق کی منافق کی علامت ہے، اس لیے حضرات فقہاء نے اس صورت میں یہ لکھا ہے کہ وقت پورا ہونے اور قبل از وقت خالی کرانے میں ممان مواور درخت کی قیمتوں میں جوفرق ہوگا اس کا معیر ضامن ہوگا مثلاً خالی کرانے کے وقت محارت اور درخت کی قیمت 2000 دراہم ہواور وقت مور عدر کے بیش نظر مستعیر کو مقیر سے صان دلوایا جائے گا۔ یہ محم مختر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر پہنچا ہے، لہٰذا دفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے صان دلوایا جائے گا۔ یہ محم مختر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر پہنچا ہے، لہٰذا دفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے صان دلوایا جائے گا۔ یہ محم مختر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر پہنچا ہے، لہٰذا دفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے صان دلوایا جائے گا۔ یہ محم مختر معیر کی طرف سے دھو کہ دیا گیا ہے اور اسے ضرر پہنچا ہے، لہٰذا دفع ضرر کے پیش نظر مستعیر کو معیر سے صان دلوایا جائے گا۔ یہ محم محم کے القدوری میں مذکور ہے۔

و ذكو الحاكم الشهيد النع حاكم شهيدم وزى ولينفيذ نه السلط مين بيتم بيان كيا ہے اگر رب الأرض چاہے تومستعير كواس كى عمارت اور درخت كى پورى قيمت كا صان ديدے اور دونوں چيزين خود لے لے اور اگر مستعير چاہے تو ان چيزوں كوا كھاڑ لے اور معير سے ان كا صان نہ لے، كيوں كہ يہ چيزي مستعير ہى كى مملوكہ ہيں اور اگر وہ اپنا حق لينے پر راضى ہوجائے تو جس طرح چاہے لے معير سے ان كا صان نہ لے، كيوں كہ يہ چيزي مستعير ہى كى مملوكہ ہيں اور اگر وہ اپنا حق لينے پر راضى ہوجائے تو جس طرح چاہے لے لے۔ ليكن سے بات ذہن ميں رہے كہ اگر درخت اور عمارت اكھاڑنے ميں زمين كا نقصان ہوتو مالك زمين ہى كى مرضى سے قلع اور ضان كا كام انجام ديا جائے گا اس ليے كہ مالك زمين اصل ہے اور مستعير تابع ہے اور ترجيح اصل ہى كو حاصل ہوتى ہے۔ اس ليے

# ر آن الهدايي جلدال ير المالي المعلى المالي المالي المالي على المالي المالي على المالي المالي المالي المالي الم

يهال بھي اصل يعني مالك كوتر جيح حاصل ہوگي اوراس كواختيار ملے گا۔

ولو استعارها النح اس كاحاصل يہ ہے كه اگر كى هخف نے كيتى كرنے كے ليے دوسرے كى زمين عاريت پر لى تقى تو جب تك اس کی کھیتی بیک نہ جائے اور کث نہ جائے اس وقت معیر مستعیر سے اپنی زمین واپس نہیں لےسکتا خواہ معیر نے اعارہ کوموقت کیا ہویا ند کیا ہواس لیے کہ بھتی پکنے اور کٹنے کی ایک معلوم مت ہوتی ہے اور لوگ اس کے مقررہ اوقات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے بھتی کٹنے سے پہلے معیر اپنی زمین نہیں لے سکتا۔اوراس سلسلے میں بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جب معیر رجوع کا مطالبہ کرے تومستغیر کو چاہئے کہ مطالبہ کے دن سے لے کریوم حصادتک اسے اجارہ پر لے لے اور معیر کواتنے دنوں کا کرابید یدے تا کہ معیر اور مستعیر دونوں کا فائدہ ہورمعیر کو کرایول جائے اورمستعیر کی بھیتی ضیاع سے نی جائے۔

اس کے برخلاف اگر درخت وغیرہ لگانے کے لیے زمین عاریت پر لیتھی تومعیر کےمطالبے پرمستعیر کوزمین خالی کرنا ہوگا، کیوں کہ درخت اور عمارت اکھاڑنے اور توڑنے کی کوئی یقینی اور حتی مدت نہیں ہوتی اور آٹھیں دوسرے کی زمین میں باقی رکھنا تعدی اور زیادتی ہے اس لیے متعیر فوری طور پر انھیں اکھاڑ کرمعیر کی زمین خالی کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔

قَالَ وَأُجْرَةُ رَدُّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ، لِأَنَّ الرَّدَّ وَاجِبُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ قَبَضَةً لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَالْأَجْرَةُ مَؤْنَةُ الرَّدِّ فَتَكُونُ عَلَيْهِ، وَأَجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجَرَةِ عَلَى الْمُوْجِرِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ التَّمْكِيْنُ وَالتَّخْلِيَّةُ دُوْنَ الرَّدِّ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَبْضِهِ سَالِمَةً لِلْمُوْجِرِ مَعْنَى فَلَايَكُوْنُ عَلَيْهِ مَؤْنَةُ رَدِّهِ، وَأَجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ عَلَى الْعَاصِبِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَالْإِعَارَةُ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ مَوْنَتُهُ عَلَيْهِ.

ترجمه: فرمات بین که عاریت کوواپس کرنے کی اجرت مستقیر پر ہوگی ، اس لیے که واپس کر نامستقیر ہی پر واجب ہے ، کیوں کہ اس نے اپنی ذات کی منفعت کے لیے اس پر قبضہ کیا ہے اور اجرت رد کا صرفہ ہے لہذا بیصرفہ مستعیر ہی پر ہوگا۔ اور کراید پر لی موئی چیز والیس كرنے كى اجرت كرايد پردين والے كے ذمه واجب ب، كيوں كه لينے والے پر تقدير على التسليم اور تخلية واجب ب نه كه واپس كرنااس ليے كەمتاجر كے قبضه كى منفعت بھى معنا موجر كوملتى ہے، للبذامتاجر پراس كى واپسى كاصرفدلازم نہيں ہوگا۔ اورشى مغصوب واپس کرنے کی اجرت غاصب پر ہوگی، کیوں کہ مالک سے دفع ضرر کے پیش نظراس چیز کو واپس کرکے مالک کے قبضے میں دینا س غاصب پرواجب ہےاس لیےمؤنت ردبھی غاصب ہی پرواجب ہوگی۔

#### اللَّفَاتُ:

واجرة في كرايه، فرچه ورد في والي كرنا وهؤنه في مشقت، تكيف والتمكين في موقع فراجم كرنا، حوال كرنا-﴿تخليه ﴾ موانع اورركاولو لكوفتم كرنا - ﴿سالمه ﴾ محفوظ - ﴿الاعارة ﴾ عاريت يديا -

#### عاریت کی والیسی کے اخراجات:

عاريت اورهي مغصوب كي واليس مين جوخر چه اورصرف موكا وه على المرتب مستعير اور غاصب ير موكا، كيول كه يدونول بدون

## ر العام عادیت كيان يس

استحقاق اور بدون عوض ہی مستعار اور شی مغصوب کو آپنے اپنے قبضے میں لیتے ہیں لہٰذا ما لک بھی ان سے آپی چیز بدون عوض اور صرفه کے بغیر لے گا اور جو بھی صرفہ ہوگا اسے یہی لوگ برداشت کریں گے، البنة اجارہ کی صورت میں چونکہ مالک اپنی چیز کاعوض یعنی اجرت لیتا ہے اس لیے اس کی واپسی کاخر چہ مالک پر ہوگا، مستاجر پرنہیں ہوگا مستاجر پرصرف اتنا لازم ہوگا کہ وہ مواجر اور اس کی ملکیت میں تخلیہ کردے اور ایسی جگدا سے رکھ دے جہال سے مواجر کے لیے اس پر قبضہ کرنا آسان ہوجائے۔

قَالَ وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَى أَصْطَبَلِ مَالِكِهَا فَهَلَكُتْ لَمْ يَصْمَنْ، وَهذَا اِسْتِحْسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ يَصْمَنُ، وَهذَا إِلَى مَالِكِهَا بَلْ صَيَّعَهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ أَتَى بِالتَّسْلِيْمِ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَّ رَدَّ الْعَوَارِي إِلَى دَارِ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ كَالَةِ الْبَيْتِ تُعَارُ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الدَّارِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ يَرُدُّهَا إِلَى الْمَرْبَطِ فَصَحَّ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ كَالَةِ الْبَيْتِ تُعَارُ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الدَّارِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَيِّمُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَضْمِنْ لَمَّا بَيَنَّا، وَلَوْ رَدَّ الْمَعْصُوبَ أَوِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَضْمِنْ لَمَّا بَيَنَّا، وَلَوْ رَدَّ الْمَعْصُوبَ أَو الْوَدِيْعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ صَمِنَ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ فَسُخُ فِعْلِهِ وَوْلِكَ بِالرَّةِ إِلَى الْوَرِيْعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ صَمِنَ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ فَسُخُ فِعْلِهِ وَوْلِكَ بِالرَّةِ إِلَى الْمَالِكِ وَلَوْ مَنْ غَيْرِهِ، وَالْوَدِيْعَةُ لِكُونَ فِي الْعِيَالِ لِأَنَّةُ لَو ارْتَضَاهُ لَمَا الْمُعْرُوبَ فِي الْعِيَالِ لِلَانَةِ الْمَالِكِ وَلَمْ عَلْمَ الْمُعَالِلِ اللّهَ يَدِ مَنْ فِي الْعِيَالِ لِلَا يَلِي الْمُعِيْرِ الْمُعَلِقُ الْعَرْبِي فَيْهُا عُرُفًا حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْعَارِيَةُ عَقْدُ جَوْهِ لِلَا يَوْ الْمَعْلِي اللّهُ إِلَى الْمُعِيْرِ الْمُعَلِقُ الْمَعْلِي الْعَالِي الْمَعْلِي الْعَرْبُ فِي الْعَالِي الْمَالِكُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالِكُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَالِكُ عَلَى الْمُعْلِلُهُ اللْمُعْلِي الْمَالِكُ وَلَوْ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ فِيهُ عُرْفًا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ فَيْمَ الْمُعْلِقُ الْمُورُقِ فِيهُ عُولًا اللْعَرِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ فَيْ الْمُعْرِقُ فَي الْمُعْلِقُ الْمُؤْفِ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گھوڑا عاریت پرلیا تھا اوراسے مالک (معیر) کے اصطبل خانے میں واپس کردیا اور وہ ہلاک ہوگیا تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا، بیاستحسان ہے، قیاساً وہ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے مالک کونہیں واپس کیا ہے بلکہ ضائع کردیا ہے۔ استحسان کی دلیل بیہ ہوگا، بیاس نے عام دستور کے مطابق واپس کیا ہے، اس لیے کہ عاریتوں کو مالک کے گھر واپس کرنا معتاد ہے جیا سے گھر بلوسامان عاریت پر لیے جاتے ہیں پھر گھر میں لوٹا دیئے جاتے ہیں اور اگر مستعیر نے مالک کو واپس کیا اور مالک نے اسے باڑے میں پہنچا دیا تو بھی واپسی شیح ہوئی۔

اگرکسی نے غلام عاریت پرلیا پھراسے مالک کے گھر پہنچادیالین مالک کے حوالے نہیں کیا تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر مغصوب یا ود بعت کو مالک کے گھر پہنچایا اور مالک کے سپر دنہیں کیا تو واپس کرنے والا ضامن ہوگا،
کیوں کہ غاصب پر فعل غصب کو فنح کرنا واجب ہے اور بیکام مالک کو واپس کرنے سے مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کے سپر دکرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اور ود بعت کا بھی یہی حال ہے، کیوں کہ مالک نہتو اس کے گھر پہنچانے سے راضی ہوگا اور نہ ہی اس کے عیال میں سے کسی کو دینے پر راضی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مالک ان چیز وں سے راضی ہوتا تو مودّع کے پاس ود بعت ہی نہ رکھتا۔ برخلاف عواری کے کیوں کہ ان میں ایک عرف جاری ہے حتی کہ اگر جواہرات کا کوئی ہار عاریت پر لیا گیا ہوتو معیر کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کی واپسی معتبر نہیں ہے، کیوں کہ ان قبیتی عاریت میں کوئی عرف نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿استعار ﴾ عاریت پہ لینا۔ ﴿دابة ﴾ جانور، سواری۔ ﴿اصطبل ﴾ اصطبل ، گوڑے باندھنے کی جگہ۔ ﴿ضیع ﴾ ضائع کرنا۔ ﴿العواری ﴾ عاریت پہ لی ہوئی چیزیں۔ ﴿معتاد ﴾ معروف، عادت ہی ہے۔ ﴿الموبط ﴾ جانور باندھنے کی جگہ۔ ﴿ارتضی ﴾ پندکرنا۔ ﴿عقد جو هر ﴾ موتول کا ہار۔

#### عاريت كى والسي كامعترطريقه:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا گھوڑا عاریت پرلیا اوراپی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعداسے مالک کے اصطبل خانے میں پہنچا دیا اور وہ گھوڑا وہاں مرگیا تو استحساناً مستعیر ضامن نہیں ہوگا البتہ قیاساً اس پرضان ہوگا ،اس لیے کہ مستعیر نے اصل مالک یعنی معیر کو وہ گھوڑ انہیں واپس کیا ہے بلکہ اسے ہلاک کر دیا ہے۔ فیصنصن۔

استحسان کی دلیل مدہے کہ عاریت کو مالک اور معیر کے گھر واپس کرنا معروف اور معتاد طریقہ ہے اور یہاں معیر نے اس طریقے پر یہ کام انجام دیدیا ہے اس لیے اس پر صفان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مستعیر خود مالک کو وہ گھوڑا واپس کرتا اور مالک اسے اصطبل خانے اور باڑے میں پہنچا دیتا بھر وہاں وہ گھوڑا مرتا تب بھی مستعیر پر صفان نہیں ہوتا اور اس کار دمعتبر ہوتا لہذا صورت مسئلہ میں بھی اس کار دمعتبر ہوگا اور اس پر صفان نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر غاصب شی مغصوب کو یا مود ع ودیعت کو ما لک کے گھر واپس کرد ہے اور ما لک کے حوالے نہ کرے تو بصورت ہلاکت غاصب اور مود تع پر مغصوب اور ودیعت کا ضان ہوگا۔ کیوں کہ غصب اور ودیعت میں کوئی معروف ردمعتا ونہیں ہے، بلکہ غاصب پر فعل غصب کوختم کرنا ضروری ہے اور غصب اسی وقت ختم ہوگا جب شی مغصوب مغصوب منہ یعنی ما لک کو واپس کی جائے۔ اور ودیعت کواس کے مالک کے سپر دکرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مالک اگر اپنے گھریا گھر والوں میں ہے کسی کے پاس وہ مال چھوڑ نے پر راضی ہوتا تو دو سرے کے پاس وہ مال ہذا جب تک شی مغصوب اور ودیعت اصل مالک کے حوالے نہیں کی چھوڑ نے پر راضی ہوتا تو دو سرے کے پاس ودیعت ہی نہ رکھتا لہذا جب تک شی مغصوب اور ودیعت اصل مالک کے حوالے نہیں کی جا سی گی اس وقت تک رداور واپس مخقق نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آخی عاریوں کو مالک کے گھر واپس کرنے سے ردمعتر ہوگا جن کے در والی دار المالک کے متعلق عرف اور رواج جاری ہے تی کہ اگر عاریت پر لی ہوئی چیز قیتی ہومثلاً جواہرات کا ہار ہوتو جب تک اے معیر کے پاس نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ردمعتر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں کوئی عرف اور رواج نہیں ہوتا ہوتو جب تک اے معیر کے پاس نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ردمعتر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں کوئی عرف اور رواج نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيْرِهِ لَمْ يَضْمَنُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجِيْرِ أَنْ يَكُوْنَ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً، لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَةً أَنْ يَخْفَظُهَا بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي الْوَدِيْعَةِ، بِخِلَافِ الْأَجِيْرِ مُيَاوَمَةً لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَكَذَا إِذَا رَدَّهَا مَعَ عَبْدِ رَبِّ الدَّابَّةِ أَوْ أَجِيْرِهِ، لِأَنَّ الْمَالِكَ يَرُطٰي بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَهُو يَرُدُّهُ إِلَى عَبْدِهِ، وَقِيْلَ فِيهُ وَفِي غَيْرِهِ وَهُو الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَدُفَعُ عَبْدِهِ، وَقِيلًا هَذَا فِي الْعَبْدِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الدَّوَاتِ، وَقِيْلَ فِيهُ وَفِي غَيْرِهِ وَهُو الْأَصَحُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ فَلَهُ إِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ وَلَيْتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعِيْرَ لَا يَمُلِكُ

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المحا

الْإِيْدَاعَ قَصْدًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَائِخِ يَّ اللَّهُمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُهُ لِلَّنَّهُ دُوْنَ الْإِعَارَةِ وَأَوَّلُوْا هِذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِإِنْتِهَاءِ الْإِعَارَةِ لِإِنْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کداگر کی شخص نے کوئی سواری عاریت پر لی اوراہے اپنے غلام یا مزدور کے ساتھ والیس کردیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اوراجیر سے وہ مزدور مراد ہے جو سالانہ یا ماہانہ مشاہرہ پر ملازم ہو، اس لیے کہ عاریت امانت ہوتی ہے۔ لہذا مستعیر کو یہ تن ہے کہ اس شخص سے اس کی حفاظت کرائے جو اس کے عیال میں سے ہو جیسے ودیعت میں ہوتا ہے۔ بر خلاف اس مزدور کے جو روزانہ کی اجرت پر رکھا گیا ہو، اس لیے کہ یہ مستعیر کے عیال میں سے نہیں ہے، یہی حکم اس صورت میں ہے جب مستعیر نے وہ سواری سواری کے مالک کے غلام یا اس کے مزدور کے ساتھ واپس کیا ہو، اس لیے کہ مالک اس پر راضی ہوگا کیا دکھا نہیں کہ اگر مستعیر وہ دا ہمالک کو ریا تو مالک کی اس کے علام کے حوالے کردے گا۔

بعض مشائخ مو المائے مو مایا کہ بیتھم اس غلام کے بارے میں ہے جوسوار یوں کی دیکھے بھال کرتا ہولیکن دوسرے بعض مشائغ فرمانتے ہیں کہ بیتھم اِس غلام کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے یہی اصح ہے، اس لیے کہ اگر چہ مالک اس طرح کے غلام کو ہمیشہنیں دیتا ہے لیکن بھی بھی دیدیتا ہے۔

اوراگرمتھیر نے کسی اجنبی کے ذریعے وہ گھوڑ ہے واپس کیا تو ضامن ہوگا، اور بیمسکداس بات کی دلیل ہے کہ مستھیر شئ مستعار کو قصداً ودیعت پردینے کا مالک نہیں ہے جیسا کہ بعض مشاکُ نے یہی فرمایا ہے۔ جب کہ بعض دوسرے مشاکُ فرماتے ہیں کہ مستھیر کو ودیعت پردینے کا اختیار ہے، اس لیے کہ ودیعت اعارہ سے کم تر ہے اور عدم جواز والے مشاکُ نے اس کی تاویل بیری ہے کہ جب مدت اعارہ پوری ہونے سے اعارہ کا معاملہ ختم ہوگیا تب اس کے لیے ایداع جائز نہیں ہے۔

#### اللغاث

﴿ اجير ﴾ لمازم، مزدور۔ ﴿ سانهة ﴾ سالانه معابدے كى بنياد پر۔ ﴿ مشاهرة ﴾ ماہانه معابدے كى بنياد پر۔ ﴿ الميادمة ﴾ يوميه بنياد پر۔ ﴿ الله الله عَلَى وَ وَيعت پير كوانا۔ ﴿ اوّلوا ﴾ تاويل وتوجيه كرنا۔

#### عاریت کی غلام یا ملازم کے ذریعے والیسی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عاریت پر کوئی چیز لے کراس سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور پھرا سے اپنے غلام یا اپنے ایسے مزدور کے ساتھ ما لک کے پاس پہنچا دیا جو ماہانہ یا سالا نہ مشاہرہ پراس کے یہاں نوکری کرتا ہوتوہ رواور واپسی معتبر ہوگا اور اس کے بعدا گروہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز مستعیر کے پاس امانت تھی اور اسے بیش ہداگر وہ چیز ہلاک ہوتی چیز مستعیر کے پاس امانت تھی اور اسے بیش کہ اپنے ان کے کہا ہے اہل وعیال میں واغل ہیں اس لیے ان کے ذریعے واپس کرنا معتبر ہوگا، کیوں کہ بیلوگ اصل مالک کے نائب اور قاصد ہوتے ہیں، ہاں روزینہ والا مزدور عیال میں شامل نہیں ہے اور اس کے ذریعے واپس کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ الہذا ہلاک ہونے کی اس صورت میں مستعیر پرضان ہوگا۔

و كذا الع فرماتے ہیں كہ جس طرح مستعير كے غلام اور اجير كے ذريعے واليسى معتبر ہے اسى طرح خود معير اور مالك كے غلام

## ر آن البداية جدرا على المحال ١١٥ المحارية كيان على المحارية كيان على المحارية كيان على المحارية كيان على المحارية المحارية كيان على المحارية المحار

اور اچیر کے ذریعے بھی واپسی معتبر ہے اس لیے کہ معیر اور مالک بھی اپنے غلام اور خدام سے اس طرح کا کام لیز ہے اور اس پر راضی رہتا ہے اور اصح یہ ہے کہ غلام سے ہر طرح کا غلام مراد ہے اور خاص غلام لیعنی سواریوں کی دکھیے بھال کرنے والا غلام نہیں مراد ہے، کیوں کہ ضرورت پڑنے پر ہر طرح کے غلام سے اس طرح کا کام لیا جاسکتا ہے۔

وإن دقدها مع أجنبي النح مسئلہ بيہ ہے كداگر مستقير نے كى اجنبى كى معرفت عاريت كووالي كيا پھر وہ ہلاك ہوگئ تو ستقير ضامن ہوگا، كيول كداجنبى ندتواس كى مائتى بيس ہوتا ہے اور ندہى ما لك كا نائب سمجھا جاتا ہے، اى سامام كرفئ نے بيہ سئلدا فذكيا ہے كہ مستقير قصداً عاريت كو ود بيت پرنہيں ديس سئل، كيول كداس كے دوسرے كو عاريت كى چيز دينے كا مطلب بيہ ہے كہ عاريت كى مدت فتم ہوگئ اوراس چيز رہاں كا استحقاق اور تعلق منقطع ہوگيا، لہذا وہ دوسرے كى چيز كو ود بيت پرنہيں ديسكا۔ اور مشائح عراق كى مدت فتم ہوگئ اوراس چيز رہاں كا استحقاق اور تعلق منقطع ہوگيا، لهذا وہ دوسرے كى چيز كو ود بيت پرنہيں ديسكا۔ اور مشائح عراق كى كدود بيت صرف اور صرف امانت ہوتى ہے اور مستقير تعمليك منافع كا مالك ہوتى ود بيت كا بہرصورت مالك ہوگا، كيان يا در ہے كہ بيہ كہ ود بيت صرف اور صرف امانت ہوتى ہے اور مستقير كے تن بيل مدت اعارہ فتم ناولو و اعادہ پر باتى رہے اور أولو ا هذہ المسئلة بيں اور مسئلہ سے وان د دھا مع أجنبي والا مسئلہ مراد ہے۔ يہاں عربی شارعین نے بھی ای طرح كی وضاحت كی ہے اس ليے كہ انھوں نے بھی أولو اكا فاعل مشائخ عراق كو را د ديا ہے اور مشائح عراق عربی ہوتا وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتى ہوتى وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتى ہوتى موتب وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتى ہوتى وہ ضامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتى ہوتى ضامن نہيں ہوگا۔ فائم مورت ميں ہوگا۔ فائم مورت ميں ہوگا۔ فائم مورد عيں ہوگا۔ وہ نام ہوگا۔ فائم مورد عيں ہوگا۔ وہ نام ہوگا۔ فائم مورد عيں ہوگا۔ فائم مورد عيال ہو باتى الى وہ تعلم مائع ہوگا ہوتا وہ فامن ہوگا اور اگر مدت اعارہ باتى ہوتى ضامن نہيں ہوگا۔ فائم مورد كيا ہونا ہو باتى الى الله عام نہيں ہوگا۔ فائم مورد كيا ہونا ہو باتى الى الله عام نہيں ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم مورد كيك كفار وہ بات الى الله ہوگا ہوگا۔ فائم ہوگا ہوگا۔ فائم ہوگا ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم ہوگا۔ فائم

قَالَ وَمَنْ أَعَارَ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِلزَّرَاعَةِ يَكُتُبُ أَنَّهُ أَطْعَمْتَنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكَالِيَّهُ وَقَالَا يَكُتُبُ إِنَّكَ أَعَرْتَنِي، لِأَنَّ لَفُظَةَ الْإِعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ، وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ أَوْلَى كَمَا فِي إِعَارَةِ الدَّارِ، وَلَهُ أَنَّ لَفُظَةَ الْإِطْعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمُوَادِ لِلَّانَّهَا تَخْتَصُّ بِالزَّرَاعَةِ وَالْإِعَارَةِ يَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَةً كَالْبِنَاءِ وَنَخْوِمٍ فَكَانَتِ الْكِتَابَةُ بِهَا أَوْلَى، بِخِلَافِ الدَّارِ لِأَنَّهَا لَاتُعَارُ إِلَّا لِلسُّكُنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کا شت کاری کے لیے کسی کوخالی زمین عاریت پر دے تو امام اعظم رالیٹھائے کے بہال مستعیر عاریت نامے میں بی عبارت لکھے' تو نے بیز مین مجھے کھانے کے لیے دی ہے' حضرات صاحبین عیدالله فرماتے ہیں کہ بول لکھے' تو نے محجھے عاریت پر دیا ہے' ،اس لیے کہ لفظ اعارہ اس کے لیے موضوع ہے اور موضوع ہے ہم آ ہنگ تحریک کھنا زیادہ بہتر ہے جیسے گھر کے اعارہ میں لفظ موضوع ہے دستاویز لکھے جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ اطعام مراد پر زیادہ اچھی طرح دلالت کرتا ہے،اس لیے کہ بدلفظ زراعت کے ماتھ مخصوص ہے جب کہ اعارہ زراعت کو اور بناء وغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے لہذا لفظ اطعام سے دستاویز لکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ برخلاف دار کے کیوں کہ وہ صرف رہائش کے لیے ہی عاریت پر لیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصوار ۔ ۔

# ر آن البداية جدال على المحالة المحالة الكامارية كيان من على المحالة الكامارية كيان من على المحالة المح

#### اللغاث:

﴿ بيضاء ﴾ سفيده، چشل، بے کھيت ۔ ﴿ زراعت ﴾ کيتی باڑی۔ ﴿ تنجتص ﴾ خاص ہونا، متعین ہونا۔ ﴿ ينتظم ﴾ شامل ہونا۔

زمين كى عاريت كى لكمت يردهت:

مسلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو زراعت اور کاشت کاری کے لیے اپنی زمین عاریت پرد ہے تو اسے چاہئے کہ عاریت نامے
اور دستاویز پراس طرح تحریر لکھے إنك أطعمتنی تو نے مجھے کھانے پینے اور غلہ حاصل کرنے کے لیے بیز مین دی ہے۔ بیامام اعظم والت ہے۔ حضرات صاحبین مجھ انك أحد تنبی والتھیا کی اور مساتھ لفظ اعارہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھے إنك أعر تنبی تو مجھے عاریت پردی ہے اس لیے کہ جب اس کام کے لیے ایک لفظ موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ اس لفظ سے لکھنا زیادہ بہتر ہوگا جیسے اگر کوئی شخص کسی کور ہائش کے لیے گھر عاریت پر دیتا ہے تو اس میں بھی لفظ اعارہ سے دستاویز لکھا جاتا ہے اس طرح یہاں بھی '' لکھا برجی ان فظ اعارہ سے ہی ہوگ۔

حضرت امام اعظم رالین بیائی دلیل میہ ہے کہ لفظ اطعام سے عاریت کا مقصد زیادہ واضح ہے، کیوں کہ میہ لفظ صرف زراعت کے ساتھ خاص ہے اور صورتِ مسئلہ میں زمین بھی زراعت کے لیے ہی دی گئی ہے جب کہ اعارہ زراعت کے ساتھ ساتھ بناء اور غرس مغیرہ کو بھی شامل ہے اور اس میں معیر اور مستغیر کے مابین اختلاف کو جنم لینے کا موقع ہے، اس لیے دستاویز کی تحریر لفظ اطعام ہے ہوگ، اور اسے دار پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ دار صرف رہائش کے لیے لیا اور دیا جاتا ہے اور اس میں بناء اور غرس کا امکان معدوم رہتا ہے جب کہ زمین میں زراعت، ممارت اور غرس سب کا امکان ہے اس لیے ایسے لفظ کے ساتھ عاریت نامہ بنوایا جائے جوصرف اور صرف زراعت پر دلالت کرے اور اس کے لیے لفظ اطعام ہے عمدہ اور بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اُتم



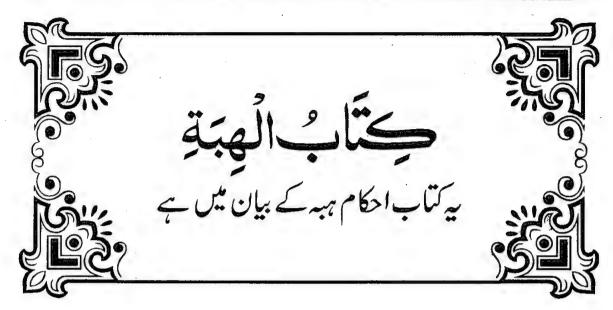

#### ما فیل سے ربط:

عاریت میں صرف منافع کی تملیک ہوتی ہے اور ہبد میں عین اور منافع دونوں کی تملیک ہوتی ہے اس لیے عاریت بمزلدُ مفرد ہے اور ہبد مرکب کے درج میں ہے اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے عاریت کے احکام ومسائل کو احکام ہبدسے پہلے بیان کیا ہے۔

بہ کے لغوی معنی ہیں: ایصال الشیء للغیر بما ینفعه سواء کانت مالا أو غیر مال کسی کوالی چیز دینا جواس کے لیے نفع بخش ہوخواہ مال جو یا نہ ہو۔

مبد ك شرعى معنى: تمليك العين أو المال بلاعوض عوض اور بدلے كے بغيركى كوعين يا مال كا ما لك بنانا۔

الْهِبَةُ عَقْدٌ مَشُرُوعٌ لِقَوْلِهِ الْكَلِيْتُالُمْ ((تَهَادُّوْا تَحَاثُوْا))، وَعَلَى ذَٰلِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَتَصِحُّ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولُ وَالْقَبُولُ فَلَانَّهُ عَقْدٌ، وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ لَا بُدّ مِنْهُ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ لَا بُدّ مِنْهُ لِمُنْ وَالْقَبْضِ، أَمَّا الْإِيْجَابُ وَالْقَبْضُ لَا يُحَابُولُ فَلْأَنَّهُ عَقْدٌ، وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبْضُ لَا يَعْفَدُ الْمِلْكِ وَمَنْ الْمِلْكِ وَمَنْ الْمُؤْتِ الْمِلْكِ وَمَنْ الْمِلْكِ وَمَنْ الْمِلْكِ وَمَنْ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُعْبَرِعِ شَيْلًا لَمْ يَتَبَرَّعُ بِهِ وَهُو التَّسْلِيمُ فَلَايَصِحُّ، بِحِلَافِ عَلْدُ الْمُؤْتِ وَلَا إِلْزَامَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللَّذُومِ، وَحَقُّ الْوَادِثِ الْمُؤْتِ وَلَا إِلْوَامَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللَّذُومِ، وَحَقُّ الْوَادِثِ مُتَاحِرٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَلَا الْمُؤْتِ وَلَا إِلْوَامَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللَّذُومِ، وَحَقُّ الْوَادِثِ مُتَاحِرٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَلَا الْمُؤْتِ وَلَا إِلْوَامَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ أَهْلِيَةِ اللَّذُومِ، وَحَقُّ الْوَادِثِ مُتَاحِرٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُهَا.

ر آن البدايه جلد ال ي المحالية المحالي

آرفیجمله: فرماتے ہیں کہ ہبہ عقد مشروع ہاں لیے کہ ہمارے حضرت کا ارشادگرامی ہے آپس میں مدید کا لین دین کیا کرواس
سے محبت بڑھے گی۔ اور بہہ کے مشروع ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ بہدا یجاب وقبول اور قبضہ سے میح ہوتا ہے۔ رہا ایجاب
وقبول تو اس وجہ سے کہ بہدا یک عقد ہے اور ایجاب وقبول سے عقد منعقد ہوجاتا ہے اور بہد کے لیے قبضہ ضروری ہے اس لیے کہ قبضہ
سے بی موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہوگ ۔ امام مالک نیچ پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہد میں بھی قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت
ہوجائے گی، صدقہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔ ہماری دلیل آپ عُلِیْدِ کا بیار شادگرامی ہے کہ بہداس صورت میں جائز ہے جب اس پر
قبضہ ہوگیا ہو۔ اور حدیث پاک میں لا یجوز ہے ملکیت کی فی مراد ہے، اس لیے کہ قبضہ کے بغیر بھی جواز ثابت ہے۔

اوراس لیے کہ ہبہ عقد تبرع ہے اور قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت کرنے سے متبرع پرالی چیز کولازم کرنالازم آئے گا جس کااس نے تبرع نہیں کیا ہے اور وہ سپر دکرنا ہے لہذا قبضہ سے پہلے اس میں موہوب لہ کے لیے ملکیت ثابت کرناصیح نہیں ہے۔

برخلاف وصیت کے اس لیے کہ وصیت میں موصی کی موت کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے اور متبرع پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ موت کی وجہ سے اہلیت لزوم معدوم ہوجاتی ہے اور وارث کا حق وصیت سے موخر ہے، للبذا وہ مال وصیت کا مالک نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

#### تخريج

- 🕕 رواه البيهقي في سننه رقم الحديث (١١٧٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث (٥٩٤).
  - وواه الزيلعي في نصب الراية و قال غريب جلد ٤ ص ٢٩٩.

#### مبدى مشروعيت اورتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہدیداور ہبہ کرنا اور سخسن اور فعل مشروع ہے اور بیصرف جائز ہی نہیں بلکہ ممدوح ہے، حدیث پاک میں اسے
آپسی میل ومجت کا ذریعہ بتلایا گیا ہے اور امت مسلمہ عہد نبوت سے لے کرآئ تک تک اس کی مشروعیت اور جواز پر شفق ہے اور جس طرح
دیگر عقو دا یجاب وقبول سے منعقد ہوتے ہیں اس طرح یہ عقد بھی ایجاب وقبول سے منعقد ہوجا تا ہے البتہ اس میں اس وقت موہوب لہ
کی ملکیت شی موہوب میں ثابت ہوتی ہے جب وہ اس پر قابض ہوتا ہے اور بدون قبضہ ملکیت ثابت نہیں ہوتی لیکن امام مالک کے
یہاں بدون قبضہ بھی موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جیسا کہ بچے میں مہیج پر قبضہ سے پہلے ہی ایجاب وقبول کے بعد
مشتری کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، گویا امام مالک بدون قبضہ ثبوت ملکیت کے حوالے سے ہبہ کو بچے پر قیاس کرتے ہیں۔

مديث ياك مين لايجوز لايملك كمعنى مين بـــ

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ہم عقد تبرع ہے اور تبرع میں متبرع اور محن پر جبرنہیں ہوتا اب اگر ہم محض ایجاب وقبول سے بدون قبضہ بھی موہوب میں موہوب لد کی ملکیت کو ثابت کردیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پر فورا ہی موہوب کوسپر دکرنا لازم آئے گا حالال کہ واہب پر کوئی چیز لازم کرنا تبرع کی روح کے منافی ہے اس لیے بھی بدون قبضہ ہم عتبرنہیں ہے۔

اس کے برخلاف وصیت کا معاملہ ہے تو وصیت بدون قبضہ اس لیے درست ہوتی ہے کہ اس میں موصی کی موت کے بعد موصیٰ لہ کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے اور موت کے بعد موصی میں لزوم کی اہلیت ختم ہوجاتی ہے اس لیے بینہیں کہا جائے گا کہ ہم نے موصی پر کوئی چیز لازم کی ہے، الحاصل ہہہ میں لزوم ہوتا ہے اور وصیت میں لزوم نہیں ہوتا اس لیے ہہ کو وصیت پرقیاس کرنا درست نہیں ہوا اس کے جدکہ وارث کا حق وصیت سے موخر ہوتا ہے اس لیے وارث کا مورث اور موصی کا خلیفہ بھی نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اس پرلزوم کا انزام عائد ہوسے۔ اور امام مالک کا ہم کوئیچ پرقیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کول کہ بچ عقد معاوضہ ہے جب کہ ہم عقد تعرف ہے اور معاوضہ اور تبرع میں زمین آسان کا فرق ہے۔

فَإِنْ فَبَصَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ اِسْتِحْسَانًا، وَإِنْ قَبَضَ بَغُدَ الْإِفْتِرَاقِ لَمْ يَجُزُ إِلاَّ الْمَافِعِيِ وَمَالُقِيْنِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَمَالُؤُنَّانِهُ، لِأَنَّ الْقَبْضَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ، وَالْقِيَاسُ أَن لاَّيَجُوزَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي وَمَالُؤُنَّانِهُ، لِأَنَّ الْقَبْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي تَصَرَّفُ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ إِذْ مِلْكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ فَلَايَصِحُ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَلَنَا أَنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْهَبَوْ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ إِذْ مِلْكُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقٍ فَلَايَصِحُ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَلَنَا أَنْ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْمَعْوَدُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْمَلْكِ فَيكُونُ الْإِيْجَابُ الْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّةُ يَتَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُبُوتُ حُكُمِهِ وَهُو الْمِلْكُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْمَلْكِ فَيكُونُ الْإِيْجَابُ مِنْهُ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى الْقَبْضِ بِيخِلَافِ مَا إِذَا قَبَصَ بَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ، لِلْآنَا إِنَّمَا أَثْبَتَنَا التَّسُلِيطُ فِيهِ إِلْحَاقًا فِيهِ إِلْحَاقًا لَهُ بِهُ إِلْهُ الْمُؤْلِ، وَالْقَبُولُ وَي الْقَبُولِ ، وَالْقَبُولُ وَي الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ فَكَذَا مَايَلُحَقُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَهَاهُ عَنِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ، لِلْنَ

ہماری دلیل میہ کہ بین کا قبضہ ہبہ قبول کرنے کے درج میں ہوتا ہاں اعتبارے کہ قبضہ پراس کے تکم یعنی ملکیت کا ثبوت موقوف رہتا ہے ادر واہب کا مقصد موہوب لہ کے لیے ملکیت کا اثبات ہے لہٰذا اس کی طرف سے ایجاب کرنا موہوب لہ کو قبضہ پر مسلط کرنا ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب مجلس سے جدا ہونے کے بعد موہوب لہنے قبضہ کیا ہو ( تو جا ترنہیں ہے ) اس لیے کہ

## ر آن الهداية جلد ال ي المحالية المحالية جلد الكام بهد ك بيان يم الكام بهد ك بيان يم الكام بهد ك بيان يم الكام

ہم نے ایجاب کو قبول کے ساتھ لاحق کر کے اس میں تسلیط ثابت کیا ہے اور قبول کرنامجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا جو چیز قبولیت کے ساتھ الاحق ہوگی وہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب واہب نے موہوب لہ کومجلس میں قبضہ کرنے سے منع کردیا ہو، اس لیے کہ صرت کے مقابلے دلالت مؤٹر نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

﴿الافتراق ﴾ جدا ہونا۔ ﴿تصرف ﴾ عمل دغل۔ ﴿باق ﴾ پس ماندہ ،نقص یائی۔ ﴿ يتوقف ﴾ موقوف ہونا۔ ﴿ يتقيد ﴾ مقيد ہونا، پابند ہونا۔ ﴿الدلالة ﴾ د بے لفظوں سے مطلب برآ ری کرنا۔ ﴿الصريح ﴾ كھلے بندوں كچھ كہنا۔

#### ہے میں قبضے کی تفصیل:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صحتِ ہبہ کے لیے قبضہ کرنا شرط ہے اب اگر واہب کے تھم کے بغیر مجلس میں موہوب لہ شی موہوب لہ شی موہوب پر قبضہ کر لیتا ہے تو استحسانا یہ قبضہ درست اور معتبر ہوگا، کین افتر اق عن انجلس کے بعد واہب کی اجازت کے بغیر قبضہ معتبر نہیں ہوگا۔ امام شافعی واٹیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ خواہ مجلس ایجاب میں بدون امر الواہب موہوب لہ قبضہ کرے یا مجلس کے بعد واہب کی اجازت سے قبضہ کرے بہر دوصورت یہ قبضہ معتبر نہیں ہوگا یہی قیاس بھی ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے واہب کی ملکیت برقر ار رہتی ہے اور قبضہ کرنا واہب کی ملکیت میں تصرف کرنا جا تر نہیں ہیں۔ ہے، اس لیے یہاں قبضہ کی دونوں صور تیں ہمیں تسلیم نہیں ہیں۔

ہم احناف کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح تیج میں قبول کرنا ملکت کی علامت ہے اسی طرح ہدمیں قبضہ کرنا بھی ملکت کی علامت ہے اس حوالے سے کہ تیج میں بغیر قبول کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی للبذا ہد میں بھی قبضہ کے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوگی اور چونکہ ہد کرنے سے واہب کا مقصد یہی ہے کہ شکی موہوب میں موہوب لہ کی ملکیت ثابت ہوجائے کین اس نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اس لیے واہب کے ایجاب کو قبضہ پر قدرت دینا سمجھا جائے گا اورا گر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کرلیا جائے گا اور اگر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کرلیا جائے گا اور اگر مجلس کے اندریہ قبضہ ہوتا ہے کہ اسے قبول کے ساتھ لاحق کر دیا ہے اور قبول کرنا مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا یہ قبضہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا یہ قبضہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا یہ قبضہ بھی مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لہذا یہ قبضہ معتبر ہانا تھا لیکن جب صرح ممانعت آ جائے تو چونکہ صرح کہ دلالت سے فائق ہوتی ہوتی ہے ، اس لیے اب صرح کے صراحت کے ساتھ اپنا اثر دکھائے گی اور قبضہ کی معتبریت کوختم کردے گی۔

قَالَ وَيَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَأَعْطَيْتُ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَرِيْحٌ فِيْهِ وَالثَّانِيَ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ، قَالَ التَّلِيُّةُ إِلَى اللَّهُ وَوَهَبَكَ اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكَذَا التَّلِيُّةُ إِلَى اللَّهُ وَوَهَبَكَ اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَكَذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ أَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْتُ هَذَا الثَّوْبَ لَكَ وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ التَّابَةِ إِذَا نَوَى بِالْحَمْلِ الْهَبَةَ، أَمَّا الْأَوَّلَ فَلَانَ الْإِطْعَامَ إِذَا أُضِيْفَ إِلَى مَايُطْعَمُ عَيْنَةً يُوادُ بِه تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ، اللَّابَةِ إِذَا نَوَى بِالْحَمْلِ الْهَبَةَ، أَمَّا الْأَوَّلَ فَلَانَ الْإِطْعَامَ إِذَا أُضِيْفَ إِلَى مَايُطْعَمُ عَيْنَةً يُوادُ بِهِ تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ،

## ر ان البداية جلد ال ي محال المحال ال

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ حَيْثُ يَكُونُ عَارِيَةً، لِأَنَّ عَيْنَهَا لَا يُطْعَمُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ كُلَّ عَلَيْهَا، وَأَمَّا النَّالِثُ فَلِقُولِهِ النَّالِيْ فَلِمَا أَعْمَرَ عُمْرِىٰ فَهِي لِلْعُمْرِ لَهُ وَأَمَّا النَّالِثُ فَلِقُولِهِ النَّالِيْ فَلَانَ عَمْرَىٰ فَهَنَ أَعْمَرَ عُمْرِىٰ فَهِي لِلْعُمْرِ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه، وَكَذَا إِذَا قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ عُمْرِىٰ لِمَا قُلْنَا، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَانَّ الْحَمْلَ هُو الْإِرْكَابُ حَقِيْقَةً فَيَكُونُ عَارِيَةً لِكِنَّةً يَحْتَمِلَ الْهِبَةَ يُقَالُ حَمِلَ الْأَمِيْرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكَ الْإِرْكَابُ حَقِيْقَةً فَيَكُونُ عَارِيَةً لِكِنَّةً يَحْتَمِلَ الْهِبَةَ يُقَالُ حَمِلَ الْأَمِيْرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكَ فَيُعْ فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ و ہوئت، نک کُنت اور اعطیت کے الفاظ سے ہم منعقد ہوجاتا ہے، اس لیے کہ پہلا لفظ ہمہ کے لیے صرح ہے، اور دوسرااس کے لیے مستعمل ہے۔ حضرت ہی اکرم کُلُّیْ کُا ارشادگرامی ہے کیااسی طرح تم نے اپنی ہر اولا دکونحلہ (عطیہ) دیا ہے اور تیسر الفظ بھی ہمہہ کے لیے مستعمل ہیں۔ واہب کے اطعمت فلہ ہذا الطعام میں نے یہ غلہ مجھے کھانے کے لیے دیا ہے کہنے سے بھی ہمہ منعقد ہوجاتا ہے ای طرح جعلت ھذا النوب الله کہنے سے آعمر تک ھذا الشعام میں نے یہ غلہ مجھے کھانے کے لیے دیا ہے کہنے دیدی کہنے سے اور حملت علی ھذہ الدابة میں لک کہنے سے آعمر تک ھذا الشعام سے ہم کنیت کی ہے ( کہنے سے بھی ہم منعقد ہوجائے گا۔ لفظ اطعام سے ہم منعقد ہونے نے کھے اس سواری پرسوال کردیا (اگر اس سے ہم کنیت کی ہے ( کہنے سے بھی ہم منعقد ہوجائے گا۔ لفظ اطعام سے ہم منعقد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اطعمت ھذہ الأد ص کہا ہوتو (یہ ہم نہیں ہوگا بلکہ) عاریت ہوگی ، کیوں کہ زمین نہیں کھائی جاتی اور الیا اس صورت کے جب اطعمت ھذہ الأد ص کہا ہوتو (یہ ہم نہیں ہوگا بلکہ) عاریت ہوگی ، کیوں کہ زمین نہیں کھائی جاتی اور الیا کہنے سے زمین کی پیداوار کھانا اور کھانا مراو ہوگا۔

اور دوسرے (جعلت النج) لفظ سے ہمینعقد ہونے کی دلیل میہ ہے کہ ترف لام تملیک کے لیے موضوع ہے اور تیسرے لفظ سے ہمینعقد ہونے کی ارشاد گرامی ہے جس نے کسی کے لیے بطور عمریٰ کوئی چیز بدتو معمر لہ کی دید ہونے کی وجہ میہ ہے کہ حضرت نئی اکرم مَنافیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس نے کسی کے لیے بطور عمریٰ کوئی چیز بدتو معمر لہ کی زندگی ہوگی اور اس کے بعد کے ورثاء کی ہوگی ایسے ہی جب میہ ہو میں نے زندگی ہورکے لیے تجھے مید گھر رہے گئے میدگھر کے لیے تو ہم بیان کر چکے ہیں۔

چوتھ لفظ (حملتك النح) سے ہم منعقد ہونے كى دليل يہ ہے كہ مل كے لغوى معنى ہيں سوار كرنا تو يہ عاريت ہوگى، كين اس ميں ہم كا احتمال ہے چنانچہ بولا جاتا ہے امير نے فلال كو گھوڑے پر سوار كيا اور اس سے مالك بنانا مراد ہوتا ہے، للہذا ہم كی نیت كے وقت اسى يرمحمول كيا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿وهبت ﴾ بهدكرنا۔ ﴿نحلت ﴾ بديركنا۔ ﴿اعطيت ﴾عطيد كرنا۔ ﴿اعمر ﴾ عربحرك ليكوكى چيز دے وينا۔ ﴿غلة ﴾ پيداوار، آ مدن۔ ﴿ورثه ﴾ پس ماندگان، ورثاء۔ ﴿الإركاب ﴾سواركرنا۔

# ا المالية جلدال على المالية جلدال على المالية جلدال على المالية المال

#### تخريج:

- رواه البخاري في صحيحه، باب ١٢، رقم الحديث (٢٥٨٦) و مسلم، رقم الحديث (١٦٢٣).
  - وواه ابوداؤد في سننه، رقم الحديث (٣٥٥٣).

#### مبدك ليكارآ مدالفاظ وتعبيرات:

اس عبارت میں ان الفاظ کا بیان ہے جن ہے ہم منعقد ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہیں و ھُبْتُ، نَحَلْتُ اعطیت ان میں ہے و ھبتُ ہید کے لیے صریح ہے اور باتی دونوں ہم اور عطیہ کے لیے صنعمل ہیں خودصا حب شریعت حضرت رسول اکرم مُنَالِیْمُ نے نبحلت کوعطیہ کے معنی میں استعال فرمایا۔ درج ذیل چارالفاظ ہے بھی ہم منعقد ہوجاتا ہے (۱) اطعمت کے ھذا الطعام (۲) جعلت ھذا النوب لك (۳) اعمر تك ھذا الشي (۲) حملتك علی ھذہ الدابق پہلے لفظ ہے منعقد ہونے کی وجہیہ ہم جب لئظ اطعام ایسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے جو بذات خود کھائی جاتی ہوجیتے یہاں طعام ایسی غذر کی طرف منسوب کیا جائے جو بذات خود کھائی جاتی ہوجیتے یہاں طعام ایسی غذر کی طرف منسوب کیا جائے جو بذات خود کھائی جاتی ہوجیتے یہاں طعام ایسی غذر ہو ہوئے کا اور ہوتھے لفظ یعنی جعلت ھذا الدوب لك میں جول م ہے وہ تملیک کے لیے موضوع ہے اور ہم بہ پر دالت کررہا ہے تیسر سے لفظ سے ہم منعقد ہوئے کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو کتاب میں خدکور ہے اور چوتھے لفظ یعنی حملتك دلالت کررہا ہے تیسر سے لفظ سے ہم منعقد ہوئے کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو کتاب میں خدکور ہے اور چوتھے لفظ یعنی حملتك المخ سے اس صورت میں بہ منعقد ہوگا جب قائل نے اس سے ہم کی نیت کی ہواس لیے کہ یے لفظ حقیقتا اور لغۃ سوار کرنے کے لیے موضوع ہے لیکن اس میں بہ کا احتمال ہے اور اگر قائل نے اس سے ہم کی نیت سے یہ جملہ کہا ہوتو اس سے بھی بہ منعقد ہوجائے گا۔

وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا النَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيْكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْكِسُوتُهُمْ، وَيُقَالُ كَسَى الْأَمِيْرُ فُلَانًا ثَوْبًا أَى مَلَّكَةً مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةً كَانَتُ عَارِيَةً لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبُلُ، وَلَوْ قَالَ دَارِيُ الْعَارِيَة مُحْكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ لَكَ هِبَةً فَهِي عَارِيَةٌ لِأَنَّ الْعَارِيَة مُحْكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ لَكَ هِبَةً فَهِي عَارِيَةً لِأَنَّ الْعَارِيَة مُحْكَمَةٌ فِي تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْمِلُ تَمْلِيْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُها وَتَحْمِلُ لَكَ هِبَةً لِمَا قَلَّمُنَاهُ، وَلَوْ قَالَ هِبَةً تَسْكُنْهَا فَهِيَ هِبَةٌ لِلَا قَوْلَة تَسْكُنُها مَشُورَةٌ وَلَيْسَ صَدَقَةٌ عَارِيَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ هِبَةً لِمَا قَدَّمُنَاهُ، وَلَوْ قَالَ هِبَةٌ تَسْكُنُهَا فَهِيَ هِبَةٌ، لِلَانَ قَوْلَة تَسُكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ مِنَاهُ وَهُو تَنْبِيَةٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِه هِبَةٌ سُكُنْي، لِأَنَّةُ تَفْسِيْرٌ لَةً وَهُو تَنْبِيَةٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِه هِبَةٌ سُكُنْي، لِأَنَّةُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَهُو تَنْبِينَهُ عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِه هِبَةٌ سُكُنْي، لِأَنَّةُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَهُو تَنْبِينَةً عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِه هِبَةٌ سُكُنْي، لِلَانَة تَفْسِيرٌ لَهُ وَهُو تَنْبِينَةً عَلَى الْمَقُصُودِ، بِخِلَافٍ قَوْلِه هِبَةٌ سُكُنْي، لِأَنَّةُ تَفْسِيرٌ لَهُ وَهُو تَنْبِينَةً عَلَى الْمَقُومُ وَ الْهَالِيَةُ عَلَى الْمَقْولَةُ عَلَى الْمَقْولَةُ عَلَى اللْمَقْولَةُ وَلَهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُقَالِعُ الْمَلْعُلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

ترکیم این اگری نے کہا میں نے کچھے یہ کیڑا پہنا دیا تو یہ بہہ ہوگا اس لیے کہ کسوۃ سے تملیک مراد کی جاتی ہے''ارشاد ربانی ہے''او کسو تھم'' یا دس مساکین کو کیڑا دینا ہے۔ بولا جاتا ہے امیر نے فلال کو کیڑا پہنایا بعنی اسے کیڑا کا مالک بنایا۔ اگر کہا میں نے یہ باندی تجھے منے دی تو یہ عاریت ہوگی اس حدیث کی وجہ سے جوہم ماقبل میں روایت کر چکے ہیں۔ اگر کہا میرا گھر تیرے لیے بہہ کئی ہے یا سئنی ہبہ ہے تو یہ عاریت ہوگی اس لیے کہ منفعت کی تملیک میں عاریت ہونا محکم اور بھینی ہے اور ہبہ تملیک منفعت کا بھی احتمال رکھتا ہے، لہذا محتمل کو محکم پرمجمول کردیا جائے گا۔

## ر آن البداية جلدال يه المحالية المحالية المارية على المارية على المارية الماري

ایسے ہی جب کہ میراگھرتمہارے لیے عمر کی شکنی ہے یا تحلیٰ سکنی ہے یا شکنی صدقہ ہے یا صدقہ عاریت ہے یا عاریۃ ہبہ ہو تم مام صورتیں عاریت ہوں گئی اس میں متمام صورتیں عاریت ہوں گئی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اوراگر یوں کہ میرا گھرتمہارے لیے ہبہ ہے تم اس میں رہوتو یہ ہبہ ہوگا، کیونکہ اس کا قول لنسکنھا مشورہ ہے اور ہبہ کی تفسیر نہیں سے بلکہ مقصود ( یعنی رہائش ) پر تنبیہ کرنا ہے۔ برخلاف اس کے ہبة سکنی کہنے کے اس کیے کہ یہاں سکنی ہبہ کی تفسیر ہے۔

#### اللغات:

﴿ كسوت ﴾ كِبرا بِهنانا \_ ﴿ محكم ﴾ طے شده، دوٹوك، بے كيك \_

#### م محدد مكرالفاظ مبد:

مئلہ یہ ہے کہ کسوتك هذا المنوب كہنے ہے بھى ہم منعقد ہوجائے گا،اس ليے كدسوة ہے تمليك مراد ہوتى ہے اس كى دليل قرآن كريم كا بيار شادگرامى ہے أو كسوتهم لين كفارة كيين ميں يا تو دس مساكين كوغلد ديا جائے يا أنھيں كيڑا ديا جائے اور بيد ينا بطور تمليك ہوتا ہے اس ليے كسى الأمير فلانا ثوبا ميں كسى ملك لينى مالك بنانے كے ليے مستعمل ہے۔اس كے برخلاف منحه دينا عادیت كے ليے مستعمل ہے، كيول كد حديث پاك ميں ہے المنحة مردوة كه عادیت واپس كردى جاتى ہے۔ بال اگر قائل اس سے بهدكی نيت كرتا ہے تو بهم منعقد ہوجائے گا، كيول كہ خله كی طرح منحه ميں بھى عطيه اور بهدكا احمال ہے اور نيت سے محمل متعين بوجاتا ہے۔

ولو قال داری لك النح اس كا حاصل بیہ بكدا گركس نے بیكها میرا گھر تیرے لیے بہہ برہائش كے لیے بارہائش كے لیے بہہ به لام مقدم كرے يا سكنى كو بہر دوصورت بی عاریت ہوگى، كيول كد لفظ سكنى كى وجہ ب يہاں عاریت ایک ہى معنى كو تقویت دے رہى ہے، اس لیے وہى معنى راج ہوگا۔ يہى حكم اس صورت ميں بھى ہوگا جب كوئى عمرى سكنى يا نحلىٰ سكنى صدقہ يا صدقہ عاریت والے معنى كوتقویت حاصل ہوگى اس صدقہ يا صدقہ عاریت والے معنى كوتقویت حاصل ہوگى اس ليے كدان دونوں صورتوں ميں سكنى ماقبل كي تفير ہوگا۔ ہاں اگر دارى لك هية تسكنها كہتو بيہ ہوگا اور يہال لفظ تسكنها ماقبل كي تفير نہيں ہوگا بلكہ مشورہ ہوگا اور بہدكا معنى يہاں رائح ہوگا۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْهِبَةُ فِيْمَا يُقَسَّمُ إِلَّا مُحَوَّزَةً مَقْسُوْمَةً، وَهِبَةُ الْمَشَاعِ فِيْمَا لَايُقَسَّمُ جَائِزٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَا يُقَسَّمُ جَائِزٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّةُ عَقْدُ تَمُلِيْكٍ فَيَصِحُّ فِي الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُشَاعَ وَمَا لِللَّا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّةُ عَقْدُ تَمُلِيْكٍ فَيَصِحُّ فِي الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ وَهَلَا لِأَنَّ الْمُشَاعَ قَابِلٌ لِحُكُمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَيكُونُ مُحَلًا لَةً، وَكُونُهُ تَبَرُّعًا لَا يُنْظِلُهُ الشَّيوُعُ كَالْقَرْضِ وَالْوَصِيَّةِ، وَلَنَا أَنَّ الْقَبْضَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ فَيُشْتَرَطُ كَمَالُهُ، وَالْمُشَاعُ لَا يَتْفِيلُهُ إِلاَّ بِضَمِّ غَيْرِهِ إِلَيْهِ وَذَٰلِكَ غَيْرُ مُوهُوبٍ وَلِلْكَ غَيْرُ مُؤْهُوبٍ ، وَلَا الْقَبْضِ كَيْ لَا يَلْوَمِهُ التَسْلِيْمُ، وَلَانَ الْقَسْمَةُ وِلِهِذَا الْمَتَنَعَ جَوَازُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْ لَا يَلْوَمُهُ التَسْلِيْمُ،

## ر ان الهداية جلدال ير المالية الما

بِخِلافِ مَالاَيْقَسَّمُ لِأَنَّ الْقَبْضَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمُمْكِنُ فَيُكْتَفَى بِهِ وَلَاّنَةُ لاَيَكُونَهُ مَؤْنَةُ الْقِسْمَةِ، وَالْمَهَايَاةُ تَلُومُهُ وَيُمَا لَمْ يَتَبَرَّعُ بِهِ وَهُو الْمَنْفَعَةُ، وَالْهِبَةُ لاَقَتِ الْعَيْنَ، وَالْوَصِيةُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ وَلَهَا الْبَيْعُ الصَّحِيْحُ وَاللَّيْعُ اللَّيْعُ اللَّهِ الْعَيْنَ، وَالْوَصِيةُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ فَالْقَبْضُ فِيْهَا عَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا تَهْ عَقُودُ صَمَانٍ فَتَنَاسَبَ لُزُومُهُ مَوْنَةُ الْقَيْصُ الْقَاصِرَ دُونَ الْقِيسَمَةِ عَمَلًا بِالشَّهُ الْفَيْنِ الْقَبْصُ عَيْرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَهَبُ مِنْ شَرِيْكِهِ لَا يَجُوذُ لِلَّنَّ الْقَبْصُ الْقَاصِرَ دُونَ الْقِيسَمَةِ عَمَلًا بِالشَّيهُ فِينِ اللَّسُومُ عَيْرُ مَنْ وَجُو وَعَقْدُ ضَمَانِ مِنْ صَرِيْكِهِ لَا يَجُوذُ لَانَّ الْقَبْصَ الْقَاصِرَ دُونَ الْقِيسَمَةِ عَمَلًا بِالشَّيهُ فِينَ الْقَبْصَ الْقَاصِرَ دُونَ الْقِيسَمَةِ عَمَلًا بِالشَّيهُ فِينَ الْقَبْصَ الْقَاصِرَ دُونَ الْقِيسَمَةِ عَمَلًا بِالشَّيهُ فِينَ الْقَبْصَ الْقَيْفُ الْعَلَى الْقَبْصَ الشَّيونَ وَ هَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ مِنْ مَنْ صَوْدِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ مِنْ مَنْ مَلِهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ الللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَلْكِ الْمَالِ اللْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِ اللْمُ اللَّهُ الْمَالِ اللْمَالِي الْمَالِي اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالُولُ اللْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَلْقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ الْمَلْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُولُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُلْمُ ا

ہماری دلیل ہے ہے کہ بہہ میں قفہ مشروط اور منصوص ہوتا ہے، لہذا کمالِ قبضہ شرط ہوگا اور مشاع اور مشترک چیز دوسری چیز کو ملائے بغیر پورے قبضہ کو قبول نہیں کرتی حالال کہ دوسری چیز بہنہیں کی گئی ہے، اور اس لیے کہ مشترک چیز کے بہہ کو جائز قرار دینے میں واہب پر ایساعمل لازم کرنا لازم آئے گا جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہے یعنی تقسیم اور بٹوارہ ای لیے قبضہ ہے پہلے بہہ کا جواز ممنوع ہے تا کہ واہب پر قی موہوب کی تشلیم نہ لازم آئے گا جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہے یعنی تقسیم اور بٹوارہ ای لیے قبضہ ہیں، اس لیے کہ اس میں ناقص معنوع ہے تا کہ واہب پر تقسیم کی مشقت نہیں لازم آئی ہے جس کا وار اس لیے کہ غیر قابلی تقسیم چیز وں میں واہب پر تقسیم کی مشقت نہیں لازم آئی ہے جس کا واہب نے تبرع نہیں کیا ہے اور بہیتین سے متصل ہے اور وصیت کے لیے قبضہ شرط اور مہایات اس چیز میں لازم آئی ہے جس کا واہب نے تبرع نہیں کیا ہے اور مبہیتین سے اور اس لیے کہ بیعقو وضان ہیں لہذا اس نہیں ہے اور اس لیے کہ بیعقو وضان ہیں لہذا اس نہیں ہے اسے ہی تبھے تھو وضان ہیں لہذا اس میں قبضہ تا کہ دونوں حیثیتوں پر عباور من وجو تقد ضان ہے لہذا ہم نے قرض میں قبضہ تا کہ دونوں حیثیتوں پر علی ہوجائے علاوہ ازیں اس میں قبضہ غیرمنصوص ہے۔ اور اگر واہب نے اپنے شریک کو بہہ کیا تو بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ تھم (یعنی عدم جواز بہہ) کا مدار نفسِ شیوع پر ہے (اور وہ یہاں موجود ہے)۔

#### اللغات:

همحوز ﴾ الگ الگ كيا موا۔ همقسوم في تقيم كيا موا۔ هالمشاع في پھيلا موا۔ هالشيوع في پيل جانا۔ همنصوص عليه في واضح بيان كيا موا۔ ه تجويز في جائز قرار دينا۔ هالقاصر في كم درج ميں۔ هالمهاياة في بارى بارى فائده اللهانا۔

## ر آن البدایہ جلدال کے محملہ سری ۲۷۵ کے کا کام ہدے بیان میں کے

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم کے قابل ہواور مشترک ہوتو جب تک اس چیز کوقسم کر کے الگ الگ نہ کرلیا جائے اور واہب کا حصہ غیر واہب ہے متاز نہ کردیا جائے اس وقت تک اس چیز کا ہبد درست نہیں ہے۔ ہاں جو چیز قابل تقسیم نہ ہولیعنی اس میں تقسیم ممکن نہ ہوا درو ہ مشترک ہوتو بھی اس کا ہبد درست اور جائز ہے۔ یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے۔ اور امام شافعی والیٹھیا کے یہاں مشاع قابل تقسیم اور غیر قابل تقسیم دونوں کا ہبد درست اور جائز ہے جسے مشاع قابل تقسیم اور مشاع غیر قابل تقسیم کی بچے درست ہے ای طرح ان کا ہہ بھی درست ہوگا۔ کیوں کہ بچے کی طرح یہ بھی عقید تملیک ہے، اور مشاع مطلق میں جواز ہبہ کی دلیل ہے ہے کہ مشاع اور مشترک چیز میں بھی ہبہ کا تھی ہبہ کا تھی مہہ کا تھی مہہ کا ہوگی اور اس میں ہبہ درست ہوگا اور حیان کے چیز میں بھی ہبہ کا تھی ہوگئی ہوگی اور اس میں ہبہ درست ہوگا اور عیات کی تھی جہہ کا تھی ہوگئی ہوگی اور اس میں ہبہ درست ہوگا اور احسان کے یہ اعتراض کرنے کی تھیائش نہیں ہوگا کہ اور احسان کے اور شیوع سے باطل ہوجائے گا، کیوں کہ شیوع تیرع اور احسان کے منافی نہیں ہوتا چناں چداگر کی نے کی کو ایک ہزار رو پید دیا اور کہا کہ اس میں سے 500 قرض کے ہیں اور 500 تجارت و اجتماع ت کے ہیں یا وصیت میں بھی جو اشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوتا ۔ میں بھی جو اشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوتا ۔ میں بھی حواشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوتا ۔ میں بھی حواشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوگا۔ میں میں حواشی کی کھی حواشتر اک ہوتا ہے وہ شیوع کے منافی نہیں ہوگا۔

ولنا المنع ہماری دلیل میہ ہے کہ صحتِ ہبداوراس کی تمامیت کے لیے قبضہ کرنا شرط ہے اور یہ شرط منصوص ہے لقولہ علیہ
السلام لاتصح الهبة إلا مقبوضة لهلذا هی موہوب پر جب تک پورا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت ہبہتا منہیں ہوگا حالال کہ اشتراک
اور عدم افراز کی وجہ سے شی موہوب پر جب تک پورا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت ہبہتا منہیں ہوگا حالال کہ اشتراک اور عدم افراز کی وجہ
سے شی موہوب پر پورا قبضہ نہیں ہو سکے گااس لیے ہم غیر مقدوم مشاع کے ہبہ کو جائز نہیں قرار دیں گے۔

اس عدم جوازی دوسری دلیل بیہے کہ اگر ہم غیر قابل تقلیم مشاع کا ہبہ جائز قرار دیدیں تواس سے واہب پر بلاضرورت تقلیم کا بوجھ لا دنالازم آئے گا حالاں کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے مالک کوضرر سے بچایا جائے گا اور اس ہبہ کے جواز کا راستہ روک دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف غیر قابلِ تقسیم چیزوں میں ہبددرست ہے، کیوں کہ جب اُن میں تقسیم ممکن ہی نہیں ہے تو مالک اور واہب پر تقسیم کا بار بھی نہیں ہوگا اور اس چیز پر جو ظاہری قبضہ ہے وہی قبضہ تامہ کے سلسلے میں کافی ہوجائے گا اور اس قبضے کا اعتبار کر کے ہبد درست قرار دیدیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ لازم آئے گا کہ موہوب لہ شریک غیر واہب کے ساتھ مہایات اور باری باری سے نفع اٹھائے گا، لیکن میں مہایات نفع سے متعلق ہے نہ کہ ہبد سے، حالاں کہ مسئلہ ہبہ کا ہے نفع کا نہیں ہے اس لیے مہایات فی النفع سے صحب ہبدیرکوئی آئے نہیں آئے گی۔

والوصیة النخ فرماتے ہیں کہ امام شافعی والنے کا مشاع کے ہبہ کو وصیت پر قیاس کرنا سیح نہیں ہے، کیوں کہ وصیت کے لیے قضہ شرطنہیں ہے جب کہ ہبہہ کے لیے قضہ شرطنہیں ہوگا، لیکن ہبہ میں شیوع مانع ہوگا۔ اس طرح قضہ شرطنہیں ہوگا، لیکن ہبہ میں شیوع مانع ہوگا۔ اس طرح بیج صحیح، بیج فاسداور بیج صرف وغیرہ بھی شیوع کے ہوتے ہوئے درست اور جائز ہیں، کیوں کہ ان میں قضہ نہ تو منصوص ہے اور نہ، می مشروط ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ بیج صحیح وغیرہ عقو دضمان ہیں اور عقو دضمان میں تقسیم وغیرہ کا صرفہ لازم کیا جاسکتا ہے جب کہ قرض من وجہ تیمرع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک رکھتے ہوئے سے کہ قرض کی جہت کا خیال رکھتے ہوئے

## ر آن الهداية جلدال ي المحالة الما ي المحالة الما ي الم

ہم نے قرضے میں حقیقی قبضے کی شرطنہیں لگائی گئی ہے اور قبضهٔ قاصرہ پراکتفاء کرلیا ہے اور شبہہ عقد صفان کا اعتبار کر کے ہم نے اس میں تقسیم کومشر وطنہیں کیا ہے۔

ولو وهب المنع فرماتے ہیں کہ اگرمشاع غیرمقوم کو ایک ساتھ نے اپنا حصہ دوسرے ساتھی کو ہبہ کردیا تو بیبھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عدم صحت اور عدم جواز کی جوعلت ہے یعنی شیوع وہ یہاں بھی موجود ہے اوراسی شیوع پر حکم کا مدار ہے اور بیتکم شریک اورغیر شریک دونوں کو عام ہے۔

قَالَ وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ لِمَا ذَكُرْنَا فَإِنْ قَسَّمَةٌ وَسَلَّمَةٌ جَازَ، لِآنَ تَمَامَةٌ بِالْقَبْضِ وَعِنْدَةً لَا شُيُوْعَ، قَالَ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيْقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمْ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَجُزُ وَكَذَا السَّمَنُ فِي اللَّبَنِ، لِأَنَّ الْمَوْهُوْبَ مَعْدُومٌ وَلِهِذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبُ يَمْلِكُهُ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلِّ السَّمَنُ فِي اللَّبَنِ، لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ وَلِهِذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبُ يَمْلِكُهُ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلسَّمِلُ فِي اللَّبَنِ، لِأَنَّ الْمَعْدُومُ وَلِهِذَا لَوِ اسْتَخْرَجَهُ الْعَاصِبُ يَمْلِكُهُ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلسَّمُولُ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِبَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَالتَّمُولُ فِي الشَّحِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ، لِلاَّ الشَّرْعِ وَالصَّوْفُ عَلَى ظَهْوِالْعَنَمِ وَالزَّرْعُ وَالنَّخُلُ فِي الْأَرْضِ وَالتَّمَرُ فِي النَّخِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ، لِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى ظَهُو الْعَنْمَ وَالزَّرْعُ وَالنَّخُلُ فِي الْأَرْضِ وَالتَّمَرُ فِي النَّخِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ، لِلَّ وَالْمَدُولُ وَلِلْكَ يَمْنَعُ الْقَبْضَ كَالْمُشَاعِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے کوئی مشترک مگڑا ہبہ کیا تو ہبہ فاسد ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں ہاں اگر واہب اسے تقسیم کر کے (علاحدہ کر لے پھر) سپر دکر ہے قو جائز ہوگا، کیوں کہ ہبہ قبضہ سے مکمل ہوتا ہے اور قبضہ کے وقت اس میں شیوع نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گذم میں آٹا ہبہ کیا یا تل کا تیل ہبہ کیا تو ہبہ فاسد ہے اور اگر گندم پیس کر سپر دکر دیا تو بھی جائز نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے گذم میں آٹا ہبہ کیا یا تل کا تیل ہبہ کیا تو ہبہ فاسد ہے اور اگر گندم پیس کر سپر دکر دیا تو بھی جائز نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور تجدید عقد سے حقد تھے جے نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور تجدید عقد کے بعد عقد تھے ہوئا، برخلاف اس صورت کے جو گذر چکی ہے اس لیے کہ مشترک چیز کل تملیک ہے، چھاتی میں دودھ کا ہبہ اور کبر یوں کی پشت پر اُون کا ہبہ، زمین میں موجود تھی اور در خت کا ہبہ اور کبور کے در خت میں موجود کھور کا ہبہ مالِ مشاع کے ہبہ کے در جے میں ہے، اس لیے کہ جواز کاممتنع ہونا اتصال کی وجہ سے ہاور اتصال قبضہ سے مانع ہے جیسے مشاع قبضہ سے مانع ہے۔

#### اللغَاثُ:

ا ﴿ شقص ﴾ حمد، جزء۔ ﴿ دقیق ﴾ آثا۔ ﴿ حنطه ﴾ گذم۔ ﴿ دهن ﴾ تیل۔ ﴿ سمسم ﴾ تل۔ ﴿ طحن ﴾ بیانا۔ ﴿ السمن ﴾ گھی۔ ﴿ اللبن ﴾ دوده۔ ﴿ السمن ﴾ تک الله ع ﴾ تقد كرنا۔ ﴿ الفوع ﴾ تقی رہا۔ ﴿ الصوف ﴾ اون ۔ ﴿ ظهر الغنم ﴾ بكرى كى بشت ۔ ﴿ النحل ﴾ مجور ۔ ﴿ التمر ﴾ تر مجور ۔ ﴿ امتناع ﴾ ركنا۔

محلوط چيز کاميد:

عبارت میں دومسئلے مذکور ہیں:

## ر آن الهداية جلدال ي المالية جلدال ي الكارب كي المالية الكارب كي يان يس ك

(۱) اگر کسی شخص نے کوئی مشترک نکرا بہد کیا تو ہد فاسد ہوگا اسلیے کہ ہد قبضہ سے تام ہوتا ہے حالاں کہ اشتراک اور شیوع کی وجہ سے قبضہ کمکن نہیں ہے اس لیے یہ ہد فاسد ہے، ہاں اگر واہب اپنا حصدالگ کرے موہوب لہ کو دید ہے تو ہد درست ہوجائے گا، کیوں کہ علاصدہ ہوجائے گا۔ اور جواز ہد کا راستہ کلیئر ہوجائے گا۔ کہ علاصدہ ہوجائے گا۔ اور جواز ہد کا راستہ کلیئر ہوجائے گا۔ کہ علاصدہ ہوجائے گا۔ اور جواز ہد کا راستہ کلیئر ہوجائے گا۔ ور کا کہ سکلہ یہ ہے کہ اگر گیہوں اور تل صحیح سالم موجود ہیں اور ان کا آٹا اور تل نہیں بنایا گیا تھا کہ مالک نے اس گندم اور تل کے آئے اور تیل کو کسی کے لیے ہد کر دیا تو ہد فاسد ہے اس لیے کہ دونوں صورتوں میں شی موہوب معدوم ہے اور معدوم پر قبضہ کرنا معتوذ رہے حالاں کہ جبہ کی تمامیت قبضہ پر موقوف ہے اس لیے ان دونوں کا ہم فاسد ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اگر غاصب نے تل خصب کیا اور مفصوب منہ کو ضان دینے کے بعد غاصب نے اس کا تیل نکال لیا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اس لیے کہ بوقتِ غصب تیل معدوم تھا اور اس غاصب پر اس تیل کو واپس کرنایا س کا ضان دینالازم نہیں تھا۔

اگر جبہ کرنے کے بعد واہب گندم پواکرآٹا بنوادے یاتل سے تیل نکلوا کرموہوب لہ کے حوالے کرے تو بھی ہبہ سی جہیں ہوگا،
کیوں کہ ابتداء میں وہ فاسد اور باطل منعقد ہوا ہے لہذا تجدید عقد کے بغیر سی نہیں ہوگا لأن الفاسد لاینقلب جائزا۔ اس کے
برخلاف مشاع چیز کے جبہ کا مسئلہ ہے تو اگر واہب شیوع ختم کردے اور اپنا حصد الگ کر کے موہوب لہ کو سپر دکرد ہے تو جو ہبہ تھا وہ سی بوجو کے
ہوجائے گا، کیوں کہ مشاع میں شی موہوب موجود ہوتی ہے اور اگر چہ اس پر قبضہ کمل نہیں ہوتا ہم قبضہ متصور ضرور ہوتا ہے اور شیوع ختم
ہوتے ہی بے حقیقت میں تبدیل ہوجاتا ہے اس لیے مشاع کا ہبہ جائز ہوگا۔

و هبة اللبن المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور کی چھاتی میں موجود دودھ بہد کیا یاز مین یا درخت میں موجود کھتی اور پھل بہد کیا تو بہہ مشاع کی طرح اس بہد کا بھی جواز موقوف ہوگا اور وا بہ شی موجوب کو الگ کرے موجوب لہ کے حوالے کردے گا تو جواز بہد کا راستہ صاف ہوجائے گالیکن شروع میں بہ جائز نہیں ہوگا ، کیوں کہ یہاں بھی شی موجوب غیر موجوب کے ساتھ متصل رہتی ہواز بہد کا راستہ صاف اور اشتراک کے درج میں ہے، لہذا جس طرح اشتراک ختم ہونے سے مشاع کا بہد درست ہوجا تا ہے اس طرح اتصال ختم ہونے سے مشاع کا بہد درست ہوجا تا ہے اس طرح اتصال ختم ہونے سے مذکورہ چیزوں کا بہد درست ہوجائے گا ، کیوں کہ فقہ کا یہ مشہور ضابطہ ہے: إذا زال المانع عاد الممنوع -

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوْ لِ لَهُ مَلَكُهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يَجُدِّدُ فِيْهِ قَبْضًا، لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي قَبْضِهِ وَالْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونٌ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ، أَمَّا قَبْضُ الْمَانَةِ، أَمَّا قَبْضُ الْهَبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَيَنُوبُ عَنْهُ وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ ابْنَهُ الصَّغِيْرَ هِبَةً مَلَكُهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، لِلَّآنَةُ فِي قَبْضِ الْآبِ الْهَبَةِ عَيْرُ مَضْمُونٍ فَيَنُوبُ عَنْهُ، وَإِذَا وَهَبَ الْآبُ ابْنَهُ الصَّغِيْرَ هِبَةً مَلَكُهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، لِلَّآنَةُ فِي قَبْضِ الْآبِ الْهَبَةِ عَيْرُهُ مَضْمُونٍ أَلُهِبَةِ، وَلَافَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُوْدَعِهِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِه، وِلِافَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُوْدَعِهِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِه، وَالطَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثْلُ الْهِبَةِ، مَرْهُونًا أَوْ مُغِيمًا بَيْعًا فَاسِدًا لِلْآنَةُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِه، وَالصَّدَقَةُ فِي هذَا مِثْلُ الْهِبَةِ،

## ر آن البدایہ جلدال کے محالا احداد ۲۷۸ کی کی کی احکام ہے کیاں میں کی

وَكَذَا إِذَا وَهَبَتُ لَهُ أَمُهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهَا وَالْآبُ مَيِّتٌ وَلَاوَصِيَّ لَهُ وَكَذَالِكَ كُلُّ مَنْ يَعُولُهُ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً تَمَّتُ بِقَبْضِ الْآبِ لِلَّآهُ يَمُلِكُ عَلَيْهِ الدَّائِرَ بَيْنَ النَّافِعِ وَالضَّارِ فَأُولِي أَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر شی موہوب موہوب لہ کے قبضہ میں ہوتو ہبہ کرنے ہے موہوب لہ اس کا مالک ہوجائے گا اگر چہ تجدید قبضہ نہ کرے، کیول کہ شی موہوب اس کے قبضہ میں ہوتو ہبہ کے لیے قبضہ ہی شرط ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی کے قبضہ میں کوئی چیز ہواور مالک قابض ہی سے اسے فروخت کرے۔ اس لیے کہ بچے کا قبضہ مضمون ہوتا ہے، لہذا قبضہ امانت اس کے قائم مقام ہیں ہوا۔ رہا قبضہ ہبدتو وہ غیر مضمون ہوتا ہے اس لیے قبضہ امانت اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔

اگرباپ نے اپنے چھوٹے بچے کوکوئی چیز بہدی تو عقد کی وجہ سے ابن اس چیز کا مالک ہوجائے گا، کیوں کش موہوب ہبہ سے پہلے ہی باپ کے بیضنہ میں ہے لہذا یہ بیضنہ تیں ہے لہذا یہ بیضنہ تیں ہو باس کے مود و اجب کے بیضنہ میں ہو یا اس کے مود کے باس ہو، اس لیے کہ مود کا قضہ قبضہ مود کے مانند ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ مربون ہو یا اس کے مود کے باس ہو، اس لیے کہ مود کا قضہ قبضہ مود کے کہ فانند ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ مربون ہو یا بیخ فاسد کے طور پر پی گئی ہو، کیوں کہ اب وہ چیز دوسرے کے قضے یا دوسرے کی ملکت میں ہے۔ اور اس کا میں صدقہ بہہ کے درج میں ہے۔ ایسے ہی جب بچہ اپنی ماں کی پرورش میں ہواور ماں نے اس کے لیے کوئی چیز ہبہ کی، اس کا باپ مرچکا ہواور اس کا کوئی وصی نہ ہو، بہی تھم ہر اس شخص کا ہے جو بچے کی سرپری کر رہا ہو۔ اگر بچے کے لیے کسی اجبنی نے کوئی چیز ہبہ کی تو باپ سرچکا ہواور اس کا کوئی وصی نہ ہو، بہی تھم ہر اس شخص کا ہے جو بچے کی سرپری کر رہا ہو۔ اگر بچے کے لیے کسی اجبنی نے کوئی چیز ہبہ کی تو باپ اس چیز کے لین دین کا مالک ہے جس میں نفع ہبہ کی تو باپ اس چیز کے لین دین کا مالک ہے جس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتو منافع لینے کا اسے بدرجہ اولی حق اور اختیار حاصل ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ جدّد ﴾ تجدید کرنا، از سرنو کرنا، نیا کرنا۔ ﴿ مضمون ﴾ ضان لی ہوئی چیز۔ ﴿ بینوب ﴾ قائم مقام ہونا۔ ﴿ بعوله ﴾ جواس کی کفالت، اورعیال میں ہے۔ ﴿ الله ائد ﴾ دو چیز ول کے درمیان ہونے والا۔ ﴿ النافع ﴾ نفع بخش۔ ﴿ الضار ﴾ نقصان دہ۔

#### ہے کے لیے نیا قبعد شرطنیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بکر کی سائیل زید کے پاس ہے اور بکر نے زید ہی کو وہ سائیل بہہ کردی تو زیداس سائیل کا مالک ہوجائے گا اور بہہ سے ہوجائے گا اور اس کا قبضہ قبضہ کے البندا وہ قبضہ بہہ کے قائم مقام ہوجائے گا الیکن اگر بکر اپنی سائیل ہہہ کے شرخ موجوب پرقابض ہے اس کے کہ زید کا قبضہ قبضہ کردے تو تجدید قبضہ کے بغیر بھے تام نہیں ہوگی ،اس لیے کہ زید کا قبضہ قبضہ کرنے ہے اور بھی کا قبضہ قبضہ ضائت ہوتا ہے۔ اور امانت ضائت سے اور نیج کا قبضہ قبضہ کے اور تیج کا قبضہ قبضہ خانت ہوتا ہے۔ اور امانت ضائت سے اور نی ہوگا کو شامل نہیں ہوگی اور تجدید قبضہ کرنا ہوگا۔

وإذا وهب الأب المنع مسئلہ یہ ہے کہ باپ بچ کا سرپرست اور ذمہ دار ہوتا ہے اور بچے کے لین دین کا مالک ہوتا ہے اس لیے اگر باپ بچ کوکوئی چیز ہمبہ کرے تو ہمبہ سی ہوگا اور باپ کا قبضہ بچے کا اپنا قبضہ شار ہوگا خواہ وہ چیز باپ کے پاس ہو یا اس نے کسی

## ر آن البداية جدال ي المسلامة ورود الكام بدك بيان من الكام بدك بيان من الكلام الكام بدك بيان من الكلام

کے پاس اسے ودیعت رکھا ہواس لیے کہ مودّع کا قبضہ مودِع اور مالک کے قبضے کے مثل ہوتا ہے ہاں اگر وہ چیز رہن رکھی ہوئی ہو یا کسی نے باپ کے پاس سے اسے خصب کرلیا ہو یا باپ نے بھی فاسد کے طور پر بھی کراسے مشتری کے حوالے کردیا ہوتو سے ہمعتر نہیں ہوگا، کیوں کہ اب اس پر دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کا قبضہ بھی کا قبضہ بھی کا قبضہ بھی کا قبضہ ہوگا ہوگا گانہ لیس فی عیاللہ جو تھم باپ کے ہمہ کا ہے ندکورہ صورتوں میں وہی تھم صدقہ کرنے کا بھی ہے، یعنی اگر صدقہ کی ہوئی چیز باپ یا اس کے مودّع کے پاس ہوتو صدقہ صحیح ہوگا اور اگر وہ چیز مرہون یا مفصوب ہوتو صحیح نہیں ہوگا۔

و کذا إذا و هبت له النے ایک بچہ ہاں کاباپ مر چکا ہا اوراس کا وصی بھی نہیں ہے وہ بچا پی مال کی'' دیکھر کھ' میں ہے یا کسی دوسرے کی سر پرتی میں ہے اب ماں اگراس کے لیے بچھ ہبدکرے یا وہ دوسراشخص ہبدکرے تو یہ ہبددرست اور جائز ہوگا اور بچہ جس کی پرورش میں ہوگا اس کا قبضہ ہج کا قبضہ شار ہوگا۔اس طرح اگر کوئی اجنبی بچے کو بچھ ہبدکرے تو باپ کے قبضہ کرنے سے ہبد تام ہوجائے گا،اس لیے کہ جب باپ بچے کے لیے ایسی چیز کالین دین کرسکتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا احتال ہوتو جس چیز میں سراسرنفع ہی نفع ہواس کے لینے اور اس پر قبضہ کرنے کا تواسے ہر حال میں جن ہوگا۔

وَإِنْ وَهَبَ لِلْيَتِيْمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهٌ وَلِيَّهُ وَهُو وَصِيُّ الْأَبِ أَوْ جَدُّ الْيَتِيْمِ أَوْوَصِيَّهُ جَازَ، لِأَنَّ لِهَا الْوِلَايَةَ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ وَحِفْظِ مَقَامَ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ فَقَبَصَهَا لَهُ جَائِزٌ، لِأَنَّ لَهَا الْوِلَايَةَ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ وَهَذَا مِنْ بَابِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْقَى إِلَّا بِالْمَالِ فَلَابُدَّ مِنْ وِلَايَةِ تَحْصِيْلِ الْمَنَافِعِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِي مَالِهِ وَهَذَا مِنْ بَابِهِ، لِأَنَّ لَا يَتَمَكَّنُ أَجْنَبِي الْمَنَافِعِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِي يَرُقِهُ الْمَالِ فَلَابُدَ مِنْ وَلَايَةِ تَحْصِيْلِ الْمَنَافِعِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِي يُرَبِّيْهِ، لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ يَدًا مُعْتَبَرَةً أَلَا تَرَاى أَنَّةً لَا يَتَمَكَّنُ أَجْنَبِي الْحَالِقَ عَلْ مَنْ يَعْوَلُ الْمَنَافِعِ وَكُولُ مِنْ يَعْوَلُ فَي عَلَى مَا يَتَمَكَّنُ الْمَنَاقِعِ اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَن يَعُولُهَا عَيْرَهَا إِلَيْهُ وَيُعْ وَهُو مِن أَهُلِهِ، وَفِيْمَا وَهَبَ لِللْمَالُونُ لِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجیلہ: اگریتیم کوکوئی چیز ہبہ کی گئی اور اس کے لیے اس کے ولی نے اس پر قبضہ کرلیا اور وہ ولی اس کے باپ کاوسی ہے یا یتیم کا دادا ہے یا دادا کاوسی ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ ان خدکورین کواس پر ولایت حاصل ہے، کیوں کہ بیلوگ باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور اگریتیم اپنی ماں کی پرورش میں ہواور ماں اس کے ہبہ پر قبضہ کرے تو بھی ہبداور قبضہ جائز ہے، اس لیے کہ جو چیز بچے کی وراس کے مال کی حفاظت سے متعلق ہواس میں ماں کو ولایت حاصل ہے اور ہبہ پر قبضہ کرنا حفظ مال میں سے ہے، کیوں کہ مال کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا نفع بخش چیز حاصل کرنے کی ولایت کا ہونا ضروری ہے، یہی حکم اس صورت میں ہے جب وہ بچہ کسی اجنبی کی پرورش میں ہواور وہ اس کی تربیت کررہا ہو، اس لیے اس بچے پر اجنبی کو معتبر اور مقبول قبضہ حاصل ہے، کیا و کیھتے نہیں کہ دوسرا کوئی

ر آن البداية جلدال ير الله المسلم المسلم الما يوس الكام بدك بيان يس

اجنبی اس بچکو ندکورہ اجنبی کے قبضے سے لینے کا مالک نہیں ہے لہذا جو چیز بچے کے حق میں خالص نقع ہواجنبی اسے لینے کا مالک ہوگا۔

اگر بچہ بذات خود مہہ پر قبضہ کرے تو بھی جائز ہے یعنی جب وہ بچہ عاقل ہواس لیے کہ مہہ پر قبضہ کرنا اس بچے کے حق میں نفع بخش ہے اور (عاقل ہو ہ نے کی وجہ سے ) بچہ قبضہ کرنے کا اہل ہے۔ اگر بچی کوکوئی چیز مہد کی گئی اور اس کے شوہر نے سے زفاف کر لیا تو بچی کے مہد پر شوہر کے لیے قبضہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ دلالۂ باپ بچی کے معاملات اس کے شوہر کے سپر دکر دیتا ہے۔ برخلاف نوف سے پہلے کے۔ اور باپ کی موجودگی میں بھی شوہر اس کا مالک ہوگا۔ برخلاف مال کے اور ہر اس شخص کے جو مال کے علاوہ بچی نوف سے پہلے کے۔ اور باپ کی موجودگی میں بھی شوہر اس کا مالک ہوگا۔ برخلاف مال کے اور ہر اس شخص کے جو مال کے علاوہ بچی کی پرورش کرتا ہو کہ یہ لوگ باپ کی موت یا سیح قول کے مطابق غیب منقطعہ کے طور پر اس کے غائب ہونے کی صورت میں ہی اس کے بہد پر قبضہ کرنے کے مالک ہول گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا تصرف بر بنائے ضرورت ہوتا ہے، باپ کے سپر دکرنے سے نہیں ہوتا اور باپ کی موجودگی میں ضرورت نہیں رہتی۔

#### اللغاث

#### غيرالل كى طرف سےكون قبضة كرے كا:

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) یتیم بچ کوکوئی مال ہبہ کیا گیا اور اس پر اس کے ولی نے قبضہ کیا جو پتیم کے باپ یا دادا کا وصی تھایا دادا نے قبضہ کیا تو یہ قبضہ معتبر ہوگا اور ہبہ درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ باپ کی عدم موجودگی میں وصی اور دادا باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور انھی لوگوں کو بنج پر ولا یت حاصل ہوتی ہے یہی حال اور یہی عظم اس صورت میں بھی ہے جب بچ کی ماں نے یا کسی اجبنی نے اس کے ہبہ پر قبضہ کیا اور وہ بچہ ماں کی یا اس اجنبی کی تربیت میں تھا تو بھی ہبہ درست اور جائز ہے، کیوں کہ یہ بچے کے حق میں نفع محض ہے اور وصی اور ستوں کو مشفقانہ اور ہم دردانہ امور کی انجام دہی کے لیے ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

(۲) اگر بچہ نابالغ ہو، کیکن عاقل اور زیرک ہواور وہ خود اپنے ہبہ پر قبضہ کرلے تو یہ بھی درست ہے اور ہبہ تام اور سیح ہوگا، کیوں کہ ہبہ پر قبضہ کرنا بچے کے لیے مفید ہے اور وہ بچہ اپنے حق میں مفید امور کو قبول کرنے کا اہل ہے۔

(۳) ایک نابالغالزی ہے جس کی شادی ہوگئی ہے اب اگر اسے کوئی چیز عطیہ اور بہہ کے طور پر دی جائے اور اس کی طرف سے اس کا شوہر قبضہ کر لے تو اگر اس لڑکی کی زخشتی ہوگئ ہوت تو شوہر کا قبضہ معتبر ہوگا اور بہہ تام ہوگا اگر چیلز کی کا باپ موجود ہواور اس کی موجود گی میں شوہر نے قبضہ کیا ہو، کیوں کہ زخشتی کے بعد عمو ما ماں باپ لڑکی اور اس سے متعلق امور شوہر کے حوالے کردیتے ہیں۔ اور اگر زخشتی نہ ہوئی تو شوہر کا قبضہ معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ زخشتی نہ کرنے کی صورت میں باپ کی طرف تفویض امور کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ۔ البتہ زخشتی کے بعد شوہر کو بیت مل جاتا ہے کہ وہ باپ کی موجودگی میں بھی اپنی صغیرہ ہوگ کے بہہ پر قبضہ کر لے لیکن ماں اور پرورش کرنے والے کو باپ کی موجودگی میں ہوتا، ہاں جب باپ مرجا تا ہے یا غیب منقطعہ کے طور پرغائب ہوجا تا پرورش کرنے والے کو باپ کی موجودگی میں بہتی ہوجا تا ہے تاہ ماں وغیرہ کو بیتی مات ہے۔ اس لیے کہ ماں اور وصی وغیرہ کا تصرف ضرورت سے مقید ہوتا ہے اور باپ کی موجودگی میں نہ تو کسی

#### 

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ لِأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا وَهُوَ قَدْ قَبَضَهَا جُمُلَةً فَلَاشُيُوْعَ وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ لَايَجُوْزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ عَلَيْهُ، وَقَالَا يَصِحُّ، لِأَنَّ هَذِهِ هِبَةُ الْجُمْلَةِ مِنْهَا إِذَا التَّمْلِيْكُ وَاحِدٌ فَلَايَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ كُمَا إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ دَارًا، وَلَهُ أَنَّ هٰذِهٖ هِبَهُ النَّصْفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلِهٰذَا لَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ فِيْمَا لَايُقَسَّمُ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا صَحَّ، وَلَأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ فَيَكُوْنُ التَّمْلِيْكُ كَلْلِكَ، لِأَنَّهُ حُكْمُهُ، وَعَلَى هَذَا الْإِعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ، لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحَبْسُ وَيَشْتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كُمُلًّا فَلَا شُيُوْعَ، وَلِهِذَا لَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا لَايُسْتَرَدُّ شَيْأً مِنَ الرَّهُنِ، وَفِي الْجَامِع الصَّغِيْرِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِيْنَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَّا جَازَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَنِيَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَّا جَازَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَنِيَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَا لَمْ يَجُزُ، وَقَالَا يَجُوزُ غَنِيَّيْنِ أَيْضًا جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَازًا عَنِ الْاحَرِ، وَالصَّلَاحِيَّةُ ثَابِيَّةٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَمْلِيُكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي الْحُكْمِ فِي الْجَامِع، وَفِي الْأَصْلِ سَوَّى فَقَالَ وَكَذَٰلِكَ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ الشُّيُوْعَ مَانعٌ فِي الْفَصْلَيْنِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى الْقَبْضِ، وَوَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُرَادُبِهَا وَجُهُ اللَّهِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْهِبَةُ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ الْغَنِيِّ وَهُمَا اثْنَانِ، وَقِيْلَ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُوَادُ بِالْمَذُكُورِ فِي الْأَصْلِ الصَّدَقَةُ عَلَى غَنِيَّيْنِ، وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْلَاحَرِ ثُلُثُهَا لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُ عَلَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَمَانًا عَلَيْهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَمَانًا عَلَيْهِ يَجُوزُ، وَلَوْ قَالَ لِأَحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَلِلْاخَرِ نِصْفُهَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَمَّاتُكُمْنِهُ فِيهُ رِوَايَتَانِ فَأَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَمَّاتُكُمْنِهُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ وَكَذَا مُحَمَّدٌ رَحَمَّاتُهُمْنِيهُ وَالْفَرْقُ لِأَبِي يُوْسُفَ رَمَيْ كَالِيَهُ أَنَّ بِالتَّنْصِيْصِ عَلَى الْإِبْعَاضِ يَظْهَرُ أَنَّ قَصْدَهُ ثُبُوْتُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ فَيَتَحَقَّقُ الشُّيُوْعُ وَلِهٰذَا لَايَجُوْزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْإِبْعَاضِ.

توجمله: فرماتے ہیں کہ اگرد ولوگوں نے ایک محض کوکوئی گھر ہبہ کیا تو یہ بہہ جائز ہے اس لیے کہ واہبوں نے دار موہوبہ کو یک بارگی موہوب لہ کے سپرد کردیا اور موہوب لہ نے اس پر قبضہ کرلیا اور یہاں اشتراک نہیں پایا گیا۔ اور اگر ایک شخص نے ایک دار دو لوگوں کو بہہ کیا تو امام اعظم ولیٹ کے یہاں یہ بہہ جائز نہیں ہے، حضرات صاحبین و استان اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس لیے کہ یہ بھی دونوں کے بیاس دونوں کے لیاس نے دولوگوں کے پاس

ایک مکان گروی رکھا۔حضرت امام اعظم برایشین کی دلیل ہے ہے کہ ہر یک کے لیے نصف نصف کا بہہ ہے ای لیے اگر غیر قابلِ تقسیم چیز کا جہہ ہوتا اور ایک موہوب لہ اسے قبول کرتا تو صحیح ہوجا تا۔ اور اس لیے بھی کہ دونوں میں سے ہرایک کے لیے نصف نصف ملکیت ثابت ہورہ بی ہورہ بی ہے لہٰذا تملیک بھی نصف نصف بی ثابت ہوگا ، کیوں کہ ملکیت تملیک کا حکم ہے اور اس حوالے سے اشتر اک پیدا ہوجائے گا۔ برخلاف رہن کے اس لیے کہ اس کا حکم روکنا ہے اور جس دونوں مرتبن کے لیے مکمل ثابت ہوگا اور رہن میں شیوع نہیں ہوگا ای لیے برخلاف رہن کا دین اداکر دیا گیا تو بھی مرہون میں سے کوئی چیز واپس نہیں کی جاسکتی۔

جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے دو ختا جوں پر دس درہم صدقہ کیا یا انھیں ہدکیا تو جائز ہے اوراگر دو مالداروں پر دس درہم صدقہ کیا یا انھیں ہددیا تو جائز ہے۔ امام اعظم پراٹھیٹ نے ہداور کیا یا انھیں ہددیا تو جائز ہے۔ امام اعظم پراٹھیٹ نے ہداور صدقہ میں سے ہرایک کو دو سرے کا مجاز قرار دیا ہے اور ان میں مجاز ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے کہ ہداور صدقہ دونوں میں بدون بدل تملیک ہوتی ہے اور امام اعظم پراٹھیٹ نے جامع صغیر میں ہداور صدقہ میں تھم کے اعتبار سے فرق کیا، لیکن مبسوط میں فرق نہیں کیا ہے اور کذلک الصدقة فرمادیا ہے، اس لیے کہ صدقہ اور ہد دونوں میں شیوع مانع ہے، کیوں کہ دونوں کی تمامیت قبضے پر موقوف رہتی ہے۔ جامع صغیر کی روایت پر وجفر ق یہ ہے کہ صدقہ سے اللہ پاک کی خوشنودی مراد کی جاتی ہوا تی ہے اور مبسوط میں جو مذکور ہے اس سے مالدار کی رضام اد ہوتی ہے اور مبسوط میں جو مذکور ہے اس سے دو مالدار کی رضام اد ہوتی ہے اور مبسوط میں جو مذکور ہے اس سے دو مالدار دوں پر صدقہ کرنا مراد ہے۔

اگر کسی نے دوآ دمیوں کو ایک گھر اس طرح ہبہ کیا کہ ایک کے لیے دو تہائی حصہ مقرر کیا اور دوسرے کے لیے ایک ثلث تو حضرات شیخین واٹھنا کے بہاں میہ جبہ جائز ہیں ہے، امام محمد واٹھنا فرماتے ہیں کہ جائز ہے اوراگر دونوں کے لیے نصف نصف متعین کیا تو امام ابو یوسف تو امام ابو یوسف واٹھنا ٹی اپنی اصل پر قائم ہیں۔ امام ابو یوسف تو امام ابو یوسف واٹھنا کے لیے وجبہ فرق میرے کہ بعض بعض کی صراحت کرنے ہے یہ واضح ہوگیا کہ واہب بعض ہی میں ملکیت ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس لیے شیوع متحقق ہوجائے گا اس لیے شیوع متحقق ہوجائے گا اس لیے اگر کسی نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی چیز رہیں رکھی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو رہن حائز نہیں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ جملة ﴾ ایک ہی دفعہ، یکدم۔ ﴿ يتحقق ﴾ ثابت ہونا، طے ہونا۔ ﴿ الحبس ﴾ روکنا، قيد کرنا۔ ﴿ يستر د ﴾ واپس لينا۔ ﴿ سوی ﴾ برابر کرنا۔ ﴿ الابعاض ﴾ بعض ھے کرنا۔ ﴿ التضيص ﴾ صراحت کرنا، وضاحت کرنا۔

#### مشاع مبه كى مخلف صورتين:

عبارت میں کئی مسئلے مذکور ہیں جوان شاءاللہ علی التر تیب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا کیں گے:

(۱) دوآ دمیوں کا ایک مکان ہے اور دونوں نے مشتر کہ طور پر وہ مکان کسی کو ہبہ کر کے اس کے حوالے کر دیا اور موہوب لہ نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تیعنی وینا بھی ایک ساتھ ہوا اور لینا بھی یکبارگی ہوا نہ تو دیتے وقت شیوع تھا اور نہ ہی لیتے وقت شیوع پایا گیا تو یہ

## ر آن الهداية جلدال ير المالية جلدال ير الكارب كه بيان من ي

ہدرست اور جائز ہوگا۔ کیوں کہ عدم جواز کی وجشیوع تھا اور یہاں شروع سے آخرتک شیوع معدوم ہے۔

(۲) ایک شخص نے اپنا مکان دولوگوں کو ہبد کیا تو امام اعظم والٹھائے کے یہاں ہبد جائز نہیں ہے اور حضرات صاحبین بیت ایک ساتھ پورا مکان ہبد کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہیں سے شیوع اور اشتراک کو آنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اور اگر ایک شخص دوآ دمیوں کے پاس کوئی مکان رہن رکھے تو رہن جائز ہے حالاں کہ ببد کی اشتراک کو آنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اور اگر ایک شخص دوآ دمیوں کے پاس رہن رکھنا جائز ہے تو دولوگوں کو ایک مکان ہبد کرنا بدرجہ بنسبت رہن کے لیے شیوع زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن دوآ دمیوں کے پاس رہن رکھنا جائز ہوگا۔ حضرت امام اعظم راٹھیلا کی دلیل ہے ہے کہ یہاں شیوع موجود ہے، اس لیے کہ مکان دونوں موہوب لہ کونصف نصف ہبد کیا گیا ہے کہ کو اور اگر ہوئے اور ملکیت تملیک کا اثر اور حکم اسے قبول کرتا تو ہبہ سے ہوتا لیکن یہ قابل تقسیم چیز کا ہب ہوا اور ایک نصف نصف کے وہ دونوں مالک ہوئے اور ملکیت تملیک کا اثر اور حکم اس لیے دونوں موہوب لہ کے لیے نصف نصف کا ہب ہوا اور ای نصف نصف کے وہ دونوں مالک ہوئے اور ملکیت تملیک کا اثر اور حکم سے ہائمذا جب حکم میں نصفانصفی ہوگا اور شروع سے آخر تک اس میں شیوع ہی شیوع ہوگا اور کسی جمل میں شیوع ہوگا اور کسی ہمال میں شیوع ہوگا اور کسی جمل میں شیوع ہوگا ور کہ ہوگا ور کسی حال میں ہمارے یہاں جائز ہمیں ہوگا۔

اس کے برخلاف رہن کا معاملہ ہے تو دولوگوں کے پاس ایک مکان رہن رکھنا اس وجہ سے درست ہے کہ رہن کا حکم جس اور منع ہے اور حق جبس میں شیوع نہیں ہوتا، بلکہ ہرایک شخص کو بیدی مکمل حاصل ہوتا ہے اس لیے حضرات صاحبین برایک شخص کو بیدی مکمل حاصل ہوتا ہے اس لیے حضرات صاحبین برایک کا صورت مسئلہ کو رہن برقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وفی المجامع الصغیر النع بیر سمکہ جامع صغیر کا ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ گرکی نے دوغریوں کو دس درہم صدقہ دیایا بہ کیا تو جائز ہے لیکن اگریمی کام دو مالداروں کے ساتھ کیا تو امام اعظم والتیلیا کے یہاں جائز نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین بڑاتیا ہے بھی جائز ہے تو روا میروں کے لیے بھی جائز ہے لیکن امام اعظم والتیلیا ہے اور صدقہ میں سے ہرا یک کو دوسرے کا مجاز اور بدل قرار دیتے ہیں چناں چواگر کی نے دوغریوں کو جبد کیا تو امام اعظم والتیلیا ہمہ کوصد قہ سے بدل دیتے ہیں، اور اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اگر دوامیروں کے لیے بھی جائز ہم کو جبد کیا تو امام اعظم والتیلیا ہمہ کوصد قہ سے بدل دیتے ہیں، اور اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اگر دوامیروں کوصد قہ کا نام ہم کر دیتے ہیں اور امیروں کے تو اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اسال اگر دوامیروں کوصد قہ کا نام ہم کر دیتے ہیں اور امیروں کے تو اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اور ایسا کرنا تھے بھی ہم، اس لیے کہ ہمہ اور صدقہ دونوں تملیک بدون العوض ہیں اور ایک کو دوسرے کے نام اور کام میں استعال کیا جاسکا ادر عدم جواز صدقہ کا تھم بیان کرنے جامع صغیر میں ہمہ اور صدقہ کے متعلق امیروغریب کے تھم میں فرق کیا ہے لیکن مبسوط میں فرق نہیں کیا ہے اور عدم جواز صدقہ کا تھم بیان کرنے کے بعد ای پر عطف کر کے و کو کو لک المصد قد قربادیا کہ جس طرح دولوگوں کو ہمہ کرنا جائز نہیں کے اس کے کہ صدقہ اور ہمہ دونوں میں شیوع ہم اور شیوع ہر دوجگہ مانع عن الجواز ہم، کون احمام کے مصدقہ اور ہمہ دونوں قبیہ دونوں تبیں جب کہ شیوع کے ہوتے ہوئے قبضہ نامکن ہے، اس لیے اس کا جواز بھی نامکن ہے، اس کے اس کے اس کی نامکن ہے، اس کے اس کے اس کی نامکن ہے، اس کے دور بھی نامکن ہے، اس کی نامکن ہے، اس کی نامکن ہے کو سے نامکوں کی نامکوں کی نامکوں کی میں کی نامکوں کی نامکوں کی نامکوں کی بھی کو نا

جامع صغیر میں دونوں میں فرق ہے اور فرق کرنے کی دلیل میہ ہے کہ صدقے سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور اللہ ک ذات واحد لاشریک لہ ہے اس لیے دو کہ صدقہ کرنے میں ایک ہی ذات برحق کی رضا مندی مقصود ہوئی اور شیوع لازم نہیں آیا جب کہ

## ر آن الهداية جلدال ير المحالة المحالة

ہمہ سے مالدار کی رضا مطلوب ہےاور وہ یہاں دو ہیں للمذاان کا دوہونا ہی شیوع کی دلیل اور علامت ہے اس لیے یہ ہمہ جائز نہیں ہے، اور مبسوط میں جو مالداروں کوصدقہ کرنے کی ممانعت مذکور ہے اس صدقہ سے مجاز أہبہ ہی مراد ہے۔اور اس حوالے سے مبسوط اور جامع صغیر کی روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

امام محمد والتنظير كى اصل بير ہے كداگرا جمال كے بعد تفصيل ہے اور ابتدائى نہيں ہے تو مطلقا جائز ہے جيبا كديباں ہے اس ليے افھوں نے جواز كا وامن تھام ركھا ہے امام ابو بوسف والتنظير كى اصل بير ہے كداگر تفصيل بعد الاجمال ہے تو متفاضلاً جائز نہيں ہے۔ جيبا كدو وثلث اور اليك ثلث والے مسئلے ميں وہ امام اعظم ولتنظير كے ساتھ عدم جواز كا نعرہ لگارہے ہيں اور اگر متساویا ہے تو ايك روايت ميں جائز ہے اور دوسرى ميں جائز نہيں ہے كتاب ميں جو الفرق لا بي يوسف وَحَالَتُهُ الله عَلى بيان كى گئ ہے وہ عدم جواز كى ہے كہ بعض بعض بحض كى صراحت سے ہرايك كے ليے بعض اور نصف ميں ہى واہب ملكيت ثابت كررہا ہے اور اس سے شيوع بيدا ہورہا ہے جو جائز نہيں ہے جائز نہيں ہے جیبا كماس طرح كى صراحت سے رہن جائز نہيں۔ والله أعلم و علمه أتم



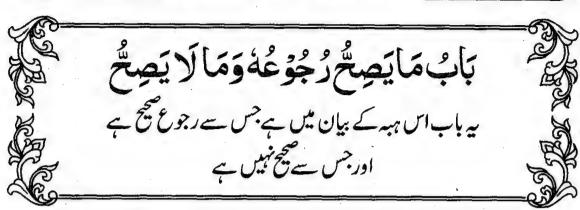

رجوع چونکہ وقوع اور ثبوت کے بعد ہی در پیش ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب ہبہ کے ثبوت اور وقوع کے بیان سے فارغ ہونے کے بعداب اس سے رجوع کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں۔

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنِي فَلَهُ الرَّجُوعُ فِيْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَعُ الْمَالَّذِي لَا رُجُوعُ فِيْهَا لِقَوْلِهِ الْوَالِدُ فِيْمَ يَهِبُ لِوَلَدِهِ))، وَلَأَنَّ الرَّجُوعُ يُضَادُ التَّمْلِيْكَ وَالْعَقْدُ لَا يَقْتَضِيْ مَا يُصَادُّهُ، الْوَالِدِ لِوَلِدِهِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَ التَّمْلِيْكُ لِكُونِهِ جُزْءً لَهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ الْقَلِيْقُلِمْ الْوَاهِبُ أَحَقُ بِجِكَلَافِ هِيَةِ الْوَالِدِ لِوَلِدِهِ عَلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَ التَّمْلِيْكُ لِكُونِهِ جُزْءً لَهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ اللَّيُعْقِلِمُ الْوَاهِبُ أَحَقُ بِجِكَلَافِ هِبُ أَحَقُ اللَّهُ وَعَلَى أَصُلِهِ لِأَنَّهُ لَهُ يَتِمَ التَّمْلِيْكُ لِكُونِهِ جُزْءً لَهُ، وَلَنَا قَوْلُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمَعْدَةِ وَلَالِكَ فِي الْمُعَلِّقُ الْمَقْسُودِ وَالْمَعْوِدُ وَالْمَعْوِيْقُ اللَّهُ وَلَى الْمُوادَدُ بِهَا وَلَوْلِهِ فَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُوادِدُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُوادِدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُوالِدِ فَإِنَّهُ الْمُوالِدِ فِي الْمُعَلِّمِ الْمُوادِدُ فِي الْمُعَالِمِ اللَّهُ وَلِي الْمُولِمُ عَلَى الْمُولُولِهِ الْمُعْلِمِ الْمُؤْلِمِ اللَّهُ وَلِي الْمُولُولِةِ الْمَالُولِةِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُ الْمُعْدِدِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِولِ اللَّهُ الْمُؤْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولِ اللْمُولُولِ اللْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولِ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اجنبی کے لیے کوئی چیز ہبہ کی تو اسے رجوع کاحق حاصل ہے۔ امام شافعی والشمال فرماتے ہیں کہ ہبہ میں رجوع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حصرت می اکرم مالی اللہ کا ارشاد گرامی ہے واہب اپنے ہبہ کو واپس نہیں لے سکتا لیکن والد

## ر آن البداية جلدال ي ١١٥٠ كون ١٨١ كون ١٨١ كون الكامب كيان ين

ا پناڑ کے کوجو ہبہ کرتا ہے اسے واپس لے سکتا ہے اور اس لیے کہ رجوع تملیک کی ضد ہے اور عقد اپنی ضد کا تقاضی ہیں کرتا۔ برخلاف اپنے لڑکے کے لیے والد کا ہبہ کرنا (امام شافعی ولیٹھیڈ کی اصل پر ) اس لیے کہ اس ہبہ میں تملیک تام نہیں ہوتی، کیوں کہ لڑکا اپنے باپ کا جزء ہوتا ہے۔

ہماری دلیل حضرت رسول اکرم مُنافِیْزِ کا بیار شادگرامی ہے واہب اپنے ہبد کا زیادہ حق دار ہوتا ہے جب تک موہوب لداسے بدلہ ند دیدے۔ اور اس لیے کہ عقد عقد سے عموماً بدلہ کی خواہش مقصود ہوتی ہے، لیکن بدلہ نہ ملنے کے وقت واہب کو فنخ کی ولایت حاصل ہوگی ، کیوں کہ پیعقد بھی فنخ کو قبول کرتا ہے۔

اورامام شافعی والنظید کی روایت کردہ حدیث ہے رجوع میں خود مختار ہونے کی نفی کی گئی ہے اور والد کے لیے رجوع کا اثبات ہے،
کیوں کہ بر بنائے حاجت والداس کا مالک ہے اور اسے رجوع کہا جاتا ہے، اور قد ورک میں جو فلہ الموجوع مذکور ہے وہ بیانِ حکم کے
لیے ہے، کیکن رجوع کا مکروہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ شافیز آنے فر مایا ہمبہ واپس لینے والا فی کو چاہئے والے کی طرح ہے اور بیہ
تثبیداس کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

پھر رجوع کرنے میں پھر کاوٹیں بھی پیش آتی ہیں جن میں سے پھے یہاں مذکور ہیں چناں چہ فرماتے ہیں کہ بہہ سے رجوع جائز
نہیں ہے الا یہ کہ موہوب لہ بہہ کاعوض دیدے، کیوں کہ واہب کا مقصد حاصل ہو چکا ہے یا موہوب لہ اُس میں کوئی ایسی زیادتی
کردے جواس سے متصل ہو، کیوں کہ زیادتی کے بغیراس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، کیوں کہ بیمکن ہی نہیں ہے اور زیادتی
کے ساتھ واپس لینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیوں کہ وہ زیادتی عقد کے تحت داخل نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یا واہب اور موہوب
لہ میں سے کوئی عاقد مرجائے، اس لیے کہ موہوب لہ کے مرنے سے ملکیت ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گی تو ایسا ہوجائے گا جیسے
موہوب لہ کی زندگی میں ورثاء کی طرف ملکیت منتقل ہوئی ہو۔ اور اگر وارث مرتا ہو اس کا وارث عقد سے اجنبی ہے، کیوں کہ وارث
نے ایجاب ہی نہیں کیا تھا۔ یا ہی موہوب موہوب لہ کی ملکیت سے خارج ہوجائے ، اس لیے کہ بیخروج واہب کی طرف سے قد رت
دینے کے نتیج میں حاصل ہوا ہے، لہٰذا واہب اسے ختم نہیں کر سکتا اور اس لیے کہ سبب نیا ہونے سے ملکیت بھی نئی ہوجائے گا۔
دینے کے نتیج میں حاصل ہوا ہے، لہٰذا واہب اسے ختم نہیں کر سکتا اور اس لیے کہ سبب نیا ہونے سے ملکیت بھی نئی ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ يضاد ﴾ منافاة ، تضاور ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا رؤيعوض ﴾ عوض لينا ر ﴿ التعويض ﴾ عوض وينا ر ﴿ و لاية الفسخ ﴾ ختم كرنے كا اختيار ر ﴿ استقباح ﴾ الله عنداد ﴾ منتقل مونا ر ﴿ العائد ﴾ رجوع كرنے والا ، واپس آنے والا ر ﴿ قبی ﴾ الله ، قے ۔ ﴿ استقباح ﴾ برا جاننا ۔

#### تخريج

- 🛈 رواه ابوداؤد في سننه، رقم الحديث (٣٥٣٩)
  - و رواه الدارقطني في سننہ (٤٣/٣)
- و رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٨٨)

#### مبدوالس لين كابيان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں واہب ہبہ کو واپس لے سکتا ہے خواہ واہب ورموہوب لہ دونوں اجنبی ہوں یا باپ نے بیٹے کو ہبہ کیا ہو۔ اس کے برخلاف امام شافعی ولٹے گئے کہ اجنبی کو دیئے گئے ہبداور تخفہ میں رجوع نہیں ہوسکتا ہاں والداگر اپنے لڑ کے کو ہبہ کیا ہبہ کرتا ہے تو وہ رجوع کرسکتا ہے امام شافعی ولٹے گئے کہ نظی دلیل بیصدیث ہے: لا یو جع المواهب فی هبته الا الوالد فیما یهب لولدہ۔ اس میں پہلے تو مطلق ہبد میں رجوع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعد میں والد کے لیے رجوع کی گنجائش رکھی گئی ہے لہذا حق رجوع صرف اور صرف ولداور والد کے ساتھ خاص ہوگا اور اجنبی کو دیئے گئے ہبد میں رجوع کا امکان نہیں ہوگا۔

امام شافعی والٹیلا کی عقلی دلیل یہ ہے کہ بہہ کے ذریعے واہب موہوب لہ کوشی موہوب کا مالک بنادیتا ہے جب کر رجوع کرنے سے تملیک کا سلب لازم آتا ہے اس حوالے سے رجوع شملیک کی ضد ہوگی اور عقد اپنی ضد کوشامل نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے ہمی بہہ میں رجوع نہیں ہوتا ہے اور امام بہہ میں رجوع نہیں ہوسکتا ہے، کیوں کہ لڑکا باپ کا جزء ہوتا ہے اور امام شافعی والٹیلا کے یہاں اس بہہ میں واہب لینی والد کی طرف سے جو تملیک ہوتی ہے وہ تا منہیں ہوتی اور رجوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ عقد اپنی ضد کا نقاضہ کر رہا ہے۔

ہماری دلیل بیحدیث پاک ہے الواهب أحق بھبته مالم یشب منھا کہ جب تک واہب کو ہبہ کاعوض نددیدیا جائے اس وقت وہی ہبدزیادہ مستحق رہتا ہے۔ یعنی اسے رجوع کاحق حاصل رہتا ہے اور چونکہ اس حدیث میں مطلق واہب کواحق قر اردیا گیا ہے اور اس میں اجنبی وغیرہ کی قیدنہیں ہے اس لیے بیحق رجوع ہرواہب کوحاصل ہوگا اور والدواہب کی تخصیص نہیں ہوگا۔

ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ ہبدگرنے سے واہب کی نیت ادرخواہش میہ ہوتی ہے کہ اسے اس کاعوض ملے یا موہوب لہ کی طرف سے صلہ اور بدلیہ ملے اور بدلہ نہ ملنے کی صورت میں رجوع کاحق حاصل ہوگا اور جس طرح عقود میں فنخ کا امکان ہے اسی طرح عقدِ بہبہ مجمی فنخ کو قبول کرے گا اور بیرفنخ ہر طرح کے واہب کاحق ہوگا۔

والمراد بماروی النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی را اللہ نے جو حدیث بطور دلیل پیش کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ واہب رجوع کرنے میں خود مختار اور مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ جب واہب اور موہوب راضی ہوں یا قاضی رجوع کا تھم دیدے تب رجوع ہوگا اور دونوں کی رضاء یا قضاء کے بغیر رجوع نہیں ہوگا۔ اور والدکو جوحق رجوع حاصل ہے وہ ضرورت نفقہ وغیرہ کی وجہ ہے ہاور یا گرچہ حکما رجوع نہیں ہے لیکن ظاہراً رجوع جیسا ہے اس لیے اسے رجوع کا نام دیدیا گیا ہے۔ بہر حال ہمارے یہاں ہر واہب سے اگر چہ حکما رجوع حاصل ہے لیکن رجوع کرنے والے وقی کرکے کے لیے حق رجوع حاصل ہے لیکن رجوع کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں رجوع کرنے والے وقی کرکے چاہئے والے کی طرح قرار دیا گیا ہے اور حدیث پاک کا پہضمون رجوع عن الہہ کی کراہت اور قباحت کے لیے کافی ووافی ہے۔ چاہئے والے کی طرح قرار دیا گیا ہے اور حدیث پاک کا پہضمون رجوع عن الہہ کی کراہت اور قباحت کے لیے کافی ووافی ہے۔ شم لملو جوع عوانع النے صورت مسکلہ یہ ہے کہ رجوع جائز تو ہے لیکن کچھافعال اور حالات ایسے ہیں جن کی بنا پر رجوع کرنا

عوض لینے سے حاصل ہوگیا ہے یا اگر موہوب لہ شی موہوب میں کوئی ایسی زیادتی کردے جواس سے متصل ہو مثلا زمین ہبہ کیا تھا

موہوب لہنے اس میں کھیتی کردی یا عمارت بنوادی اوراس ہے موہوب کی قیت میں اضافہ ہوگیا تو اب نہ تو زیادتی کے بغیر رجوع

ممکن ہے کہ تمینز اور علاحدہ کرنا دشوار ہے اور نہ ہی زیادتی کے ساتھ رجوع ممکن ہے، اس لیے کہ زیادتی عقد کے تحت داخل نہیں ہے اس لیے ہر اعتبار سے رجوع کا راستہ مسدود ہے۔ رجوع ناممکن ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ واہب یا موہوب لہ میں سے کوئی مرجائے چنانچہ موہوب لہ کے مرنے سے شی موہوب اور اس کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجائے گی اور ورثاء سے رجوع ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ عاقد نہیں ہے نیز بیا ایسا ہے جیسے موہوب لہ کی زندگی میں ہی ورثاء کی طرف ملکیت منتقل ہوگئی ہواور اگر واہب مرتا ہے تو بھی رجوع نہیں ہوگا اس لیے کہ واہب کی موت کے بعد اس کے ورثاء اس کے نائب ہوں گے حالاں کہ ورثاء عقد اور ایجابِ عقد سے بخبر اور انجان ہیں۔

أو يخرج المهبة المنح اس كا حاصل بيہ كدوہب ہے به كرنے كے بعد موہوب لدنے شئ موہوب كو في وياياكسى كام ميں لگا ديا تو بھى ہبہ ہے رجوع نہيں ہوسكتا اس ليے كہ يہاں خود واہب كى طرف سے تسليط اور قدرت على الخروج والاخراج كے نتيج ميں شئ موہوب له كے عقد كوختم نہيں كرسكتا اور اس وجہ ہے بھى رجوع نہيں ہوسكتا كه جب موہوب له كے عقد كوختم نہيں كرسكتا اور اس وجہ ہے بھى رجوع نہيں ہوسكتا كه جب موہوب له نے شئ موہوب دوسرے كو ديا تو دوسرے كے مالك ہونے كا سبب بدل كيا اور تبدل سبب سے تبدل ملك ہوگيا اور ملك ہوگيا اور ملك ہوگيا اور كين ميں تبديلي آجاتى ہے اور عين كى تبديلى مرجوع سے مانع ہوتى ہے۔

قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لِاخْرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ فَأَنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا نَخُلاً أَوْ بَنَى بَيْتًا أَوْ دُكَّانًا أَوْ ارِيًا وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً لِلْكَ زِيَادَةً مُتَصَلِّةً وَقُولُةً وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّكَانَ قَلْدُ يَكُونُ طَغِيمًا لَيْعَدُّ زِيَادَةً أَصُلًا وَقَلْ تَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا اللَّكَانَ قَلْدُ يَكُونُ صَغِيرًا حَقِيْرًا لَايُعَدُّ زِيَادَةً أَصُلًا وَقَلْ تَكُونُ الْأَرْضُ عَظِيمُةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا اللَّكَانَ قَلْدَ يَكُونُ الْإَرْضُ عَظِيمَةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قَطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْتَنِعُ الرَّجُوعُ فِي غَيْرِهَا. قَالَ فَإِنْ بَاعَ نَصْفِهَا غَيْرَ مَقْسُومٍ رَجَعَ فِي الْبَاقِي لِلْآنَ الْإِمْتِنَاعَ بِقَدْرِ الْمَانِعِ، وَإِنْ لَمْ يَبْعُ شَيْأً مِنْهَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نِصْفَهَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي يُعْلَقِهُ اللَّهُ مُولَةً عَلَى اللَّالِقُ لِي اللَّالِقُ لِي اللَّالِقُ لِي اللَّالِقُ لِي اللَّالِقُ لِلْ اللَّوْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيهَا لِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيهَا لِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهَا لِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يَرْجِعُ فِيهَا لِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّالَةُ مَا وَهِبَ لَكُونَ الْمُقْصُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا وَهَبَ لَلْ الْمُقْصُودُ وَقُتَ الْعَقْدِ حَتَى لَلْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا وَهَا فَلَا لَاكُونُ عَلْهُ وَلَوْلَالِكَ مَا وَهُ مَا وَهُ لَا لَاكُونُ عَلَهُ وَلَهُ فَي الْمُؤْمِ وَلَوْلَهُ وَلَوْلَا لِلْقُولُولِ الْمَالَ الْمُقَالَةُ الْمُعْمَا وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ مَا وَهِمَ فَلَهُ لَا الْمُقَالِقُ وَلَهُ اللْمُعْمَا وَلَوْلُهُ وَلَا لَالْمُعْمَا وَلَوْلُهُ مَا وَلَوْلُهُ الْمُعَلِّ الْمُعْرَالُولُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُولُولُولُهُ الْمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَا الْمُو

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کو خالی زمین ہبہ کیا اور موہوب لہ نے اس کے ایک کنارے درخت لگادیا یا کمرہ یا دکان یا جانوروں کو چارہ دینے کی جگہ بنالیا اور ان ساری چیزوں سے زمین میں اضافہ ہوگیا تو واہب کو زمین کے کسی بھی جھے میں رجوع کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصل زیادتی ہے اور ماتن کا قول و کان ذلك زیادة فیھا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

# ر آن الهداية جلد ال ي المسال المسال الما ي الما يه على الما ي

بعض دکان کبھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اسے زیادتی شار ہی نہیں کیا جاتا اور کبھی زمین اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے ایک ھے میں اس طرح کافعل زیادتی شار ہوتا ہے لہذااس کے علاوہ میں رجوع ممتنع نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اگر موہوب لہ نے شی موہوب کے نصف جھے کوتقسیم کے بغیر فروخت کردیا تو واہب مابقی میں رجوع کرسکتا ہے اس لیے کہ امتناع بقدر مانع ہوتا ہے اور اگر موہوب لہ نے بچھنہیں فروخت کیا تھا تو واہب نصف میں رجوع کرسکتا ہے، کیوں کہ جب اسے پورے میں رجوع کاحق حاصل ہوگا۔

اگر کسی شخص نے اپنے ذمی رہم محرم کوکوئی چیز ہبہ کی تو وہ رجوع نہیں کرسکتا اور اس لیے کہ ذمی رحم محرم کو ہبہ کرنے سے صادر حمی کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ حاصل ہوگئ ہے۔ ایسے ہی احد الزوجین دوسرے کو جو ہبہ کرتے ہیں اس میں بھی رجوع نہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس سے بھی صلد رحمی مقصود ہوتی ہے جیسے قرابت میں ہوتی ہے اور بوقت عقد اس مقصود پرنظر رکھی جاتی ہے جتی کہ اگر کسی عورت کو بچھ ہبہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کرلیا تو اس میں رجوع کرسکتا ہے اور اگر ہبہ کرنے کے بعد اسے بائد کردیا تو رجوع نہیں کرسکتا۔

#### اللغات:

﴿بیضاء﴾ سفیده، خالی زمین \_ ﴿انبت ﴾ اگانا، کیتی اگانا \_ ﴿نخل ﴾ کمجور \_ ﴿ذی رحم محرم ﴾ خونی رشته دار \_ ﴿ صلة الرحم ﴾ رشته داری کاخیال \_ ﴿الصلة ﴾ به عطید \_ ﴿ابان ﴾ جدا کرنا \_

#### نا قابل والسي ببه كي صورت:

عبارت میں کل حارمنے بیان کے گئے ہیں:

(۱) زید نے برکوایک خالی زمین ہدگی اور بکر نے اس کے ایک کنارے مجور کا درخت لگا دیایا کوئی دکان بنوالی یا جانوروں کو چارہ کھلانے کی جگہ بنادی ورموہوب لہ کے اس فعل سے زمین میں زیادتی بھی ہوئی ہے یعنی جقیقتا اسے اضافہ سمجھا اور شار کیا جاتا ہوتو واہب ایخ ہدیں رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ بیاضافہ موہوب سے متصل ہے اور نہ تو بدون الاضافہ رجوع ممکن ہے اور نہ ہی مع الاضافہ رجوع ہوسکتا ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ و کان ذلك زیادہ پرزیادہ زورلگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رجوع اس وقت ممتنع ہوگا جب اس زیادتی کو واقعتا زیادتی سمجھا جاتا ہو، کیوں کہ بھی کوئی دکان نہایت حقیر اور معمولی ہوتی ہے اور اسے اضافہ تصور نہیں کیا جاتا اور بھی زمین اتنی بڑی ہوتی ہے کہ صرف اس کے ایک کنارے میں زیادتی متصور ہوتی ہے اور باتی زمین زیادتی سے خالی ہوتی ہے اور اس میں رجوع ممکن ہوتا ہے۔

(۲) اگرموہوب لدنے تقیم کیے بغیر نصف موہوب کو بچ دیا تو واہب کو مابقی نصف میں رجوع کا اختیار رہے گا، اس لیے کہ موہوب لدنے صرف نصف موہوب کو اپنی ملکیت سے خارج کیا ہے اورای نصف میں مانع موجود ہے لہذا ای میں رجوع ممتنع ہوگا اور مابقی نصف میں رجوع جائز ہوگا، اس طرح اگرموہوب لدنے مابقی نصف میں رجوع جائز ہوگا، اس طرح اگرموہوب لدنے ارضِ موہوب میں وجوع جائز ہوگا، اس طرح اگرموہوب لدند وضف میں رجوع کا حق حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رجوع حاصل ہوگا، کیوں کہ جب اسے کل میں حق رہوع حاصل ہے تو بعض میں بدرجہ اولی بیری حاصل ہوگا۔

### ر ان الهداية جدرال ي المحال ١٩٠ المحال ١٩٠ المحال الكام مبدك بيان ين ي

(۳) اگر کسی نے اپنے ذی رحم محرم کوکوئی چیز جہہ کیا تو وہ رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ صدیت پاک میں اس کی ممانعت موجود ہے اور پھر اس جب سے صلد رحی مقصود ہے اور رجوع اس کے منافی ہے یہی حال اور یہی حکم میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے کو جبہ کرنے اور نہ کرنے کا بھی ہے البتہ میاں بیوی میں جبہ کرتے وقت صلد رحی کا خیال رکھا جائے گا یعنی اگر جبہ دیے لیتے وقت وہ دونوں میاں بیوی ہوں تب تو رجوع نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت کو جبہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا تو رجوع کرسکتا ہے کیوں کہ بوقتِ عقد موہوب لہا اس کی بیوی نہیں ہے اور اگر جبہ کرنے کے بعد بیوی کو طلاق دے کر بائے کردیا تو رجوع نہیں کرسکتا، اس لیے کہ بوقتِ عقد جبہ موہوب لہا اس کی بیوی ہے اور صلہ رحی والا مقصد حاصل ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُولُ لَهُ لِلْوَاهِبِ حُدُ هَذَا عِوضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابِلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ الْمَوْهُولِ الْمَقْصُودِ وَهذِهِ الْعَبَارَاتُ تُؤَدِّيُ مَعْنًا وَاحِدًا، وَإِنْ عَوْضَهُ أَجْنَبِي عَنِ الْمَوْهُولِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ، لِأَنَّ الْعِوضَ لِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيصِحُّ مِنَ الْاَجْنَبِي كَبَدَلِ الْحُلْعِ وَالصَّلُح، وَإِذَا السُتُحِقَ نِصُفَ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصُفِ الْعِوضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمُ لَهُ مَايُقَابِلُ نِصَفَهُ، وَإِنِ السَتَحَقَّ نِصُفَ الْعِبَوضِ الْمَعْوضِ الْعِوضِ لَهُ يَرُجِعُ فِي الْهِبَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَرُدُ مُمَاتِقِي ثُمَّ يَرْجِعُ وَقَالَ ذُقُولُ يَرْجِعُ بِالنِّصُفِ الْعُوضِ الْمَعْوضِ الْمُعْوضِ الْمُعْوضِ الْمَعْوضِ الْمَعْوضِ اللهِ الْمُعْوضِ اللهُ الْمَعْوضِ اللهُ ال

تروجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر موہوب لہ نے واہب سے کہا یہ لوتہ ہار ہے ہدکا عوض ہے یا اس کا بدل ہے یا اس کے مقابلے ہیں ہے اور واہب نے اس پر فبضہ کرلیا تو رجوع ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ واہب کامقصود حاصل ہو چکا ہے اور بیرتم جملے ایک ہی معنی ادا کررہے ہیں۔ اور اگر کسی اجنبی نے تبرع کرتے ہوئے موہوب لہ کی طرف سے واہب کوعوض دیدیا اور واہب نے عوض پر قبضہ کرلیا تو بھی رجوع باطل ہو جائے گا اس لیے کہ عوض حق ساقط کرنے کے لیے ہے، لہذا اجنبی کی طرف سے بھی عوض دیا تھے ہے جیسے بدل خلع اور بدل سلح (اجنبی کی طرف سے) صبح ہے۔ اگر نصف ہمبہ سخق نکل گیا تو موہوب لہ اس سے نصف عوض واپس لے گا، کیوں کہ نصف سخق کے مقابلے موہوب لہ کے لیے کوئی چیز سالم نہیں رہی اور اگر نصف عوض سخق نکل گیا تو واہب ہمبہ میں رجوع نہیں کرسکتا اللہ سے کہ ماہی عوض بھی واپس کرد سے پھر ہمبہ واپس لے کہ ایم افراقر ماتے ہیں کہ واہب نصف ہمبہ واپس لے گا بیعوض آخر پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل سے کہ ماہی عوض بورے ہمبہ کے لیے ابتداء عوض بن سکتا ہے لیکن استحقاق سے یہ واضح ہوگیا کہ عوض صرف ماہی ہماری دلیل سے کہ واجب کو قب اس کے لیے ابتداء عوض بن سکتا ہے لیکن استحقاق سے یہ واضح ہوگیا کہ عوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کہ وہ عوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کاحق حاصل ہوگا۔ فرماتے رہائی ن (استحقاق کی وجہ سے) پوراغوض اس کے لیے سلامت نہیں رہ گیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کاحق حاصل ہوگا۔ فرماتے میں میاری کیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کاحق حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں۔ کیا کہ کور کور کے مقالے کے سے سلامت نہیں رہ گیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس لیے کاحق حاصل ہوگا۔ فرماتے ہم داہم کیات کیاتھ کے اس کے کیے سلامت نہیں رہ گیا لہذا اسے پورا ہمبہ واپس کے کاحق حاصل ہوگا۔ فرماتے ہم داہم کیاتھ کی وہ کے کیاتھ کیا

# ر آن البداية جلدال ير الماري الماري الماري الماري الماريد كريان ميل

ہیں کہ اگر کسی کوکوئی گھر بہد کیا گیا اور موہوب لہ نے اس کے نصف کاعوض دیدیا تو واہب اسی نصف میں رجوع کرے گا جس کاعوض نہ دیا گیا ہواس لیے کہ مانع نے نصف کی تخصیص کر دی۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ تو دی ﴾ اداکرنا، لے جانا۔ ﴿ عوض ﴾ بدل، مقابل۔ ﴿إسقاط ﴾ ساقط کرنا، ختم کرنا۔ ﴿ يتخير ﴾ اختيار حاصل ہونا۔

#### بے كاعوش لينے كى صورت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر موہوب لہ نے واہب کوکوئی چیز دی اور یہ کہا کہ یہ تمہارے ہبہ کاعوض ہے یا اس کا بدل ہے یا اس کے مقابل میں ہے اور واہب نے اس چیز پر قبضہ کرلیا تو اس کا حق رجوع ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ عوض لینے ہے اس کا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور عوض اور بدل وغیرہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں۔ اس طرح موہوب لہ کی طرف سے اگر کسی اجبنی نے واہب کوعوض دیا اور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو بھی واہب حق رجوع سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیوں کہ اجبنی ک عوض دینا صحیح ہے اس لیے کہ جب اجبنی کی طرف سے بدل خلع اور بدل صلح کی ادائیگی درست ہے تو بدل جبہ کی ادائیگی جمی درست ہوگی۔

وإذا استحق المنع مسئلہ يہ ہے كہ اگر موہوب ييں سے نصف موہوب مستحق نكل گيا اوركى نے اپنا استحقاق ثابت كرك اسے لے ليا تو موہوب له واہب سے نصف عوض واپس لے لے گا، كيوں كہ مستحق شدہ كاعوض ہبہ سے خالى ہوگيا ہے اور اس عوض كه مقاليل موہوب له كاہا تھ خالى ہوگيا ہے اور اس عوض كه مقاليل موہوب له كاہا تھ خالى ہے لہذا اسے رجوع كاحق ہوگا۔ اس كے برخلاف اگر نصف عوض يعنى جو واہب كوديا گيا ہے اس كانصف حصہ مستحق نكل جائے تو واہب نصف موہوب نہيں واپس لے سكتا، اس ليے كہ استحقاق كى وجہ سے يہ واضح ہوگيا ہے كہ ماجى عوض بى اصلاً پورے به كاعوض تھا اور واہب نے اسى ليے اپنا حق رجوع ساقط كيا تھا كہ اسے پوراعوض مل جائے ليكن بعض كے استحقاق سے واہب كا احتيار ہوگا (۱) يا تو ماجى عوض كے عوض كوم وب لہ كے واہب كا مقتيار ہوگا (۱) يا تو ماجى عوض كوم وب له كے باس جھوڑ دے (۲) يا پھر ماجى عوض كوم و اپس كردے اور پورا بہداس سے لے لے ۔ يہ تھم ہمارے يہاں ہام زفر فرماتے ہيں كہ جتناعوض ستحق نكلنے پر نصف عوض كى واپسى والے وہ تو اس كے بي تعم حب سابق نصف بہہ كے مستحق نكلنے پر نصف عوض كى واپسى والے مسئلے پر قاب كيا گيا ہے۔

قال وإن وهب الخ ترجمه عصطلب واضح بـ

قَالَ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضَيْهِمَا أَوْ بِحُكُمِ الْحَاكِمِ لِآنَهُ مُخْتَلِفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَفِي أَصْلِهِ وَهَا ۗ وَفِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ فَلَابُدَّ مِنَ الْفَصْلِ بِالرَّضَاءِ أَوْ بِالْقَضَاءِ حَتَى لَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَفَذَ وَلَوْ مَنَعَهُ فَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فِيْهِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ أَوَّلَ الْقَبْضِ الْقَضَاءِ نَفَدُ وَلَوْ مَنَعَهُ فَهَلَكَ لَا يَصْمَنُ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ أَوَّلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَضْمُونِ وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَهُ بَعُدَ طَلَبِهِ لِأَنَّةُ تَعَدِّ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ فَسُحًا غَيْرُ مُضْمُونٍ وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَهُ بَعُدَ طَلَبِهِ لِأَنَّةُ تَعَدِّ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ فَسُحًا فِي الشَّائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسْخِ مِنَ الْأَصُلِ حَتَّى لَا يُشَوَى الْمَالِعِ فِي الشَّائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسْخِ مِنَ الْأَصُلِ حَتَى لَا يُعْفَلُهُ وَلَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَّ الْفَسْخِ مِنَ الْأَصُلِ حَتَى لَا يَشَاعِ فَعَ جَائِزًا مُوْجِبًا حَقَ الْفَسْخِ مِنَ

## ر آن البداية جلدال ي المالي المالي

الْأَصْلِ فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا حَقًّا ثَابِتًا لَهُ فَيَظْهَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ الرَّقِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْحَقُّ هُنَاكَ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسْخِ فَافْتَرَقَا، قَالَ وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوْبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَصَمِنَ الْمَوْهُوْبُ لَهٌ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَىءٍ، لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَلَايَسْتَحِقُّ فِيْهِ السَّلَامَةَ وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ

لَهُ، وَالْغُرُورُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَكٌ لِلرُّجُوْعِ لَافِي ضَمْنِ غَيْرِهِ.

ترجمل: واہب وموہوب کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بغیر بہد میں رجوع کرناضچے نہیں ہے اس لیے کدرجوع کا مسئلہ علماء کے مابین مختلف فیہ ہے اور اس کی اصل میں ضعف ہے اور مقصود کے حصول اور عدم حصول میں پوشیدگی ہے، لہذا رضائے عاقدین یا قضائے قاضی کے ذریعے قصل ضروری ہے حتی کداگر ہبہ کوئی غلام ہواور قضائے قاضی سے پہلے موہوب لدنے اسے آزاد کردیا تو محتق نافذ ہوجائے گا۔اورا گرموہوب لدنے اسے (موہوب کو) روک لیا چروہ ہلاک ہوگیا تو موہوب لدضامن نبیں ہوگا، کیوں کہ اس میں موہوب لدکی ملکیت موجود ہے ایسے ہی اگر قضائے قاضی کے بعد موہوب لد کے فبضہ میں موہوب ہلاک ہوجائے تو بھی موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا،اس لیے کہ پہلا قبضہ مضمون نہیں ہےاورر جوع کے متعلق قضائے قاضی کے بعد جو قبضہ ہے وہ اول قبضہ پر دوام اوراستمرار ہے۔ لاً میر کہ داہب کے مطالبے کے بعد موہوب لہ اسے دینے سے انکار کردے اس لیے کہ منع کرنے کی وجہ سے وہ متعدی ہو گیا ہے اور جب قضائے قاضی یا تراضی سے واہب نے رجوع کرلیا تو یہ اصل عقد سے فنخ ہوگا حتی کہ فنخ کے لیے واہب کا قبضہ کرنا شرطنہیں ہوگا، اورشترک مبدمیں بھی رجوع سیح ہوگا اس لیے کہ اس میں عقد جائز بن کر اور اصل ہے فنخ کا موجب بن کرمنعقد ہوتا ہے، البذا فنخ کی وجہ ے واہب اینے ثابت شدہ حق کو وصول کرنے ولا ہوگیا لہٰذاعلی الاطلاق فنخ ظاہر ہوگا۔

برخلاف قبصنہ کرنے کے بعدعیب کی وجہ ہے واپس کرنے کے، کیوں کہ وہاں (بیچ میں )مشتری کاحق وصف سلامتی میں تھا نہ کہ فنخ میں اس لیے ہداور بیع کے مسلوں میں فرق ہوگیا۔

فرماتے ہیں کہ جب مبہ کردہ چیز ہلاک ہوگئ اور پھرکوئی خص اس کا مستحق نکلا اور اس نے موہوب لہ سے صان لے لیا تو موہوب له واجب سے پچھ واپس نہیں لے سکتا، س لیے کہ ہماعقد تبرع ہے لہذا س میں موہوب کی سلامتی مشروط نہیں ہوگی اور پھرموہوب لہ واہب کا عامل بھی نہیں ہوتا اور عقد معاوضہ کا دھو کہ ہوتو رجوع کا سبب ہے لیکن عقد غیر معاوضہ کا دھو کہ موجبِ رجوع نہیں ہے۔

﴿ تُواصٰی ﴾ باہم رضا مندی۔ ﴿ وهاء ﴾ ضعف۔ ﴿ خفاء ﴾ پوشیدگی۔ ﴿ الفصل ﴾ تمییر۔ ﴿ تلفت ﴾ ضائع ہونا، تلف مونا۔ ﴿مستوفی﴾ پورآبورالینا۔ ﴿الغرور ﴾ دھوکہ۔

#### رجوع کے لیے مل طریقہ کار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب تک واہب اورموہوب کی رضا نہیں ہوگی یا قاضی کی طرف سے رجوع اور فننخ کا حکم صادر نہیں ہوگا اس وقت تک مبدمیں رجوع کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیول کدرجوع کا مسئلہ علماء نے مابین مختلف میہ ہے اور رجوع کی اصلیت ر آن البداية جلدال ي المالية جلدال ي المالية على المالية المال

اور حقیقت بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اگر واہب نے تواب حاصل کرنے کے لیے ہد کیا تھا تواہے حق رجوع نہیں ملے گا اور اگر تعویض یعنی بدلہ لینے کی نیت سے ہبد کیا تھا تو اسے حق ر جوع حاصل ہوگالیکن نیت ایک مخفی امر ہے اور اس پر مطلع ہونا دشوار ہے، اس لیے رجوع کے لیے یا تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے یا قاضی کا آڈر،ان دونوں میں ہے کسی ایک کے بغیر رجوع ثابت نہیں ہوگا۔ حتى لو كانت النع مسكديية كمموموب غلام تفااور وابب في موموب له الله كا واليسي كامطالبه كياليكن قاضي في كوئي فیصلهٔ ہیں دیا تھا کہ موہوب لہ نے اسے آزاد کردیا تو بیعتق نافذ اور جائز ہوگا اورگر واہب کے مطالبے پرموہوب لہ نے موہوب کو دینے سے انکار کردیا پھروہ موہوب موہوب لہ کے قبضے میں ہلاک ہوگیا تو بھی موہوب لداس کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کدان دونوں صورتوں میں نہتو عاقدین کی رضا موجود ہےاور نہ ہی قاضی کی طرف سے قضاء موجود ہے، قضاء کا نہ ہونا تو ظاہر و باہر ہےاور رضاء اس وجہ سے معدوم ہے کہ اگر موہوب لہ راضی ہی ہوتا تو واہب کی طلب پر اسے دیدیتا اور غلام دینے سے نہ تو انکار کرتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا، معلوم ہوا کہ یہال موہوب کی رضامندی معدوم ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر رجوع نہیں کرسکتا اس لیے اس برضان بھی نہیں ہوا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب قضائے قاضی کے بعد دا ہب کے مطالبے کے بغیروہ غلام موہوب لہ کے قبضے میں مر گیا ہولینی قاضی نے تو رجوع کا حکم دیدیالیکن وہب کی طرف سے اس کامطلبہ ہی نہیں ہے تو بھی غلام مرنے سے موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہاس نے پہلے تو ہبہ کا قبضہ کی تھا اور ببہ کا قبضہ مملوک ہوتا ہے،مضمون نہیں ہوتا اور قضائے قاضی کے بعد جوموہوب لداس پر قابض ہے وہ نیا اور ضان کا قبضہ بیں ہے بلکہ پہلے والے قبضہ پر مداومت ہے اس لیے یہ قبضہ تبان نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قضائے قاضی کے بعد واہب موہوب لہ سے رجوع کا مطالبہ کردے اوروہ نہ دے چرموہوب غلام اس کے قیضے میں مرجائے تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ پہال قضاءاورمطالبدونوں جمع ہیں اور اب موہوب له غلام نددے کرسرکشی اور زیادتی کرر ہاہے اور سرکش ضامن موتا ہے لہذااس صورت میں موہوب لہ بھی ضامن ہوگا۔

وإذا رجع المنح مسلدیہ ہے کہ جب عاقدین کی رضاء یا قاضی کی قضاء ہے ہدکا رجوع ہوگیا تو یہ رجوع اصل عقد ہے شخ ہوگا
اور اب اس میں کس ہے کسی کا کوئی واسط نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ فنخ کے لیے واہب کا موہوب پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہوگا اور اس کے قضے کے بغیر بھی رجوع محتج ہے اسی طرح مشترک ہد میں بھی رجوع درست ہوگا، کیوں کہ منفر دہید کی طرح مشترک ہد بھی جائز اور موجب فنخ بن کر منعقد ہوتا ہے اور فنخ کر کے واہب اپنا حق وصول کرتا ہے، لہذا مشترک ہد میں بھی علی الاطلاق فنخ اور رجوع کا حق ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مشتری کو بیع میں عیب نظر آیا اور اس عیب کی وجہ مشترک ہد میں بھی علی الاطلاق فنخ اور رجوع کا حق ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر مشتری کو بیع میں عیب نظر آیا اور اس عیب کی وجہ سے اس نے مبع واپس کر دی تو اگر قبضہ سے پہلے رجوع ہویا قبضہ کے بعد قضائے قاضی سے ہوتو یہ فنخ ہوگا اور اگر باہمی رضا مندی سے متعلق ہوتا ہے اور فنخ میں ہوتا ہے اور فنخ سے متعلق ہوتا ہے ہور ہو یا قضاء سے رجوع ہو یا قضاء سے برصورت فنخ ہوگا جب کہ بہد میں واہب کا حق رجوع ہو باتو وہ بچے جدید ہوگی۔

قال وإذا النع اس كاحاصل يد ہے كداگر بهبركرده چيزموہوب لد كے پاس ہلاك بوگئ پھركوئي تخص اس كامستحق نكل كراس نے

موہوب لہ سے مبدکا ضان لے لیا تو اس کا ذمہ دار خودموہوب لہ ہوگا اور اسے واہب سے ضان کی رقم لینے کا حق نہیں ہوگا اس لیے کہ

# ر آن الهدایہ جلدال کے محالا کو ۲۹۳ کی کی دوں کے بیان میں کے

ہمے عقد تبرع ہے اور عقد تبرع میں دونوں طرف سے عوض نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک طرف سے عوض ہوتا ہے اور وہ بھی مقید بالسلامت نہیں ہوتا للبذا اس کامستحق نکل جانا واہب پر رجوع کا سبب نہیں ہے گا کیوں کہ رجوع اس عقد میں ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے عوض ہواور پھرموہوب لہ واہب کا عامل اور مزدور بھی نہیں ہے لہذا اس حوالے سے بھی موہوب لہ کور جعت کاحق نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ إِعْتَبَرَ الْتَقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْعِوَضَيْنِ وَيَنْظُلُ بِالشَّيُوْعِ لِأَنَّةُ هِبَةٌ اِبْتِدَاءً فَإِنْ تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَصَارَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ يَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّوْيَةِ وَيَسْتَحِقُّ فِيْهِ الشَّفْعَةَ لِأَنَّةُ بَيْعٌ الْبَيْعِ وَهُو التَّمْلِيْكُ بِعِوَضٍ، الْبَيْعَ وَقَالَ زُفَرُ وَمَ التَّمْلِيْكُ بِعِوَضٍ، الْبَيْعِ وَقَالَ زُفَرُ وَمَ التَّمْلِيْكُ بِعِوَضٍ، وَالْمِبْرَةُ فِي الْمُعُودِ لِلْمَعَانِي وَلِهِذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِعْتَاقًا، وَلَنَا أَنَّهُ اشَّتَمَلَ عَلَى جِهَتَيْنِ فَيَجْمَعُ وَالْمِبْرَةُ فِي الْمُعُودِ لِلْمَعَانِي وَلِهِذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِعْتَاقًا، وَلَنَا أَنَّهُ اشَّتَمَلَ عَلَى جَهَتَيْنِ فَيَجْمَعُ الْمِبْدَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَلِهِذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِعْتَاقًا، وَلَنَا أَنَّهُ اشَّتَمَلَ عَلَى جَهَتَيْنِ فَيَجْمَعُ الْمُؤْودِ لِلْمَعَانِي وَقَدْ أَمْكُنَ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ حُكْمِهَا تَأَخَّرُ الْمِلْكُ إِلَى الْقَبْضِ وَقَدْ يَتَوَاجُى الْهِبَةَ مِنْ حُكْمِهَا تَأَخَّرُ الْمِلْكُ إِلَى الْقَبْضِ وَقَدْ يَتَوَادُ اللَّهِ الْمَعْوَلِيْ فَعَمَعُنَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ بَيْعِ نَفْسِ الْمُعْلِي فَيْ وَلِي اللَّهُ وَيُهِ إِذْ هُو لَا يَصْلُحُ مَالِكَا لِنَفْسِهِ فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ بَيْعِ نَفْسِ الْمُعْلِي وَالْبَيْعُ وَلِي الشَّالِكُ الْمَالِي اللَّهُ لِي اللَّهُ وَلَهُ الْمَالِكُ الْمَالِي اللَّهُ لِلْمَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِي مُنْ حُكْمِهِ اللَّذُو فِي الْعَلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ اللْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِي اللْمُعْمَاء اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُتَمَاء اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُوالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُولُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُ

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بدلہ کی شرط کے ساتھ کوئی چیز ہبہ کی تو مجلسِ عقد میں دونوں عوض پر قبضہ کرنا معتبر ہوگا اوراشتراک سے ہبہ باطل ہوجائے گا۔ اس لیے کہ بیابتذاءً ہبہ ہے پھراگر دونوں نے قبضہ کرلیا تو عقد بھی ہوجائے گا اورائیج کے تھم میں ہوگا یعنی عیب اور خیار رویت کی وجہ سے اس کو واپس کیا جائے گا اوراس میں شفعہ کا استحقاق ثابت ہوگا، اس لیے بیا نتہاءً تیج ہے، امام زفر اورامام شافعی راتی ہیں کہ بیابتداء ہی تھے ہے اور انتہاء بھی تھے ہے، کیوں کہ اس میں بھے کا معنی یعنی تملیک بالعوض موجود ہے اور عقو دمیں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے اپنے غلام کواس کے ہاتھ مولی کا فروخت کرنا اعتاق ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ بی عقد دو جہتوں پر مشمل ہے، لہذا دونوں مشابہتوں پڑل کرتے ہوئے حتی الا مکان انھیں جمع کیا جائے گا
اور جمع کرناممکن بھی ہے اس لیے کہ ہبد کے حکم میں سے بی بھی ہے کہ قبضہ تک ملکیت موخر ہوجاتی ہے اور بھے فاسد میں بھی بھی ملکیت
مؤخر ہوجاتی ہے جب کہ بھے کا ایک حکم بیہ ہے کہ عقد کے بعد وہ لازم ہوجاتی ہے اور تعویض (بدلہ دینے) سے ہب بھی لازم ہوجاتا ہے
لہذا ہم نے فدکورہ بہہ میں دونوں چیز وں کو جمع کر دیا ہے۔ برخلاف مولی کے اپنے غلام کو اسی غلام کے ہاتھ بیچنے کے، کیوں کہ اس میں
اس لیے کہ اس میں بھے کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، کیوں کہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوسکتا۔

#### اللغاث:

﴿التقابض ﴾ بابم قبضه کرنا۔ ﴿ يبطل ﴾ باطل ہونا، كالعدم ہونا، ختم ہونا۔ ﴿العبرة ﴾ اعتبار، لحاظ۔ ﴿اعتاق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿جهتين ﴾ دو پہلو، دورخ۔

مبدبالعض كاحكام:

صورت مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے کسی کوعوض کی شرط کے ساتھ کوئی چیز ہدگی اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ و هبتك هذه الدر اجة علی أن تهب لي تلك الدر اجة میں نے اس شرط کے ساتھ تھے یہ سائیل ہد کیا کہ تو جھے فلاں سائیل ہد میں دید ہو صحت ہد کے لیے مجلس عقد میں عاقد بن کا دونوں عوض پر قبضہ کرنا شرط اور ضرور ک ہے اور اگر قبضہ ہیں ہوگا تو کسی کے لیے بھی موہوب میں ملکیت ثابت نہیں ہوگی اس طرح اگر کسی کے ہد میں اشتراک ہوگا تو بھی ہد باطل ہوجائے لعدم إمکان القبض ہاں جب مجلس عقد میں دونوں عاقد ایک دوسرے کے ہد پر قبضہ کرلیں تو عقد صحیح ہوجائے گا اور ابتداءً اسے ہدکا تھم عاصل ہوگا جب کہ انتہاءً یہ تیج ہوگا اس لیے عیب اور خیار رؤیت کی بنا پر اس کی واپسی جائز ہوگی اور اگر زمین اور گھر وغیرہ کا معاملہ ہوتو اس میں شفعہ بھی ثابت ہوگا۔

اس کے برخلاف امام زفر اورامام شافعی والتیا کی رائے ہیہ کہ صورت مسئلہ میں جوعقد ہے وہ ابتداء اور انتہاء وونوں اعتبار سے رکھے ہے، کیوں کہ اس میں دونوں طرف سے عوض کی تملیک ہے اور معنا میں تج ہے اور عقود میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگرکوئی مولی اپنے غلام کواس کے ہاتھ فروخت کرد ہے تو اگر چہ یہ یہ لفظاً بجے ہے، لیکن معنا اعتاق ہے، اس لیے مولی کا یہ فعل بھی اعتاق ہوگا اور معنی کا اعتبار کر کے غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی معنی کا اعتبار کر کے میہ ہمبھی ابتداء اور انتہاء دونوں اعتبار سے بچے ہوگا۔

و لنا أنه المع جماری دلیل میہ ہے کہ یہ جوعقد ہے وہ دو جہتوں اور دومعنوں پر مشتمل ہے بعنی لفظاً میہ ہبہ ہے اور معنا تھے ہے اور اس کی دومیشیتیں ہیں اور دونوں پڑل کرناممکن بھی ہے، کیوں کہ جس طرح ہبہ میں قبضہ تک ملکیت مؤخر ہوتی ہے اس طرح بیع فاسد میں بھی قبضہ تک ملکیت مؤخر ہوتی ہے اور جس طرح بھے عقد کرنے سے لازم ہوجاتی ہے اس طرح عوض دیدیے سے ہبہ بھی لازم ہوجاتا ہے، لہذا ہم نے دونوں حیثیتوں کا اعتبار کر کے ابتداءً اسے ہبہ قرار دیدیا اور انتہاءً بھے قرار دیدیا گیا۔

اورامام شافعی ولٹیٹیڈ کا اسے بچے المولی العبد الخ والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ہم نے اس لیے وہاں مبنے کو اعتاق قرار دیا ہے کہ اسے بچے کہناممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے بچے ماننے سے بیلازم آئے گا کہ غلام مولی کے عوض بعنی اپنفس کا مالک ہوگیا ہے حالاں کہ اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بچے المولی الخ میں بچے کو اعتاق قرار دیا گیا ہے نہ کہ معنی کا اعتبار کرنے کی وجہ سے اسے اعتاق قرار ویا گیا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔



# المن فضل أي هذا فضل في بيان مسائل كيان مسائل كيان مسائل كيان مسائل كيان مين بيان مي

قَالَ وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمَلَهَا صَحَّتِ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الْإِسْتِفْنَاءُ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ لَا يَعْمَلُ إِلَّا فِي مَحَلٍ يَعْمَلُ فِي الْتَعْدُ، وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَهَذَا هُوَ الْحُكُمُ فِي النِّكَاحِ وَالْحُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فِي النِّكَاحِ وَالْحُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ لَا نَتْهُ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهُنِ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِهَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مَافِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمُ يَجُزُ لِلَّنَةَ لَمُ يَبُقَ الْجَنِيْنُ عَلَى مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِثْنَاءَ، وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمُ يَجُزُ لِلَّانَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُشَاعِ الْمُشَاعِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ .

تروج ہے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے باندی کے حمل کو باندی کے بغیر ہبہ کیا تو ہبہ شجے ہوگا اور استثناء باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ استثناء اس جگہ مؤثر ہوتا ہے جہاں عقد مؤثر ہوتا ہے اور ہبہ حمل میں اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ حمل ایک وصف ہے جے ہم ہوع میں ہیان کر چکے ہیں اور یہ استثناء شرط فاسد میں تبدیل ہوجائے گا اور ہبہ شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، نکاح، خلع اور سلح عن دم العمد کا بھی یہی تھم ہے، اس لیے کہ یہ عقو دبھی شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے۔ برخلاف بیج، اجارہ اور رہن کے، کیوں کہ یہ عقو دشروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے۔ برخلاف بیج، اجارہ اور رہن کے، کیوں کہ یہ عقو دشروط فاسدہ سے باطل ہوجاتے ہیں۔ جنین

اگر باندی کاحمل آزاد کرکے باندی کو ہبہ کیا تو جائز ہے،اس لیے کہ واہب کی ملکیت پر باقی نہیں رہا تو بیا سنناء کے مثابہ ہوگیا۔ اگر باندی کے حمل کو مد ہر بنا کر باندی کو ہبہ کردیا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ حمل واہب کی ملکیت پر باقی ہے، لہذا بیا سنناء کے مشابہ نہیں ہوگا اور اس میں ہبہ نافذ کرناممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ تد ہیر موجود ہے لہذا بیا مشاع کا ہبہ ہوگا یا ایسی چیز کا ہبہ ہوگا جو ما لک کی ملکیت سے مشغول ہے۔

#### اللغاث:

﴿الجنين ﴾ بچد ﴿دبّر ﴾ مدبر بنانا،غلام كوا بي موت كے بعد آزادكرنا۔ ﴿شبيه ﴾مثاب،نظير۔ ﴿تنفيذ ﴾ نافذكرنا، جارى

# ر آن البداية جلدال ير المالي جلدال المالية جلدال المالية جلدال المالية المالية المالية المالية المالية المالية

كرنار ﴿ التدبير ﴾ مدبر بنانار

بهديس استناوكاتكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کمی خص نے حاملہ باندی کو ہبد کیا، کیکن اس کے حمل کا استثناء کرلیا تو استثناء باطل ہوگا اور حمل کے ساتھ باندی کا ہبدرست ہوگا، اس لیے کہ استثناء اس جگہ اثر اور عمل کرتا ہے جہاں عقد مؤثر ہوتا ہے بالفاظ دیگر جس پر عقد واقع کرنا درست ہیں کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور پھر حمل جاریہ کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور پھر حمل جاریہ کا حصف ہے جو تابع یعنی اعضاء کے مانند ہے اور بدن سے اعضاء کا استثناء کسچے نہیں ہے، لہذا یہ استثناء بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ استثناء مقتضائے عقد کے خلاف ہوکر شرط فاسد ہن جائے گا اور ہبد شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا اس لیے مع حمل باندی کا ہبہ جائز ہوگا۔

ای طرح اگر کوئی حمل کا استثناء کر کے باندی کومہر بنائے یا بدل خلع یا بدل صلح قرار دیتو بھی استثناء باطل ہوگا اور حمل کے ساتھ باندی مہر اور بدل ہنے گا، اس لیے کہ نکاح اور خلع وغیرہ بھی شرطِ فاسدہ سے فاسداور باطل نہیں ہوتے اس کے برخلاف بچے اور اجارہ وغیرہ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتے ہیں، لہذا اگر کسی نے حمل کا استثناء کرکے کوئی حاملہ با نری فروخت کی یا اجارہ پر دی تو عقد ہی فاسد ہوجائے گا۔

ولو اعتق مافی النع مسئلہ یہ ہے کہ زید کی باندی حاملہ ہے اور اس نے اس کا حمل آزاد کردیا پھرکسی کو وہ باندی بہہ کیا تو یہ بہہ چائز ہے، کیوں کہ اس کا حمل پہلے آزاد ہوکر اس کی ملکیت نے خارج ہو چکا ہے اور شیوع اور اشتراک کا امکان معدوم ہوگیا ہے اس کے برخلاف آگر مالک نے باندی کے حمل کو مدبر بنانے کے بعد اسے بہہ کیا تو بہہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدبر معتق کی طرح مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا لہذا یہاں بہہ غیر بہہ کے ساتھ مخلوط ہوگا اور چونکہ حمل کو بہہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ وہ مدبر کردیا گیا ہے لہذا یہ بہ یا تو مشترک چیز کا بہہ ہوگا یا ایسی چیز کا (باندی کا) بہہ ہوگا جو مالک کی ملکیت (حمل) کے ساتھ مشغول ہوگا حالاں کہ شیوع اور مشغولیت دونوں چیز یں مانع بہہ ہیں، اس لیے حبہ درست نہیں ہوگا۔

فَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا أَوْيَتَّخِذَهَا أَمُّ وَلَدٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ دَارًا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْأً مِنْهَا أَوْيُعَوِّضَهُ شَيْأً مِنْهَا فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوْطَ تُجَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَتُ فَاسِدَةً وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِهَا أَلاتَراى أَنَّ النَّبِيَّ مِلْأَلَيْقَ أَجَازَ الْعُمُراى وَأَبْطَلَ شَوْطَ الْمُعْمِر، مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَتُ فَاسِدَةً وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِهَا أَلاتَراى أَنَّ النَّيْ مِلْأَلْفَقَ أَجَازَ الْعُمُولِى وَأَبْطَلَ شَوْطَ الْمُعْمِر، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهلى عَنْ بَيْعٍ وَشَوْطٍ، وَلَأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ فِي مَعْنِى الرِّبُوا وَهُو يَعْمَلُ فِي الْمُعَوْرَضَاتِ دُوْنَ التَّبَرُّعَاتِ.

توجید: اگر کسی نے اس شرط پر کسی کو باندی ہبد کی کہ موہوب لداسے واہب کو واپس کردے یا اس شرط پر ہبد کی کہ موہوب لہ اسے آزاد کردے یا اس اس ولد بنادے یا کسی نے کسی کو اس شرط پر گھر بہد کیا یا صدقہ کیا کہ اس کے بدلے موہوب لہ واہب کو بچو دیسے آزاد کردے یا اس کا بچھ وض دے قو بہہ جائز ہے اور شرط باطل ہے، اس لیے کہ بیشر طیس مقتضائے عقد کے مخالف ہیں لہٰذا بیشر طیس فاسد

ان البدایہ جلدال کے میان میں کہ حضرت ہی اکرم تکافیز نے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور معمری شرط کو بطل موں گی اور بہہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ کیا دکھتا نہیں کہ حضرت ہی اکرم تکافیز نے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور اس لیے کہ آپ تکافیز کے نے ساتھ شرط رکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے کہ شرط فاسدر ہوا کے معنی میں ہے اور ربوا معاوضات میں مؤثر ہوتا ہے نہ کہ تبرعات میں۔

#### اللغاث:

﴿ يود ﴾ واپس كرنا ـ ﴿ يعتق ﴾ آزاد كرنا ـ ﴿ يتحد ﴾ بنانا، ركهنا ـ ﴿ العمرى ﴾ عمر بحر كے ليے مكان وغيره دينا ـ ﴿ المعمر ﴾ عمرى كرنے واللّٰخص ـ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف مالى معاملات ـ ﴿ المعمد ﴾ عمرى كرنے واللّٰخص ـ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف مالى معاملات ـ ﴿ المعمد ﴾ عمرى كرنا واللّٰخص ـ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف مالى معاملات ـ ﴿ المعمد ﴾ عمرى كرنا واللّٰخص ـ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف مالى معاملات ـ ﴿ المعمد ﴾ عمرى كرنا واللّٰخص ـ ﴿ المعاوضات ﴾ دوطرف مالى معاملات ـ ﴿ المعمد كرنا واللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلیم کواس شرط پر اپنی باندی ہمہ کی کہ سلیم ہمبہ پر قبضہ کرنے کے بعد پھر اسے نعمان کو واپس کردے گا
یا اسے آزاد کردے گایا اسے ام ولد بنا لے گاتو ہمبہ درست اور جائز ہوگا اور موہوب لہ واہب کی شرط پابند نہیں ہوگا، بلکہ ہمبہ کے متعلق
خود مخار ہوگا اور بیشرط فاسد ہوگی لیکن ہمبشر وطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، لہٰذا اس شرط فاسد سے صحتِ ہمبہ پر کوئی آئے نہیں آئے گی،
اسی لیے تو حصرت نبی اکرم مُثالِی فی اس موری کو جائز قرار دیا ہے اور معمر کی شرط کو باطل قرار دیا ہے اور عمری میں جو تملیک ہوتی ہے اس میں
مجمی ہمبہ کی بویائی جاتی ہے حالاں کے عمری میں معمر کی شرط باطل ہے ، اس لیے ہمبہ میں واہب کی شرط باطل ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے تیج میں اس طرح کی شرط لگائی تو شرط بھی باطل ہوگی اور تیج بھی باطل ہوگی، کیوں کہ حضرت نئ اکرم مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّ اللّٰ الل

قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَهِيَ لَكَ أَوْ أَنْتَ بَرِئْ مِنْهَا أَوْ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَى السِّصْفَ فَلَكَ النِّصْفَ أَوْ آنْتَ بَرِئْ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي فَهُو بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ تَمْلِيْكُ مِنْ وَجُهٍ إِسْقَاطُ مِنْ وَجُهٍ، وَهِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ، وَهَذَا لِأَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ مِنْ وَجُهٍ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ تَمْلِيْكًا، وَوَصُفْ مِنْ وَجُهٍ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ تَمْلِيْكًا، وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَجُهٍ وَمِنْ هَذِا الْوَجْهِ كَانَ إِسْقَاطًا وَلِهِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يَوْتَدَّ بِالرَّدِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقُبُولِ وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْفَاطَاتِ الْمَحْضَةِ النِّيْ يُحْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْمِتَاقِ فَلَايَتَعَدَّاهَا.

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر کسی شخص کے دوسرے پر ایک ہزار دراہم باقی ہوں اور قرض خواہ مقروض سے کہے جب کل آجائے تو وہ دراہم تیرے ہیں یا تو ان کی ادائیگی سے بری ہے یا یہ کہا کہ اگر تو مجھے آ دھے دراہم دیدے تو آ دھے تیرے ہیں یا تو ماہتی نصف ر آن الهداية جلد ال ي محالية المحالية جلد المحالية جلد المحالية ا

سے بری ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ ابراء من وجہ تملیک ہے اور من وجہ اسقاط ہے جب کہ مدیون کو دین کا مہہ کرنا ابراء ہے۔ یہ تھم

اس وجہ سے ہے کہ دین من وجہ مال ہے اس اعتبار سے ابراء تملیک ہوگا اور ایک اعتبار سے دین وصف ہے اور اس حوالے سے ابراء اسقاط ہوگا اس کے جو کہ اس کے جو کہ دین میں کہ مدیون کے رد کرنے سے ابراء رد ہوجاتا ہے اور اس کے قبول کرنے پر ابراء موقو قف نہیں ہے۔ جب کہ تعلیق بالشرط کا عمل ان اسقاطات کے ساتھ خاص ہے جو خالص اسقاط ہیں اور جن کے ذریعے تم کھائی جاتی ہے جیسے طلاق ہے عمل تا ہے البندا تعلیق ان سے تجاوز نہیں کرے گی۔

#### اللغاث:

﴿ الابراء ﴾ برى قرار دينا، ساقط كرنا \_ ﴿ اسقاط ﴾ فتم كرنا، معدوم كرنا \_ ﴿ يوتد ﴾ واليس بوتا ہے \_ ﴿ يتوقف ﴾ منحصر ربتا ہے، مشروط ہوتا ہے ۔ ﴿ الاسقاطات الحصة ﴾ خالص استطاطات \_ ﴿ يتعداى ﴾ تجاوز كرنا، دوسرى جگدلا گوہونا \_

#### مبه من تعلق كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ زید پر بکر کے ایک ہزار دراہم باقی ہیں اور بکراس سے کہتا ہے کہ کل ہوکر یہ دراہم تیرے ہیں یا آئندہ کل تو ان دراہم سے بری ہے یا یہ گہتا ہے کہ اگر ایک ہزار میں سے تو پانچ سو دیدیتا ہے تو باقی پانچ سو تیرے ہیں یا تو ان سے بری ہے تو اس طرح کی تملیک یا ابراء دونوں باطل ہیں، اس لیے کہ بیابراء ہو ادر ابراء میں من وجہ تملیک ہوتی ہوئے اس کا ہہتملیک مدیون کو دین ہمہ کرنا ابراء ہے کیوں کہ دین من وجہ مال ہے اور اس میں زکوۃ واجب ہے اور مال کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ہہتملیک ہوتی ہے جب کہ دین ایک اعتبار سے وصف ہے یہی وجہ ہے کہ اگر قرض خواہ یہ تم کھالے کہ بخدا میرے پاس مال نہیں ہے حالاں کہ لوگوں براس کا دین ہوتو قسم کھانے سے وہ حائث نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ دین وصف بھی ہے اور وصف کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ہبہ یا ابراء ساطا ہے۔

ابراء کے تملیک ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر قرض خواہ مدیون کو اپنا دین ہبہ کرے اور مدیون اسے لینے ہے منع کر دہ تو بین میمنع کرنا معتبر ہوگا ، دوسری طرف اگر قرض خواہ مدیون کو دین سے بری کردے تو ابراء درست ہوگا اور مقروض کی قبولیت پر موقوف نہیں ہوگا جیسا کہ اسقاط کا یہی حال ہے ، ان دونوں دلیلوں سے میواضح ہوگیا کہ ابراء میں تملیک اور اسقاط دونوں پہلو ہیں اور صورتِ مسئلہ میں قرض خواہ نے مدیون سے مجی غدیعیٰ کل آنے کی شرط پر اسقاط کیا ہے اس لیے بید اسقاط درست نہیں ہے ، کیوں کہ معلق بالشرط اسقاط کا ضابطہ میہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسقاط محضہ میں مؤثر ہوتے ہیں اور صورت مسئلہ کا اسقاط اسقاطِ محض اور خالص نہیں ہے بلکہ تملیک کے ساتھ مخلوط ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْعُمْرَاى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَغْدِهِ لِمَا رَوَيْنَاهُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ مُدَّةَ عُمُرِهِ وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ التَّمْلِيْكُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدُ بَيَّنَا أَنَّ الْهِبَةَ لَاتَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، وَالرُّقْبِلِي بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِيَّةُ وَمُحَمَّدٍ رَمَانِيَّةً اللهِ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَانِيَّةً اللهُ دَارِيُ لَكَ ر آن الهداية جلد ال ي محالية المحالية جلد الكام بدك بيان ين المحالية الكام بدك بيان ين

تَمُلِيُكٌ وَقَوْلُهُ رُقْبِي شَرْطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمْرِلى، وَلَهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَازَ الْعُمْرِلى وَرَدُّ الرُّقُبِي، وَلَاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَازَ الْعُمْرِلى وَرَدُّ الرُّقُبِي، وَلَاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَوْتَةُ وَهَا اللَّهُ التَّمْلِيْكِ بِالْحَطَرِ الرُّقُبِي عِنْدَهُمَا إِنْ مِثُ قَبْلَكَ فَهُو لَكَ، وَاللَّهُ فُو مِنَ الْمُرَاقِبَةِ كَأَنَّهُ يُرَاقِبُ مَوْتَهُ وَهَاذَا تَعْلِيْقُ التَّمْلِيْكِ بِالْحَطَرِ فَهُو لَكَ، وَاللَّهُ فَا مُن الْمُرَاقِبَةِ كَأَنَّهُ يُرَاقِبُ مَوْتَهُ وَهَاذَا تَعْلِيْقُ التَّمْلِيْكِ بِالْحَطْرِ فَلَاقَ الْإِنْتَفَاعِ بِهِ.

تروج که: فرماتے ہیں کہ عمر کی جائز ہے اور مُعُمر لہ کی زندگی میں وہ چیز اس کی ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ہوگی اس شرط اس حدیث کی وجہ ہے جوہم روایت کر چکے ہیں۔اور عمر کی کی تفصیل ہے ہے کہ ایک شخص کسی کی زندگی بھر کے لیے اسے اپنا گھر اس شرط پردے کہ جب معمر لہ مرجائے تو وہ گھر مُعِمر کو واپس کر دیا جائے تو اس طرح تملیک درست ہوگی ااور شرط (رد) باطل ہوگی اس حدیث کی بنا پر جوہم نے روایت کی ہے اور ہم میں بیان کر چکے ہیں کہ ہم بیشر وط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔حضرات طرفین و التی میں جور قبی اجوڑ باطل ہے امام ابو یوسف را الله فی میں کہ جائز ہے اس لیے کہ داری لگ دقبی کہنا تملیک ہے اور داری لگ میں جور قبی جوڑ دیا گیا ہے وہ شرط فاسد ہے جسے عمر کی شرط فاسد ہے۔

حفزات طرفین نوائنی کی دلیل میہ کے محضرت می اکرم مُلائینی نے عمریٰ کو جائز قرار دیا ہے اور رقبیٰ کومستر دفر مادیا ہے۔ اور اس لیے کہ ان حضرات کے بہاں رقبیٰ کامعنی میہ ہے کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرگیا تو میرا گھر تیرا ہے اور لفظ رقبیٰ مراقبہ ہے شتق ہے گویا کہ ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور اس میں موت پرتملیک کومعلق کرنا ہے اس لیے میہ باطل ہے۔ اور جب حضرات طرفین نوائنی کے بہاں رقبی صحیح نہیں ہے تو ان کے بہاں وہ معاملہ عاریت ہوگا اس لیے کہ میہ جملہ مطلق نفع اٹھانے کو مضمن ہے۔

#### اللغات:

﴿الْعَمْرِى ﴾ عمر بھر كے ليے مكان وغيرہ وينا۔ ﴿المعمر له ﴾ جس كے ليے عمرىٰ كيا جائے۔ ﴿التمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿مواقبه ﴾ كل بنانا۔ ﴿مواقبہ كل بنانا۔ ﴿الْعَمْلِ لَيْ مُوالِدُ لِلْهُ لَا لَيْ بِنَانَا۔ ﴿مواقبہ كل بنانا۔ ﴿مواقبہ كل بنانا لَا بنانا۔ ﴿مواقبہ كل بنانا۔

#### عمري اور رقعي كاتحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ باتفاق فقہائے احناف عمریٰ یعنی زندگی بھر کے لیے کسی کوکوئی مکان وغیرہ دینا درست اور جائز ہے اور ہہدی ایک صورت ہے چنال چہمعمرلہ قیامت تک کے لیے اس کا مالک ہوجائے گا یعنی اس کی موت کے بعد وہ گھر اس کے ورثاء کو سلے گا اور اس میں معمر کور جوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طرف سے جور جوع کی شرط ہوگی یعنی عمریٰ کہ معمر کی موت کے بعد وہ گھر معمر کو واپس مل جائے گا۔ بیشرط باطل اور فاسد ہوگی، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ منافی ہے مرئی کو جائز قرار دیا ہے اور معمر کی شرط رد (واپس کرنے کی شرط) کو باطل قرار دیا ہے۔ بیحدیث اس سلسلے میں دود و چار کی طرح واضح ہے کہ عمریٰ جائز ہوا وار معمر کی شرط رد لگا نا باطل ہے اور پھر بیعمریٰ ہیں ہے اور ہمیشر و طِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا البذا عمریٰ بھی شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا البذا عمریٰ بھی شروطِ فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا البذا عمریٰ ہے تو حضرات طرفین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف قبی ہے یعنی اگر کوئی شخص کی سے کہ داری لگ وقبی میرا گھر تیرے لیے رقبیٰ ہے تو حضرات طرفین نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف قبی ہے جب کہ امام ابو یوسف پراٹھیا کے یہاں جائز ہے۔ امام ابو یوسف پراٹھیا کی دلیل یہ ہے کہ داد ی

# ر آن البداية جلدال ي ١٥٠٠ المحالية الماميد كيان ين ي

لك رقبى ميں داري لك تمليك كے ليے ہاور جائز ہے جب كر تعلى مثل عُمرىٰ شرط فاسد ہاس ليے داري لك عمرىٰ كى طرح داري لك رقبى ميں بھى تمليك جائز ہوگى اور شرط باطل ہوگى۔

حضرات طرفین بنافی کی دلیل میحدیث پاک ہے أن المنبی علیه المسلام أجاز العمری ورد الرقبی که آپ سَنَافِی آئے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور تھی کو مستر داور مردود کردیا ہے البذار تھی کو جائز قرار دینا نصف صریح کی مخالفت کرنا ہے جو سیح نہیں ہے۔ ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ رقبی مراقبۃ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں انظار کرنا گویا رقبی میں لینے والا دینے والے کی موت کا انظار کرتا ہے اور دینے والا اپنی موت پر بہم معلق کرتا ہے حالاں کہ اس طرح کی تعلیق اور اس طرح کی تو قیف باطل ہے اس لیے رقبی بھی مطلق انتفاع کی اباحت اور اجازت دی محلق انتفاع کی اباحت اور اجازت دی حالی ہے۔

اس سلط میں صاحب بنایہ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور امام ابو یوسف رطیق کے قول کو اقویٰ قرار دیا ہے۔ اور جواز قبی پر حضرت جابر نتائق کی سید حدیث بیان کی ہے: أن النبی صلی اللہ علیه و آله وسلم قال العمری جائزة لأهلها و المرقبیٰ جائزة لأهلها و المرقبیٰ جائزة لأهلها و المرقبیٰ جائزة لأهلها و المرقبیٰ کے اللہ علیہ و آله وسلم قال العمریٰ جائزة لأهلها و المرقبیٰ جائزة المراقبیٰ جائزة المراقبیٰ کے لیے دکھتے بناہے: ۲۹۲/۹)





ہبداورصدقہ دونوں کے لیے شرطیں ایک ہی ہیں اس لیے صدقہ کی فصل کو کتاب الھبۃ میں بیان کیا گیا ہے البتہ دونوں کے احکام جدا جدا ہیں اس وجہ سے صدقہ کوعلا دہ فصل کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ ۲۹۳/۹)

قَالَ وَالصَّدَقَةُ كَالُهِبَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ، لَأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالُهِبَةِ فَلَا تَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسُمَةَ لِمَا بَيْنَا فِي الْهِبَةِ، وَلَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ الْفَوْقِيْرِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَعَنْ اللَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ خَصَلَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوَابُ وَقَدْ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُو النَّوابُ وَقَدْ وَصَلَ . قَالَ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِجِنْسِ مَايَجِبُ فِيهِ الزَّكُوةُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ لَوْمَانُ الْفُوقَ، وَوَجُهُ الرَّوايَتَيْنِ فِي يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ لَوْمَانُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْمَعْمِيْعِ، وَيُرُواى أَنَّةُ وَالْأَوَّلَ سَواءٌ وَقَدُ ذَكُونَا الْفُوقَ، وَوَجُهُ الرَّوايَتَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ، وَيُقَالُ لَةَ أَمْسِكُ مَاتُنْفِقَةُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أَنْ تَكْتَسِبَ مَالاً فَإِذَا الْحَتَسَبَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلُ مَا أَنْفَقَ وَقَدُ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبُلُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ہبہ کی طرح صدقہ بھی قبضہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہبہ کی طرح صدقہ تبرع ہے اور ایک مشترک چیز میں جائز نہیں ہے جو تقسیم کا اخمال رکھتی ہواس دلیل کیوجہ سے جسے ہم ہبہ میں بیان کر چکے ہیں۔ صدقہ میں رجوع نہیں ہوسکا اس لیے کہ صدقہ کرنے سے ثواب مقصود ہوتا ہے اور صدقہ کرتے ہی ثواب حاصل ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی غنی پرصدقہ کیا تو استحسانا یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ بھی غنی پرصدقہ کرنے سے بھی ثواب مقصود ہوتا ہے اور ثواب صدقہ کرتے ہی حاصل ہوجا تا ہے اس طرح جب کسی فقیر کو ہبہ کیا تو بھی بہی تم ہے اس لیے کہ مقصود یعنی ثواب حاصل ہو چکا ہے۔

فر ماتے ہیں کہ اگر کسی نے بینڈر مانی کہ اپنا مال صدقہ کرے گا تو وہ مخص اس جنس کا مال صدقہ کرے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور اگر کسی نے اپنی ملکیت صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مال اور

# ر آن الهداية جلدال ي ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من على الكام بدك بيان يس

ملکیت دونوں کی نذر ماننے کا حکم ایک ہی ہے اور ہم نے ان کا فرق اور دونوں روایتوں کی دلیل مسائل قضاء میں بیان کردیا ہے۔اور منت ماننے والے سے بیدکہا جائے گا کہتم اتنا مال روک لو جسے اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پرخرچ کروحتی کہ دوسرا مال کمالو پھر جب وہ دوسرا مال کمالے تو جتنا خرچ کیا ہواس کے بفتر رصد قہ کردے اور ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿غنى ﴾ مالدار، توتگر\_ ﴿تكسب ﴾ كمانا\_

#### پورا مال صدقه كرنے كى صورت:

عبارت میں تین مسلے بیان کئے گئے ہیں:

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ جس طرح قبقنہ کے بغیر ہبہ میں موہوب لہ کی ملکت ٹابت نہیں ہوتی ای طرح صدقہ میں بھی قبل القبض مصدقہ لہ کی ملکت ٹابت نہیں ہوتی، کیوں کہ تبرع ہونے میں صدقہ ہبہ کی طرح ہاں لیے قابل تقسیم مشترک چیز کوصدقہ کرنا چائز نہیں ہے، اس لیے کہ شیوع کی وجہ سے اس پر قبضہ ناممکن اور دشوار ہے، لما بینا فی المهبة سے صاحب ہدایہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسرامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بینذر مانی کہ اپنا مال راہِ خدا میں صدقہ کر بگا تو مال سے وہ اموال مراد ہوں گے جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے، کیوں کہ شریعت نے بندے کے ایجاب کواللہ کے ایجاب پر قیاس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مال زکوۃ میں زکوۃ واجب کیا ہے لہٰذا اموال زکوۃ ہی میں صدقہ بھی واجب ہوگا۔

(۳) اگر کسی نے بینذر مانی کہ میں اپنی ملکیت صدقہ کروں گاتو بینذراس کی ہر ملکیت اوراس کے ہر مال کوشامل ہوگی، کیوں کہ ملک کا لفظ عام ہے جواموال زکوۃ کوبھی شامل ہے اوران کے علاوہ دیگراموال کوبھی شامل ہے۔ حاکم شہید سے اسلیلے میں ایک روایت بیہ کہ مال اور ملک کے صدقہ کی نذر برابر ہے یعنی دونوں صورتوں میں صرف اموال زکوۃ کوصدقہ کیا جائے گا، اورصدقہ علی المساکین کی فصل کے تحت مال اور ملک کا فرق اور دونوں روایتوں کی دلیل گذر پھی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمالیں۔ البتہ ملکیت کے صدقہ کرنے کی نذر ماننے والے سے یہ کہا جائے گا کہ ''بھیا'' بہت ''دل دریا'' نہ ہواورا پنے اورا پنے اہل وعیال کے نان ونفقہ کے لیے کچھے روک لو

# ورنه بهوک مری کے شکار ہوجاؤگے اور بیدریا دلی اور فیاضی تہمیں خود کثی کرنے پرمجبور کردے گی، اس لیے بہتر بیہ ہے کہ پچھ مال روک لو بعد میں جب کمانا تو اس کے بفتر مال صدقہ کردینا۔ فقط والله أعلم وعلمه أتم.

كتبه بيمينه عبدالحليم قاسى بستوى

الحمد للد آج بروز جعد بعد نماز جعد ۳/ بج دو پېرمؤر خد ۲۸/محرم الحرام ۱۳۳۱ هرمطابق ۵/جنوری ۲۰۱۰ و واحسن البدایه کی گیار ہویں جلد اختتام پذیر ہوئی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ شارح کی دیگر جلد وں کی طرح اسے بھی قبولیت عامد تامد سے نوازیں، طلبہ وقراء کے حق میں اسے نافع بنائیں اور ناچیز شارح، اس کے والدین اور ناشر کے لیے اسے ذخیر واقرت بنادیں۔

بحمدہ تعالیٰ آج بروز جمعرات مؤرخہ ۱ مرزیج الثانی برطابق ۱۰ مرارچ ۲۰۱۱ مجھن اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان سے احسن البدایہ کی جلد نمبر ۱۱ کی تخریج ، اعراب ،عنوانات اور حل لغات کے ساتھ پیکیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کواپئی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین!

محمصهیب اشفاق کالره خاصه گجرات

> رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

